



ولاللى بلك لة تصوُّف كى معركه آراركتاب

مُصَدَنِّتَ حَضْرِت ثناه وَلَى التَّدمُ عُدِّتِ وَلَمِي التَّيْدِ ۱۱۱۱ه --- ۲۶۱۱ه

معترجم پیرستیرمج فاروق الفادری ایم سام

نَايشِي

فريديك الرحيط الرحيط الدوبازار لا بهور

### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا لی رائٹ ایک کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، پیرہ، لائن یا کسی تئم کے مواد کی فقل یا کا پی کرنا تا نونی طور پر جرم ہے۔



ISBN 969-563-024-3



: حافظ محدا كرم ساجد ميل م

مطبع : روى پهليكيشنرايند پرشرزلا مور الطبع الاول : مُحَرَّفٌ 1428 هدا جنوري 2007ء

= :-/150/روپے

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريريك طال رسفه المسار دوبانارلا بور ون نبر ٩٢،٤٢٠٧٣١٧٧٣٧١ و يس نبر ٩٢،٤٢٠٧٢١٨٣٩ و

info@ faridbookstall.com: الى يل www.faridbookstall.com

# و فارس العارفين انفاس العارفين

| صفحہ  | عثوان                          | نبرثار | صفحه  | عنوان                               | نبرثار |
|-------|--------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|--------|
|       |                                |        | 15 18 |                                     |        |
| 47    | ميراث ولايت                    | 12     | 15    | تقذيم                               | 1      |
| 48    | آ ثارِسعادت                    | 13     | 18    | ولىاللهي مسلك نضوف                  | 2      |
| 48    | شهبازقدس                       | 14     | 19    | انفاس العارفين                      | 3      |
| 49    | تا ثير فيضانِ نبوت             | 15     | 21    | حضرت شاه عبدالرجيم                  | 4      |
| 50    | سير ولايت                      | 16     | 23    | شاه ولى الله اوروحدت الوجود         | 5      |
| 51    | نفى واثبات اورسروركا ئنات علية | 17     | 1     | شاه ولی الله کا مسلک اور اُس        | 6      |
| 52    | حضرت خواجه حافظ سيرعبرالله     | 18     | 26    | کر جمان                             | 23 ]   |
| 52    | شوق علم ومدايت                 | 19     | 33    | شاه ولى الله اوربار كا ومحمدى عليقة | 7      |
| WI    | مجالسِ قرآن میں حضور علیہ کی   | 20     | . 1   | شاه ولی الله کی طرف بعض             | 8      |
| 53    | تشريف آوري                     |        |       | كتابول كاغلط انتساب اوربعض          |        |
| 53    | طالبان حق کے اونی مجاہدات      | 21     | 37    | كتابول مين الحاقات                  |        |
| 55    | عالم استغراق                   | 22     | 42    | پھر جے ہے متعلق                     | 9      |
| 56    | مقام مجدور حمدالله تعالى       | 23     |       | حصداوّل: مولانا فينخ                | 10     |
| 58    | ولى كى وسعتِ نظر               | 24     |       | عبدارجيم كے پنديده                  | A      |
| 59    | نامة شخ                        | 100    | 24    | روحانی تصرفات ٔنایاب                | sei    |
| 60    | تصفيهُ قلب                     | 26     | MALE  | واقعات اورروح پرور                  | 80     |
| 60    | كلام رباني كى تا ثيروا عجاز    | 27     | 46    | واردات قبلی کے بیان میں             | 500    |
| 22.15 |                                | 177    | 47    | زندة جاويد                          | 11     |

| فيرست |                            | 4      |      | ىعار <b>ف</b> ىن              | انفاس   |
|-------|----------------------------|--------|------|-------------------------------|---------|
| صفحه  | عنوان                      | نبرثار | صفحه | عنوان                         | نمبرثار |
|       | تذكره خليفه ابوالقاسم      | 50     | 62   | مستقبل بني                    | 30      |
| 78    | ا كبرآ بادى قدس سرهٔ       |        | 63   | ہونہار بروا                   | 31      |
| 78    | صوفياء كاذوق علمى          | 51     | 63   | كرامت كمته بايضان نظر         | 32      |
| 79    | احوال خليفه                | 52     | 65   | نگاه گئے                      | 33      |
| 80    | سواخ ميرا بوالعلى          | 53     |      | گردن نہ جھی جس کی شہنشاہ کے   | 34      |
| 81    | سير زوحاني                 | 54     | 66   | 27                            |         |
| 82    | مقصوديهاع                  | 55     | 67   | حدسدِ راه ٢                   | 35      |
| 82    | تعلق بالله كي حقيقت        | 56     | 68   | بمزارخوابي آمد                | 36      |
| 82    | كشف وكرامت                 | 57     |      | تذكره حضرت خواجه خورد         | 37      |
| 82    | بركات اسم ذات              | 58     |      | فرزندخواجه محمه باقى بالله    |         |
| 82    | وصول حق کے طریق            | 59     | 69   | . د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ       | MI      |
| 82    | توت توجه                   | 60     | 69   | شيوهٔ اہلِ نظر                | 38      |
| 83    | تاشر وجدورتص               |        | 71   | وست به کار                    | 39      |
| 83    | تا شير كلاه                |        | 71   | نبت واردات كاحرام             | 40      |
| 83    | سود کی نحوست               | 63     | 72   | ثمرة اخلاص                    | 41      |
| 83    | جانورول پرتوجه كااثر       | 64     | 1    | ہوجس کی فقیری میں بوتے اسد    | 42      |
| 84    | سلسلهابوالعلائيه كأخصوصيات | 65     | 72   | اللبي                         | 3       |
| 展了    | حضرت خليفه كى پختنگى ارادت | 66     | 73   | ولايت كى عقاني نگاه           | 43      |
| 85    | اورتو کل                   | 1-3    | 74   | فقری بے نیازی                 | 44      |
| 85    | ذخيره اندوزي سے تنگی رزق   | 67     | 74   | بزرگوں کی تُوردی              | 45      |
| 86    | قرب سُلطانی سے استغناء     | 68     | 75   | طريق نقشبنديه كى انفراديت     | 46      |
| 86    | صوفيا كاتجرعكمي            | 69     | 77   | بچھنیں سب کھے ہے یارو         | 47      |
| 87    | خواب فقراء                 | 70     | 77   | طريقة نقشبندييين عرس كاابتمام | 48      |
| 88    | مج درویشاں                 | 71     | 77   | نسبت نبوى كااحترام            | 49      |

| صفحه | عنوان                           | نبرثار | صفح  | عنوان                          | تمبرثار |
|------|---------------------------------|--------|------|--------------------------------|---------|
| 101  | أستاذاورشا كرد كروابط           | 94     | 88   | طوفانول پرتصرف                 | 72      |
|      | زوال پذیر اسلامی حکومت کے       | 95     | 89   | قلندر هر چه گویددیده گوید      | 73      |
| 101  | اركان كى خداترى                 | 100    | 90   | قحط میں خوشحالی                | 74      |
| 102  | سواخ ميرزازابد هروى             | 96     | 90   | احرام مهمان                    | 75      |
| 910  | تكات تصوف اور ميرزا زابدكا      | 97     | 91   | خانقابی بے تکلفی               | 76      |
| 103  | منطقی استدلال                   | in all | 91   | فقيرا وردنيوي سكون             | 77      |
| 250  | کشف ارواح اوراس فتم کے          | 98     | 92   | صوفياءاوروقت كى قدر            | 78      |
| 133  | دوسر احوال برحضرت شاه           | -      | 92   | اندازتربيت                     | 79      |
| 105  | عبدالرحيم كےوقائع               |        | 92   | امانتِ فقر                     | 80      |
| 105  | مرتبه فنافى التوحيد             | 99     | 94   | سوانح شاه عظمت الله            | 81      |
| 105  | مقام قيوميت                     | 100    | 10.1 | فقراءاورمجاذيب كےساتھ          | 82      |
| 105  | تصرف بالحق في الخلق             | 101    | 94   | حضرت والدماجدكي ملاقاتيس       | BEL     |
| 106  | صوفياءاوررؤيت باري              | 102    | 1544 | مسلم معاشره میں تقریبات عرس    | 83      |
| 106  | بيصورت اندرصورت آمد             | 103    | 94   | كاسليه                         | TS,     |
| 107  | اسائ البير كظهوركى كيفيت        | 104    | 95   | آ ئىنەدل                       | 84      |
| 107  | تصرفات وعلوم صوفياء             | 105    | 95   | منوامجذوب                      | 85      |
| 107  | مقامات صوفياء                   | 106    | 96   | مجامدات ِسلوك                  | 86      |
| 108  | شانِعبديت                       | 107    | 96   | طعام اغنياء ينفرت              | 87      |
| 108  | جت اولياء                       | 108    | 97   | حديث ول                        | 88      |
| 109  | علوم اولياء                     | 109    | 98   | ولی راولی می شناسد             | 89      |
| 109  | بدعتی کی مجلس میں جانے پر تنبیہ | 110    | 99   | آ نائكه خاك را بنظر كيميا كنند | 90      |
| 110  | جبه غوث الاعظم رحمه الله        | 111    | 100  | مكن راجا كتند                  | 91      |
| 110  | نگاهِ ولي                       | 112    | 100  | بئس الفقير على باب الامير      | 92      |
|      | نه كرتقليداك جريل!ميرك          | 113    | 101  | استی فریب ہے                   | 93      |

5

| صفحه | عنوان                            | نمبرثار | صفحه     | . عنوان                         | نبرثار |
|------|----------------------------------|---------|----------|---------------------------------|--------|
| 124  | مقام مجاذيب                      |         |          | عنوان<br>جذب ومستى كى           |        |
| 124  | دعوت مخدوم الدديار حمداللد تعالى | 136     | 110      | ذكراسم ذات مين مقام كمال        | 114    |
| 125  | ذ کرالهی                         | 137     | 111      | فضيلت بيعت                      | 115    |
| 125  | حن نيت                           | 138     | 111      | شرف اقتداء                      |        |
| 126  | تاثيرذكر                         | 139     | 111      | عطتيه سركار دوجهال عليقة        | 117    |
| 127  | قصرِ نماز                        | 140     | 112      | مشكل مين حضور كي دينگيري        |        |
| 127  | علوم اولباء                      | 141     | 113      | مجلس سرورانبياء علي             | 119    |
| 128  | تاثير جذب ورتص                   | 142     | 114      | جال محرى                        | 120    |
| 128  | فيوضِ اولياء                     | 143     |          | ولایت اور نبوت کے مراتب         |        |
| 128  | موکل وباء                        | 144     | 114      | اوران میں فرق                   | Bei    |
| 129  | موت ِ اختیاری                    | 145     | 116      | موئے مقدس کی برکات              | 122    |
| 129  | انجامٍ گفر                       |         | 1.70.000 |                                 | 123    |
| 129  | اولیاءاللہ کے ساتھ بحث وتکرار    |         |          | قرابت رسول عليه كامقام          | 124    |
| 130  | از بزارال كعبه يك دل بهتراست     |         |          | حضور كالبنديده درود             |        |
| 132  | واقف إسرار چرايا ورموحد كؤا      | 149     | SER      | حضور کی نیاز کی اشیاء کی بارگاہ | 126    |
| 132  | صالح جن                          | 150     | 118      | نبوی میں مقبولیت                | 100    |
| 133  | جى كى مدردى                      | 151     | 119      | نسبت                            | 127    |
| 133  | ايك متعلم جن كانظام الاوقات      | 152     | 120      | اجازت سلسله                     | 128    |
| 10   | شاه عبدالرحيم كي تصرفات          |         |          | خواجه اجميري سے خلافت           | 129    |
| lan  | مكاشفات اورد يكركرامات           | lins.   | 120      | سيرِ رُوحاني                    | 130    |
| 134  | كابيان                           | T pag   | 121      | مقامات ِاولياء                  | 131    |
| 134  | طريق تربيت                       |         |          | بثارت فرزند                     | 132    |
| 135  | مستقبل بني                       | 155     | 123      | مجالسِ ارواحِ اولياء            | 133    |
| 135  | نگاهِ دُوررس                     | 156     | 123      | تصرف اولياء                     | 134    |

6

| صفحہ | عنوان                                         | نبرثار | صفحہ | عنوان                              | نمبرثار |
|------|-----------------------------------------------|--------|------|------------------------------------|---------|
|      | عنوان<br>تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس<br>میں | 178    | 136  | جوچا ہے سوآ پ کرے                  |         |
| 148  | ين ي                                          |        | 137  | ختم خواجگان                        |         |
| 149  | حكمت ايمانيال راجم بخوال                      | 179    | 137  | آ داب مجلس اولباء                  | 159     |
| 149  | دست پيرازغائبال كوتاه نيست                    | 180    | 138  | فراستِ مؤمن                        | 160     |
| 150  |                                               |        | 1    | وست پيرازغائبال كوتاه نيست         |         |
| 150  | مبين حقير گدايانِ عشق الخ                     | 182    | 139  | چراغ فقر ہوا بھی جسے بجھانہ کی     |         |
| 151  | ول را بدل رو                                  |        |      | توجهوتا ثير                        |         |
| 152  |                                               |        |      | ایک منکرے ہر ورنذ روصول کی         | 164     |
| 152  | كيا بجوان پيميان نبير؟                        | 185    | 140  | ولی اور عامل میں فرق               | 165     |
| 153  | مال زكوة                                      |        |      | دردل گاؤخر                         |         |
| 153  | چاه کن را چاه در پیش                          |        | V    | تا خیر توجه جانور پر اثر انداز مگر |         |
| 154  | لىخىر بىئات<br>ت.                             |        |      | علبد معترض کے لیے بے مود           |         |
| 154  | آتشيس آدمي اوربر كتب قرآن                     |        |      | رافضيت سے توب                      |         |
|      | ولی کے خلاف جھوٹی شہادت کا                    | 190    |      | نيست برلورٍ دلم جُوالفِ قامتِ      | 169     |
| 155  | انجام                                         |        |      | يار                                |         |
| 155  |                                               |        |      | ياران كرم متظر وست وعاب            | 170     |
| 155  | جام جهال نمااست ميرمنير دوست                  |        |      | قوتِ تا ثيرِ كا كرشمه              | 171     |
| 156  | نازولايت                                      | 193    | 145  | روش صميري                          | 172     |
|      | حضرت شاه ولى الله كى پيدائش كا                | 194    | 145  | صَید نہ چھوڑاز مانے میں            |         |
| 156  | قصّہ ا                                        | avi s  | 146  | سفروحضر ميں شيخ كى نگاه ألفت       |         |
| FIF  | قبل از پیدائش شاه ابل الله کی                 |        |      | بركه باردُرد كشال دَرافتاد برافتاد |         |
| 157  | بشارت<br>من ع                                 |        | 147  | ازنهیب اوبلرز د ماه ومهر           | 176     |
| 157  |                                               |        |      | جس نے دیکھے نین متوارے             |         |
| 158  | مر دِمومن کی موت                              | 197    | 147  | - 27                               |         |

| صفح | عنوان                             | نبرثار | صفحہ | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمبرشار |
|-----|-----------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 178 | 55                                | 186    | 158  | ومن كى نظر چر هاتر ارخسار آتشيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198     |
|     | نقشبندی مشائخ کے ایک قول پر       | 216    | 159  | زملك تاملكوش تجاب بردارند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199     |
| 178 | اعتراض اورشاه عبدالرحيم كاجواب    | 100    | 160  | مقام صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200     |
| 192 | مخلف سلاسل کی نسبتوں کے           |        |      | مردان راوخدا كاجمال باطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201     |
| 179 | خصائص                             |        | 161  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 180 | ترقى مدارج كى حقيقت               | 218    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203     |
| 181 | سلطان العارفين كقول كاتشرك        | 219    | 162  | ملفوظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 100 | لہو ولعب سے اجتناب صفائی          | 220    | 162  | صوفياءاوررويت بارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204     |
| 182 | قلب كاذر بعد ب                    | USE!   | 163  | حصولِ رزق میں نتیت کے شمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205     |
| 199 | والدين كے ساتھ نيكى واحسان        | 221    | 337  | راز درون پرده زرندان مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206     |
| 182 | كاعجيب نكته                       |        | 164  | J'2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|     | كيفيت وحالت كى حفاظت كا           | 222    | 165  | تاج شاہی فقر کے قدموں پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207     |
| 183 | طريقة                             | 153    | 981  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 183 |                                   |        | 110  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 183 | تمبا كونوشى اور بارگاه نبوى عليق  | 224    |      | فانحه خلف الأمام مين شاه عبدالرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209     |
| 184 | تمبا كونوشي برعاكم مثال مين تعبيه |        | 100  | كاملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98      |
| 185 | شاه عبدالرجيم كاعلمي مقام         | 226    | 168  | دائمی حضوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210     |
| 186 | علم مصالح اورشرائع                | 227    | 133  | فیوضِ باطنی کے باوجود ظاہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 187 | قال را بگذارمروحال شو             | 228    | 169  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 188 |                                   | 1      |      | The state of the s |         |
| 188 |                                   | 1      | 1    | نبت آگاہی کے متعلق شاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100     |
| 188 |                                   | -      | 1 3  | 7015 - 1*1 - 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
|     | اید که برجاروی طالب مردے          | 232    | 176  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 189 | شوی                               |        |      | بحلی نبت کیے حاصل ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215     |

| صفحہ | عنوان                         | نبرثار | صفحہ | عنوان                                       | تمبرشار |
|------|-------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|---------|
| 206  |                               |        |      | يشخ اكبراورشاه عبدالرجيم رحمبما اللد        |         |
| 206  |                               |        |      | "وَهُوَ مَعكم" كَاعالمانة شريح              |         |
| 207  | عاشقم برقبرو برلطفش بجد       |        |      | تجد دامثال                                  |         |
| 207  | مدارشر بعت ظاہر پر ہے         | 257    | 191  | صفات باری                                   |         |
| 208  | دست پيراز غائبال كوتاه نيست   | 258    | 191  | حسن ذاتی اور فتح نسبتی                      | 237     |
| 208  | قلندر هر چه گویددیده گوید     | 259    | 191  | مشتمى حقيقت                                 | 238     |
| 209  | اتباع سنت ميس آپ كامقام       | 260    | 191  | شاه عبدالرحيم كامندى دوبا                   | 239     |
| 209  | بركات نبت                     | 261    | 192  | لطا نف ستداوران کے مقامات                   | 240     |
| 100  | بارگاہ اولیاء میں حاضری کے    | 262    | 192  | شاه عبدالرحيم يا ابوالفيض ؟                 | 241     |
| 210  | آ داب                         | 71     | 192  | مباش در بيآ زارالخ                          | 242     |
| 211  | شاعر گلشن دہلوی کا واقعہ      | 263    | 193  | شاہ عبدالرحیم کے جواہر بارے                 |         |
| 211  | تقرف شيخ                      | 264    | 195  |                                             |         |
| 212  | وسعت علوم إولياء              | 265    | 196  | معمولات شاهعبدالرجيم رحمهالله               |         |
| 212  | ''هو يطعمني''                 |        |      |                                             |         |
| 1 3  | غرورعلم سے سرشار عالم بارگاہ  |        |      | حصددوم: يشخ ابوالرضامحمه                    |         |
| 213  | فقيرمين                       |        | 200  | حفرت شيخ كابتدائي عالات                     | 248     |
|      | کے خرکہ جنوں بھی ہے صاحب      | 268    | 1    | على المرتضى رضى الله عنه وسيلهُ             | 249     |
| 213  | ادراک                         |        | 202  | بيعت بين                                    | Marin I |
| 214  | خطرات قلب پراطلاع             | 269    | 203  | بر کات قرب نبوی                             | 250     |
| 214  | علم ظاہراورعلم باطن كافرق     |        |      |                                             | 251     |
| ik.  | حفرت شيخ ابوالرضاك            | 271    | (30) | تصرفات اور مخفی اُمور<br>پرمطلع ہونے کابیان | 308     |
| 100  | حقیقت ومعرفت سے معمور ملفوظات |        | 204  | *                                           |         |
| 215  | معمورملفوظات                  | -      | 204  | معمولات شيخ ابوالرضا                        | 0       |
| 215  | رۇيت نبوي عالىك               | 272    | 205  | مبين حقير گدايان عشق                        | 253     |

| صفحه |                             |         |      |                              |        |
|------|-----------------------------|---------|------|------------------------------|--------|
| 2    | عنوان                       | تمبرثار | صفحه | عنوان                        |        |
| 224  | لفظوں کے پُجاری علماء       |         |      | نكتة شيخ أكبر                | 273    |
|      | مئلة وحيدخالى كتابون سيطل   | 297     | 216  | بعض دعاؤل کے عجیب اثرات      | 274    |
| 224  | نهيس ہورا                   |         | 216  | لوح محفوظ است پیش اولیاء     | 275    |
| 224  | اولیاء ابوالوقت ہوتے ہیں    | 298     | 216  | منازلِ ايمان                 | 276    |
| 225  | ذ وقِ مشاہرہ                | 299     | 217  | مقامات بايزيدا درسيدالطا كفه | 277    |
| 225  | خدا کاوشمن کون ہے؟          | 300     | 217  | مقام فنا في الله             | 278    |
| 226  | رياضات ِصوفياء              | 301     | 218  | خواباولياء                   |        |
|      | عین القصناة جدانی کے قول کی | 302     | 218  | التاع سنت بى ذريعه تنجات ب   | 280    |
| 226  | تثرت                        |         | 218  | علوم صوفياء                  | 281    |
| 227  | لامحدوديت واجب الوجود       |         |      | اعتقادتوحيد                  | 282    |
| 227  | شخ اكبرك ايك قول كاتشرت     | 304     | 219  | ولايتِ هيقيه                 | 283    |
| 228  | عظمتِ قرآن                  | 305     | 219  | بهترين مجامده توجه الى الحق  | 20 777 |
| 228  | مقامات ِسلوك                |         |      | العلم حجاب الأكبر            | 285    |
| 229  | تشريح شعرعطاررحمهالله       | 307     | 220  | شخیا توت عرشی کی دجه تسمیه   | 286    |
| 230  | ايك لطيف نكته               | 308     | 220  | مشابدة حق                    | 287    |
| 230  | مقام ابنِ منصور             | 309     | 221  | بشرى خصوصيات كى وجو ہات      | 288    |
| 231  | نظارهٔ جمال حقیقی           | 310     | 221  | الصوفي هوالله                | 289    |
| 231  | ظلمت عدم سے وجود خارجی تک   | 311     | 222  | بصارت اور بصيرت              | 290    |
| 232  | احدیت وواحدیت               | 312     | 222  | علمائے ظاہر کانزاع لفظی      | 291    |
| 233  | اصليتِ شطحيات               |         |      | اولياءاورد يدارباري          | 292    |
| 233  | عجلى برقى                   | 314     | 223  | هققت بيت                     | 293    |
| 234  | لذت عشق                     | 315     | 223  | مجلی ذات کی دولت             | 294    |
| 234  | كشف ذات                     | 316     |      | تعصب راوخدامين بركى ركاوك    | 295    |
| 234  | علومِ عارف                  | 317     | 223  | c                            |        |

| صفحہ  | عنوان                           | نبرثار | صنح    | عنوان                       | نبرثار |
|-------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 244   | عنوان<br>مقصو دِعارف            | 341    | 235    | اقسام حديث قدى              | 318    |
| 244   | تنخير بتات                      | 342    | 235    | استعانة باصحاب القبور       | 319    |
| 245   | خواصِ فاتحه                     | 343    | 235    | هقيت ونيا                   | 320    |
|       | تفير"فوق كل ذى علم              |        |        | هقيت كذب                    | 321    |
| 245   | عليم0"                          |        |        | مشابهت بهودے ممانعت         | 322    |
| 245   | -                               |        |        | پرده بائے امکان ووجوب       | 323    |
| 246   | تحقيق لطائف سته                 |        |        | تعريف مشامده                | 324    |
| 100   | على الرتضى وزير رسالت مآب       |        |        | حصول شهود                   | 325    |
| 246   | یں                              |        | 237    | العلم اوسع من الحال         | 326    |
| 246   | مقام على كرم الله وجههٔ         |        |        | ہمداوست                     | 327    |
| 247   | علم اليقين عين اليقين حق اليقين | 349    | 238    | صفتِعلم                     | 328    |
| 247   | العارف لاجمة لؤ                 | 350    | 239    | ایک قول کی تاویل            | 329    |
| 247   | مقام عارف كامل                  | 351    | 239    | مقام عارف                   | 330    |
| 248   | حقيقتِ فناوبقا                  | 10000  |        | ساع سرود                    | 331    |
| la de | مجذوب واصل كشف اورخوارق         |        |        | ولايت عامه وخاصه            | 332    |
| 249   | ہے بلند ہوتا ہے                 |        |        | هقت محمي                    |        |
| 250   | متحقيق مسلك محتب الله اللهآبادي | 354    | 241    | فناءِنفس                    |        |
| 252   | حق اورعالم                      |        |        | توجيه منتفخ                 |        |
| 252   | مبدأ مكاشفه محبت ذاتيه          | 356    | 241    | حقيقت كشف وخواب             |        |
| 253   | ظهورحق ورمظاهر                  | 357    | 242    | تعبيررويا                   |        |
| 253   | علامتِ كمال                     | 179/11 | 7 7 74 | علم توحيد وصول وشهود        |        |
| 254   | ایک تماغ اورأس کاازاله          |        |        | بسيارخوری اخلاقِ ذميمه پيدا |        |
| 254   | حقيقت تعوز                      |        |        | the second second           |        |
| 254   | قصهٔ خالد بن سنان کی تشریح      | 361    | 244    | حقيقت خوارق عادات           | 340    |

| صغح | عنوان                          | نمرثار | صفح    | عنوان                             | نبرشار |
|-----|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------|
| 277 | عنوان<br>جواب شخ ابوالرضا      | 382    | 255    | منتبائ عابد                       | 362    |
| 285 | مكتوب شيخ عبدالاحد             | 383    | 256    | القيد كفر                         | 363    |
| 298 | محاكمة مؤلف رحمة الشعليه       | 384    | 257    | قول پیر ہرات                      | 364    |
| 301 | نامهُ شِيخ عبدالاحد            | 385    | 257    | وصلِ حقيقي                        | 365    |
| 302 | نامهُ شيخ ابوالرضا             | 386    | 257    | تشريح توحيدكوچ انتك است           | 366    |
| 303 | نامهُ شخ ابوالرضا              | 387    | 441    | تاويل"حقيقة الواجب                | 367    |
| 304 | دكايب محبت ومحنت               | 388    | 257    | لايدركه احد"                      | 199    |
| 309 | مكتوب فينخ ابوالرضا            | 389    | 211    | تشريح" إنَّ لِلَّهِ سبعين الف     | 368    |
| 311 | مكتوب ديگر                     | 390    | 258    | حجابٍ''                           |        |
| 315 | بنائ طريقة رضائيه              | 391    | 259    | معنى قول خواجه نقشبند             | 369    |
| 316 | تفيرفا تحه                     |        |        | توجية خضت بحراً "الخ              | 370    |
| 319 | فرائض ولايت كبرى               | 393    | 260    | توحيد افعال                       | 371    |
| 319 | تربیت سالک                     | 394    | 260    | صريثُ ما تقرّب إلَى عبدٌ"         | 372    |
| 322 | شخ ابوالرضا كاسفر آخرت         | 395    | 261    | راوسلوك ميس تحون واندوه           | 373    |
|     | حضرت شاہ ولی اللہ کے           | 396    | 261    | تشريح والعصرالخ                   | 374    |
| 325 | اجداداورمشائ كحالات            | 199    | 1      | تشریح"توحید راه کی درمیانی        | 375    |
| 328 | امام ناصرالدين كى روحانى امداد | 397    | 262    | منزل ' ہے                         |        |
| 329 | حالات شيخ معظم                 | 398    | 263    | شُخ اكبر ك قول ك تشريح            | 376    |
| 331 | شيخ معظم كي اولا د             | 399    | (July) | حفرت شیخ ابوالرضاکے               | 377    |
| 331 | مخضرذ كرشخ وجيهالدين           | 400    | 265    | چندمسودات اور مکتوبات             |        |
| 332 | معركددباموني                   | 401    | 265    | مكتوب شنخ عبدالاحد                | 378    |
| 335 | فيل مت عمقابله                 | 402    | 265    | مكتوب شيخ ابوالرضار حمدالله تعالى | 379    |
| 13  | سے رقع الدین محد کے            | 403    | 267    | مكتوب شيخ عبدالاحد                | 380    |
| 340 | خاندان كحالات                  |        | 272    | نكته                              | 381    |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار | صفحه | عنوان                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------|-----|
| 362  | ختم خواجگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 425    | 340  | شخ طا مررحمه الله                          | 404 |
| 362  | تا فير نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 426    | 341  | شيخ حسن رحمه الله تعالى                    | 405 |
| 363  | كشفني قبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427    | 342  | شيخ محمد خيالي                             |     |
| 364  | كشف غيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 428    | 343  | شيخ عبدالعزيز رحمهالله                     |     |
| 364  | مثال وحدة الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 429    | 345  | شيخ قطب العالم                             |     |
| 364  | نگاهِ ولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 430    | 346  | شخ رفيع الدين محمر                         | 409 |
|      | حضرت شاہ ولی اللہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 431    | 347  | مقام خواجه محمرباتي بالله                  |     |
|      | اساتذه ومشائح حرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      | حفزت شيخ محدقدس سرة                        |     |
| 366  | اساتذہ ومشائخ حرمین<br>کے مخضر حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | کے مختصر حالاتِ زندگی<br>اور کرامات کابیان | My  |
| 366  | شيخ احمد شناوى رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432    | 351  | اور کرامات کابیان                          |     |
| 368  | شخ احرقشاشي رحمدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 433    | 353  | يشخ ابوالكرم                               |     |
| 371  | سيدعبدالرحمن ادريسي الحجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 434    | 354  | حضرت شيخ محدر حمدالله                      | 413 |
| 374  | تشمس الدين محمد بن العلاء بابلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435    | 356  | تا ثير صدقه                                | 1   |
| 375  | شيخ عيسلي جعفرى مغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 436    | 357  | حيات شهيد                                  | 415 |
| 376  | محربن محد بن سليمان مغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 437    | 357  | حيات اولياء                                |     |
| 377  | شخ ابراجيم كردى رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 438    |      | حفرت شخ محر كے تصرفات                      | 417 |
| 379  | شيخ حسن عجمي رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439    | 358  | اور بعض كرامات                             |     |
| 383  | شيخ احد تخلي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440    | 358  |                                            |     |
| 385  | شخ عبدالله بن سالم البصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441    | 359  | سلب مرض                                    | 419 |
|      | شخ ابوطا برمحد بن ابراجيم كردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      | قرف يخ                                     | 420 |
| 386  | المدنى رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                            |     |
| 390  | شخ تاج الدين قلعي حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 443    | 360  | ن عاد لي وليًّا فآذنتهُ بالحرب             |     |
| 1    | حضرت شاہ ولی اللہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444    | 361  |                                            |     |
| 393  | خودنوشت حالات زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 362  | فلندر ۾ چه گويدديده گويد                   | 424 |
|      | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | -      |      | 1                                          | -   |

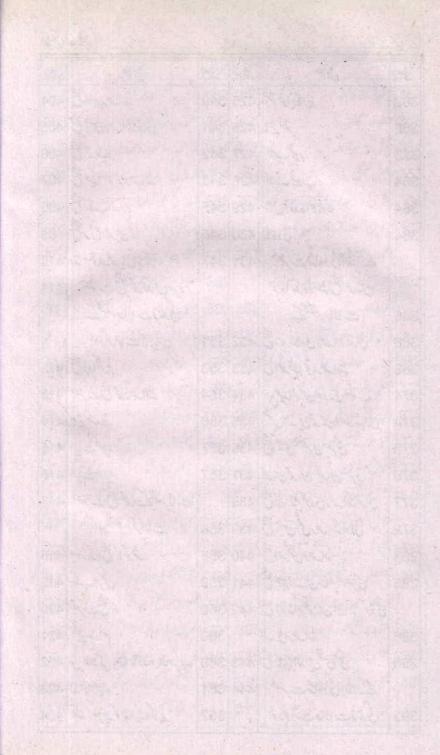

### بسم الله الرحمن الرحيم

# تقذيم

سالها در کعبروبت خاندے نالد حیات تازیزم عشق یک دانائے راز آید بروں

اگر بار ہویں صدی ہجری کے شب وروز اور مہوسال کوایک شخصیت فرض کرلیا جائے تو وه بلاشبه بطلِ جليلُ جامع علوم ظاهر و باطن شيخ الاسلام حضرت شاه ولى الله مُحدّث و بلوى رحمه الله تعالیٰ کی ذات رفیع الدرجات ہے۔ یوں تو برصغیر کی سرز مین نے بے ثار قابل فخر سپوت جنم دیئے ہیں کیکن ان میں سے چندایک نے تو پورے عالم اسلام پراینے گہرے اور ہمہ گیر اثرات چھوڑے ہیں۔شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی کی ذاتِ والا صفات انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جن کی با کمال شخصیت جہاں آج طالبانِ حق اور سالکانِ معرفت کے لیے روشنی کا ایک سدا فروز ال مینار ہے وہاں ان کے فکر کی ضیا اور عمل کا فیض مستقبل کے لیے بھی قنديلِ راه ہے۔آپ كا نام نامي قطب الدين احد ہے كيكن ولى الله كے نام سے زيادہ معروف ہوئے۔ آپ مہشوال ۱۱۱۱ھ/۱۱۱ھ/۱۱ء میں ضلع مظفر نگر کے قصبے پھلت میں پیدا ہوئے کے ل چوتکه حفرت شاه ولی الله محدث د بلوی کی جامع شخصیت اور دینی خدمات پر بهت کچھ کھا گیا ہے اور ای کتاب کے آخر میں ان کے خودنوشت حالات تفصیل ہے آ بھی رہے ہیں اس لیے ہم آپ کی زندگی تصنیفات اس وقت کے سامی حالات اور آپ کے علمی کارنا موں پر تفصیلی تبھرہ ضروری نہیں سبحقے۔ ہم صرف اپنے موضوع یعنی انفاس العارفین کے مندرجات شاہ صاحب بطور ایک صوفی اور مرهدِ راہ اور خاندان ولی اللّبی کے معمولات اور معتقدات کے بعض ضروری گوشوں کی نشاندہی

آپ کا خاندان علمی اور روحانی اعتبار سے ایک معروف حیثیت کا حامل تھا۔ اگر آپ کے سلسلة الذہب میں علم فضل کی روایت جاری رہی تو سلوک ومعرفت بھی اس خاندان کو ورثے میں ملی۔ شاہ صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر رخصت ہونے والا بزرگ نے آنے والے کی سلے بشارت ویتار ہاہے۔ (انفاس العارفین مصنفی شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مطبوع کیتبائی: ۲۰۰۰)

سات برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ختم کیا وس سال کی عمر میں شرح ملا جامی تک کتابیں پڑھ لیں اور کتابوں کے مطالعے کی استعداد پیدا ہوگی۔ چودہ برس کی عمر میں آپ کی شادی کی شادی کر دی گئی۔ بقول شاہ ولی اللہ ان کے والد بزرگوارشاہ عبدالرجیم نے ان کی شادی میں عجلت اس لیے کی تھی کہ انہیں بذر بعیہ کشف آئندہ رونما ہونے والے حادثات اور خاندانی اموات کے واقع ہونے کاعلم ہو گیا تھا۔ پندرہ برس کی عمر میں آپ نے اپنے والدگرامی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مشائخ صوفیا بالحصوص مشائخ نقشبند بیہ کے اشغال واوراد میں مصروف ہو گئے اور توجہ و تلقین آداب طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیا حاصل کر کے انہوں نے اپنی نسبت کی شعیبل کی۔ اس سال آپ نے تھسیل علم سے فراغت حاصل کی چنانچہ آپ کے والد شاہ عبد کی شخیل کی۔ اس سال آپ نے تھسیل علم سے فراغت حاصل کی چنانچہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک وعوت کا اہتمام کیا 'جس میں وسیع پیانے پرعوام وخواص کو مدعول الرحیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک وعوت کا اہتمام کیا 'جس میں وسیع پیانے پرعوام وخواص کو مدعول الرحیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک وعوت کا اہتمام کیا 'جس میں وسیع پیانے پرعوام وخواص کی مدعول کی اور مستبد درس و تدریس شاہ و لی اللہ کے حوالے کی۔

آ پ ابھی سترہ برس ہی کے تھے کہ آپ کے والدگرامی شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ بیار پڑ گئے۔ اس مرض کے دوران شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت اور با قاعدہ خلافت عطافر مائی اور فر مایا: 'نیک دہ گئے۔ بٹی'' (ولی اللہ کا ہاتھ میر اہاتھ ہے)۔ آپ کے والد برزرگوار کا انتقال اس بیاری میں اسلااھ میں ہوا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی عمر مبارک کے تقریباً تمیں (۳۰) فیمتی سال اپنے والد کے مدرسے رجیمیہ میں درس و تدریس میں گزار ہے۔ ۱۳۳ او میں حرمین شریفین تشریف لے گئے جہاں آپ نے اس وقت کے نامور محدثین سے حدیث کی ساعت کی ۔ شخ ابوطا ہر مدنی شافعی سے خرقۂ جامعہ حاصل کیا 'جو تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع تھا۔ آپ کا تمام ترتصنیفی کام حرمین شریفین سے والیسی کے بعد ہی انجام پایا ہے۔ بیوہ زمانہ تھا جبکہ آپ نے مدرسہ رجیمیہ میں تمام علوم کے لیے مستقل مدرس مقرر کر دیئے اور خود تصنیف و تالیف اور سالکان طریقت کی میں تمام علوم کے لیے مستقل مدرس مقرر کر دیئے اور خود تصنیف و تالیف اور سالکان طریقت کی

تربیت ایسے اہم کاموں میں مصروف ہو گئے جوتادم والسیں جاری رہے۔

(تذکرہ شاہ دلی اللہ محدث دہلوی مصنفہ مولانا مناظر احسن گیلانی: ۲۸۷ مطبوع نفیس اکیڈی کراچی)

آپ نے زوال پذیر مغلیہ حکومت کے دس بادشاہوں کا عہد حکومت اپنی آنکھوں سے
دیکھا۔ سیاسی انتشار فکری پراگندگی محلاتی سازشیں دین و مذہب سے بیزاری الغرض ؤہ کون
کی ایسی خامی اور نقص تھا 'جس میں پوری قوم اس وقت مبتلا نہ تھی مرکزیت کے نقدان اور
رات دن بادشاہوں کے قبل اور خول ریزی کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہوئے۔
علاء کی عدم فرض شناسی فقراء کے بھیس میں نام نہاد متصوفین کی تلبیس کے ذریعے تصوف اور
صوفیاء کے خلاف نفرت بیسب کچھا ہے عروج پر تھا۔ بعض شخصیتوں کو اُبھار نے کے لیے
ہمارے مور خیان خواہ تخواہ ایک تباہ حال پس منظر بناتے ہیں 'لیکن یہاں بیصورتِ حال نہیں تھی
بلکہ واقعتا حالات اس سے بھی کہیں بدتر تھے' جیسا کہ بیان کے جاتے ہیں۔

ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ نباضِ ملّبت کی حیثیت سے معاشرے کی وُکھتی رگ یر ہاتھ رکھ کر اصلاح احوال کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے فروعات میں اُلجھنے والے علماء عیش کوشیوں میں غرق امراء اور غافل عوام کو نئے سرے سے قرآن وحدیث کی دعوت دی \_ تقلید وعدم تقلید کی بحثوں کی وضاحت فرمائی \_ فقہ وعقائد میں تشدد و تصلّب کے برعکس اسلام کی وسعت و ہمہ گیری کواذ ہان میں اُ جا گر کیا اور ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی مؤثر تصانف کے ذریعے اسلامی فکر کی وضاحت کی۔ آپ نے تفییر ٔ حدیث فقہ و کلام عقائد اُ تقة ف سیروسوانح ان تمام موضوعات پرایک منفر دانداز سے لکھا جسے بجاطور پرایک حکیمانہ طرنِ استدلال کہا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بعض شہرہ آ فاق کتابیں پوری دنیائے اسلام میں بہت قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور مدارسِ دینیہ کے نصاب میں داخل ہیں۔تقینیفات کے بیش بہا ذخیرے کے علاوہ آپ نے تلامذہ کی بھی ایک کثیر تعداد چھوڑی' جس نے برصغیر کے کونے کو نے کوعلم حدیث سے روش کیا اور چتے چتے میں آپ کے فکر کو پھیلایا۔ آپ کے چاروں صاحبزادگان عالم باعمل متقی اوراپنے والد گرامی کے نقشِ قدم پر ساری عمرعلوم دیدیہ کی ترویج واشاعت میںمصروف رہے جپاروں صاحبز ادگان کوآپ نے وصال سے پہلے مشائخ صوفیاء کے طریقے کے مطابق دستارِ خلافت بندھوائی۔ آپ کے بڑے صاجزادے شاہ عبدالعزیز آپ کے جانثین اور آپ کی جامع زندگی کے مثالی پیکر تھے۔

تح یک آزادی کے معروف مجاہداور برصغیر کے نامور عالم معقولات علامہ فصلِ حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا:

اس کتاب (ازالۃ الخفاء) کا مصنف (شاہ ولی اللہ) ایسا بحرِ ذخّار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔

مفتى عنايت احد كاكوروى رحمه الله في آپ كے متعلق بير يماركس ديئے:

شاہ ولی اللہ ایک ایسا شجر طونی ہیں جس کی جڑیں تو اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی شاخیں ہمام مسلمانوں کے گھروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی ٹھکانا ایسا نہیں جہاں اس درخت کی شاخیں سابیقگن نہ ہوں۔ اس کے باوجودا کشر لوگ بے خبر ہیں کہ اس درخت کی جڑ کہاں ہے۔ (زنبۃ الخواطر مصنفہ تکیم مجموع بدائری جاس ۲۰۹۲ مطبوعہ دائرۃ المعارف العثماني حيدرا آباد کن ) مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

ابن تیمیہ اور ابن رُشد کے بعد بلکہ خود اُنہی کے زمانے میں جوعقلی تنز ل شروع ہوا تھا' اُس کے لحاظ سے بیہ اُمید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا' لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھلانا تھا کہ اخیر زمانہ میں جبکہ اسلام کانفس باز پسیس تھا' شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ شجیوں کے آ گے غز الی' رازی اور ابن رُشد کے کارنا ہے بھی ماند پڑ گئے ۔ (علم الکلام مصنفہ شجی نعمانی جاسے ۵۸ مطبوعہ مسعود پباشکہ ہاؤس' کراچی)

تقریباً نصف صدی تک علوم و معارف فیوض و برکات عام کرتے رہنے کے بعد ۲۹محرم ۷۲۱اھ/۷۲ کاءکو بیمردخدا آگاہ رحلت فرمائے خلدِ بریں ہوا۔ آپ کی تاریخِ وفات بعض اہل علم نے یوں نکالی ہے:

اوبود امام اعظم ویس۲ کااھ(رودِکوژ مصنفہ شخ محمد اکرام ص۱۹۵ مطبوعہ فیروزسنز' لاہور )اور ہائے دل روز گاررفت \_ م

ولى اللّبي مسلكِ تصوّ ف

تصوّ ف اس کی تعلیمات اور معمولات کے بارے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان

ك ساتھ جونا انصافي موئي ہے وہ برصغير كى مذہبى تاريخ كاايك عظيم الميد ہے كس قدر انسوس كامقام بكرشاه ولى الله اليدمعتدل اورطريق اسلاف برگامزن صوفى بزرگ وكف نام نہاد متصوفین پر تنقید کی بناء پر بہ تکلف ایک مخصوص انداز فکر کا ترجمان بنانے کی کوششیں کی جا ر بی ہیں۔ چیرت ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کی حکمت اور فکر پر ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں' کی اکیڈیمیاں معرض وجود میں آ گئ ہیں کین به طور ایک صوفی و مرشد طریقت کے شاہ صاحب كے متعلق ايك حرف نہيں لكھا گيا يتحفة الموحدين اليي فرضي اور جعلى كتابوں اور ججة الله البالغه يا تهيمات كے مصنف شاہ ولى الله كوتو ہم بهت اچھى طرح جانتے ہيں كيكن (١) انفاس العارفين (٢) فيوض الحربين (٣) الدرالثمين (٣) القول الجميل (٥) انتباه في سلاسل اولیاءاور (۲) اطیب انعم فی مدح سیدالعرب والعجم کے مؤلف شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہمیں آج تک کچھنیں بتایا گیا۔ایسا کیوں ہواہے؟اس کی بہظاہر دو بڑی وجوہ ہیں: پہلی یہ کہ جوحفرات اس سلطے میں کام کررہے ہیں وہ توحید ورسالت اور تصوف کے متعلق اینے مخصوص وہنی سانچے رکھتے ہیں جن پروہ ہر شخصیت کو پر کھنے اور منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر بات سے کہ ایسے خودساختہ پیانوں سے شاہ ولی اللہ کے آفاقی فلفہ وفکر کے تمام پہلو ہرگز اُجا گرنہیں ہو سکتے۔اس کی دوسری وجہ ہمارے وہ مہل انگار محققین ہیں جو محض سنی سنائی با توں پرسوچے سمجھے بغیرقلم کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ میں اس مختصر تعارف میں شاہ صاحب کے مسلک تصوف ان کے شرک و بدعت کے تصوّ راور اس جلیل القدر خاندان کے بعض معمولات کا ذکر کروں گا اور اربابِ علم وفضل کو دعوت دوں گا کہ وہ شاہ صاحب کے تصوّ ف كوانفاس العارفين فيوض الحرمين اورالقول الجميل كي روشني ميں ديكھيں۔ انفاس العارفين

انفاس العارفین سات مختلف رسائل کا مجموعہ ہے جس میں پہلے دو رسالے 'بوارق الولایۃ 'اور' شوارق المعرفۃ 'شاہ صاحب کے والدگرامی قدر شاہ عبد الرحیم اورغم بزرگوار شخ البوالرضا محمد کے حالات ملفوظات کشف و کرامات اور معمومات پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح اللہ بداد فی مآثر الاجداد اپنے خاندانی بزرگول کے حالات 'عطیۃ الصمدیہ فی انفاس المحمد بیشخ محمد بھلتی کے حالات نظام عبدالعزیز دہلوی کے بارے میں کھے ہیں 'آخری دورسائل مشائخ حربین کے تذکرے اور شاہ صاحب کے اپنے حالات میں کھے ہیں 'آخری دورسائل مشائخ حربین کے تذکرے اور شاہ صاحب کے اپنے حالات

ہے متعلق ہیں۔

بظاہر تواس کتاب کی حیثیت ایک تذکرے کی ہے الیکن در حقیقت بید کتاب علم شریعت ومعرفت کا خزینہ اور حکمت و دانش کا ایسا گنجینہ ہے کہ جس میں تاریخ 'فقہ' تصوف 'کلام اور عقا کد کے بیٹیں۔ ہمارے نزدیک اس عقا کد کے بیٹیں۔ ہمارے نزدیک اس کتاب کو بجاطور پرخاندان ولی اللّٰہی کے قلم تصوف کی توجہ تر جمان کہا جا سکتا ہے اور یہ کتاب بقول مولا نا عبید اللہ سندھی شاہ ولی اللہ کے فلے فداور تصوف کی رُوح ہے۔ (شاہ دلی اللہ اور ان کہ فلفہ اور تصوف کی رُوح ہے۔ (شاہ دلی اللہ اور ان کہ شاہ ولی اللہ اللہ اور ان کے خاندانی حالات پر تمام کلھنے والوں کے لیے پہلا اور آخری ماخذ یہی کتاب اللہ اور ان کے خاندانی حالات پر تمام کلھنے والوں کے لیے پہلا اور آخری ماخذ یہی کتاب بہا کہ اور ان کے خاندانی حالات پر تمام کلھنے والوں کے لیے پہلا اور آخری ماخذ یہی کتاب بہا کہ کہ ایک دوسطروں سے زیادہ میں کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ آخر اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انفاس العارفین کے مضامین سے زئی موافقت نہیں یا تے۔

اور تو اور شاہ صاحب کی سواخ عمری' حیات ولی' جو کہ ساری کی ساری انفاس العارفین سے ماخوذ ہے اور انتہائی ناکافی اور غیر مکتل ہونے کے باوجود نسبتاً بہتر ہے میں انفاس العارفین کا تعارف اس طرح کرایا گیاہے:

اس کتاب کے چند جھے ہیں' پہلے جھے میں جناب شاہ صاحب نے اپنے والدشخ عبدالرحیم صاحب کے علمی حالات' باطنی تقر فات وکرامات' ملفوظات ومکتوبات غرضیکہ ابتدائے زمانہ سے تاریخ وفات تک کے تمام واقعات بطریق رجال سرسری ذکر کیے ہیں۔۔۔۔۔ اس کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم الشان خاندان کا ہرممبر ظاہری علوم اور باطنی کمالات میں لا ثانی اور بے نظیر تھا۔

(حیات و لی مصنف مولوی رحیم بخش دہلوی مس ۱۸۴ مطبوعہ مکتبہ طیب بلال گنج الاہور) حضرت شاہ ولی اللہ کی جامعیت کا بھر پور مظاہرہ اس کتاب میں ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس امر کا کوئی واضح ثبوت موجو ذہیں ہے کہ شاہ صاحب کی کون سی کتاب کس دور کی ہے ' تاہم قرائن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ نے سفر حربین سے پہلے بظاہر تصنیف و تالیف کا کوئی کام نہیں 'بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دقت آپ کو اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ ( تذکرہ شاہ ولی الله محدث مولانا مناظر احن گیلانی میں ۲۲۵ مطبوع نفس اکیڈی کراچی ) آپ کی کل عمر اکسٹھ سال اور ماہ ہے جس میں سے پہلے تینتیس چونتیس سال تو درس و تدریس اور سفر حرمین کی نذر ہو گئے 'باقی ستاکیس اٹھا کیس سالوں میں سارا تصنیفی کام ہوا ہے۔ ۱۳۵۵ اھ ۱۳۳ اھ تک کے واقعات انفاس العارفین میں مل جاتے ہیں۔ لمعات اور الطاف القدس وغیرہ کا ذکر بھی آتا ہے 'شاہ صاحب کی تصنیفات کے مطالعے اور ان کے اندازِ قکر میں تدریجی تبدیلی پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاس العارفین آپ کی زندگی کے آخری دس سالوں کی تصنیف ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاس العارفین کا آغاز اپنے والدگرامی شاہ عبد الرحیم کے تذکرے سے کیا آپ نے انفاس العارفین کا آغاز اپنے والدگرامی شاہ عبد الرحیم کے تذکرے سے کیا

حضرت شاه عبدالرحيم رحمه اللدتعالي

یه درست ہے کہ جوشہرت اور ناموری شاہ ولی اللہ کے حقے میں آئی وہ شاہ عبد الرحیم کو نصیب نہ ہوسکی کی کی اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا عظمت شاہ عبد الرحیم کی روحانی تربیّت اور فیضانِ نظر کا نتیجہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم خصرف بید کہ ایک صاحب حال بلندم رتبہ صوفی تھے 'بلکہ جیّد عالم دین اور نامور محدث تھے مصنف (حیاتِ ولی) کا بیان ہے:

ہندوستان میں جس معزز اور ہزرگوار نے سب سے پیشتر حدیث کے درس و تدریس کی بنیاد ڈالی اور جس مشہور محدث نے اس غریب علم کے شائع کرنے اور پھیلانے میں کوشش بلیغ کی وہ شخ عبدالرحیم تھے۔ (حیات ولی ص ۱۶۱)

صاحب زنہۃ الخواطر کا بیان ہے:

"قد وقع الاتفاق على كمال فضله بين اهل العلم والمعرفة وانتهى اليه الورع والتواضع والاشتغال بخاصة النفس"-

( نزبة الخواطر مصنفه تحييم محم عبدالحي حلاص ١٣٥ مطبوعه دائرة المعارف العثماني حيدر آباد كن ) مولانا عبيد الله سندهى كابيان ہے:

شاہ ولی اللہ کی فکری تربیت اور ان کی علمی اساس میں ہم ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کو اصل ماتتے ہیں شاہ عبد الرحیم نے خود اپنے نامور صاحبز ادے کو تعلیم دی تھی۔

چنانچوانہوں نے شاہ ولی اللہ کو تر آن کا ترجمہ تفییروں سے الگ کر کے پڑھایا اوراس طرح قرآن کا اصل متن ان کے لیے قابلِ توجہ بنایا ' پھر آپ نے وحدت الوجود کے مسئلے کو شیح طریقے پرحل کیا اور اسے اپنے صاحبزادے کے ذہمن نشین کیا۔ نیز شاہ عبدالرحیم ہی نے حکمتِ عملی کو اسلامی علوم میں ایک باوقار اور اہم مقام دیا اور اپنے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کو اس کی خاص طور سے تلقین کی الغرض بیتین چیزیں قرآن کے متن کو اصل جاننا 'وحدت الوجود کا شیحے حل اور اسلامی علوم میں حکمتِ عملی کی غیر معمولی اہمیت شاہ ولی اللہ کے علوم میں بنیادی کا شیحے حل اور اسلامی علوم میں حکمتِ عملی کی غیر معمولی اہمیت شاہ ولی اللہ کے علوم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔

(شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ مصنفہ مولا ناعبیہ اللہ سندھی مص ۱۹۲۔ ۱۹۳ مطبوعہ سندھ ساگر اکیڈی کی لا ہور)
انفاس العارفین میں فتاوی عالمگیری کی تدوین میں شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کی شمولیت اور
اُس میں بعض غیر واضح مسائل کے بارے میں آپ کے اختلافی نوٹ اور اس پرملا حامد پرشاہی
عتاب کا جو واقعہ منقول ہے اس سے آپ کے تبحر علمی بالحضوص فقہی مسائل کے بارے میں آپ
کی وسیع النظری کا پوراندازہ ہو جاتا ہے۔ (انفاس العارفین مصنفہ شاہ ولی اللہ مسموم معرفی بائی

ان اقتباسات کو پیش کرنے سے جمارا مقصد رہے ہے کہ انفاس العارفین میں آپ کے معتقدات تصرفات اور کشف و کرامات وغیرہ کے بارے میں جو پچھ آیا ہے وہ ایک پنم خواندہ خانقا ہی صوفی کے خیالات نہیں 'بلکہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم اور نامور محدث کے نظریات ہیں۔

حضرت شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ نے متعدد ہزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ سیّد عظمت اللہ اکبرآبادی رحمہ اللہ سلّہ چشتیہ کے ہزرگ تھے جبکہ خلیفہ ابوالقاسم اکبرآبادی رحمہ اللہ کاتعلق سلسلہ قادر میہ سے تھا۔ میدونوں آپ کے مرشد ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عبداللہ المعروف خواجہ خوردرحمہ اللہ سے بھی ایک مدت تک فیض حاصل کیا اور آپ ہی کے مشورے سے آپ سید آ دم بنوری رحمہ اللہ کے ایک ممتاز خلیفہ سیدعبداللہ اکبرآبادی رحمہ اللہ سے بیعت ہوگئے۔ شاہ عبد الرحم سلسلہ نقش بند سے تعلق خاطر کے باوجود صوفیاء کے مشہور اجماعی مسئلے صدت الوجود کے قائل اس کے مُبلِغ اور شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالی کے بے حدم حقد ہے۔

شایداس لطیف تکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے ان کے متعلق لکھا ہے:

"مخفی نماند که حضرت ایشان از شعبات طریقه نقشبندیه آن قدر شعبهٔ حضرت خواجه محمد باقی را پسند میکردند و میل مر نمودند که مثل این میل بدیگر شعب نبود همه ارشاد و تربیت ایشان باین شعبه بوده است".

(انفاس العارفين ص ١٩)

واضح رہے کہ حضرت خواجہ محمد باتی باللہ نظریہ وحدت الوجود کے بہت بڑے امام تھے۔ شاہ عبد الرحیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو منبر پر بیٹے کر فصوص کے ایک ایک مسئلے کو قرآن مجید اور احاد بیٹ نبوی عظیمی سے دلائل کے ساتھ بیان کرسکتا ہوں۔

(انفاس العارفين مصنفه شاه ولي الله مسرم المطبوعه مجتبائي)

### شاه ولی الله اور وحدت الوجود

چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعلیم و تربیت اور روحانی سلسلے کی پیمیل اپنے والد گرامی شاہ عبدالرحیم سے ہوئی ہے'اس لیے شاہ صاحب بنیادی طور پر وحدت الوجودی ہیں۔ اگر چہ شاہ صاحب نے ایک امام اور جامع شخصیت ہونے کی حیثیت سے مکتوب مدنی وغیرہ میں وحدت الوجود اور وحدت الشہو دکے درمیان تطبیق کی کوشش کی ہے' تاہم ان کا اپنا خیال میہ ہے کہ وحدت الشہو دکا تصور کوئی نیانہیں' بلکہ بیخود ابن عربی کے آفاقی تصوّر میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں:

"وقد وقع عندنا ان المكشوفين صحيحان جميعاً لكن القول بان وحدة الشهود على هذا المعنى لم يقل به الشيخ العربي سهو بل الشيخ واتباعه بل الحكماء ايضاً يقولون بها"\_(تميمات البين اس ١٩)

حسن اتفاق سے قیام حرمین کے دوران جن مشائے سے شاہ صاحب کی وابستگی رہی 'وہ شافعی ہونے کے باوجود سلک وحدت الوجود کے قائل تھے۔ شاہ صاحب کے استاذ شخ ابوطا ہرا پنے والدشخ ابراہیم کردی کے مسلک پر تھے جبکہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم اور شخ

ابراجيم كردى ميس كوئى وبنى بُعد نه تقا\_

اس لیے شاہ صاحب کے سوائح نگار اور محققین اس بات پر پہنچے ہیں کہ شاہ صاحب کے نزدیک وجود و شہود کا جھڑ الفظی نزاع ہے اصل وحدت الوجود ہی ہے۔ (شاہ ولی اللہ کی تعلیم اسلام حسین جلبانی صدر شعبۂ عربی سندھ یو نیورٹی مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈ کئ ہندوستان میں وحدت الوجود ہے متعلق بعض غلط فہیوں کا ازالہ معارف مارچ • ۱۹۵ ھ دار المصنفین ' انظم گڑھ مرتبہ سیدصباح الدین عبد الرحن ) جس کے شاہ صاحب تمام اکا برصوفیاء کی طرح قائل ہیں۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود كے درميان تطبيق كے بارے ميں ڈاكٹر غلام حسين رقمطراز ہيں كہ شاہ صاحب ابن عربی ميں بيد دونوں تصوّرات موجود ہيں اور بيد دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہيں۔ وحدة الوجود اور وحدة الشہود كی اس طرح تشریح فرما كرشاہ صاحب نے نہايت فنكارانه ہوش مندى ہے آريائی اورسامی اذبان كونقطة اتصال پر جمع كيا ہے۔سامی ذبن (ملل حقیقی) ذات باری كومزة واور مجرد مانتا ہے اور مظاہر فطرت سے باہر ہجھتا ہے جبكہ آريائی ذبن (صابی) اس كے وجود كوكسی مظہر میں د يكھنے كا قائل ہے اور مظاہر فطرت ميں ذات باری كوجلوہ افروز سجھتا ہے۔ (شاہ ولی اللہ كی تعلیم صے ۱۳۸۱)

آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز (ف1۲۳۹ھ) بھی وحدت الوجود کے قائل رہے۔ سرسہ حصار کے مولوی نور محدت الوجود کے قائلین پر جب کفر کا فتو کی لگایا اور اس بزاع نے طول پکڑا تو اس میں شاہ عبدالعزیز کو حکم بنایا گیا۔ اس فیصلے میں شاہ عبد العزیز کا مسلک گھل کرسامنے آگیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے مکتوب مدنی میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے چونکہ شاہ صاحب اصل وحدت الوجود کو سجھتے ہیں۔شاید یہی وجہ ہے کہ وجود اور شہود کے درمیان ان کی تطبیق امام ربّانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے پیروًوں کو بخت نا گوارگز ری تھی۔

(شاه ولی الله اوران کا فلیفیص ۲۱۱)

مولا ناابوالكلام آزاد لكهة بين:

شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر میں مسئلہ وحدت الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قر آن وحدیث کے تمام نصوص وظواہر سے اس کا اثبات کرسکتا ہوں۔

(ترجمان القرآن جاص ۳۵ مطبوعه سنده ساگرا کیڈیی ٔ لا ہور )

حضرت شاه ولى الله اپنے والد بزرگوار اورعظیم المرتبت چیاشخ ابوالرضا جنهیں انہوں نے پیشوائے اہل ذوق و وجودو امام ارباب معرفت وشہود کے نام سے یاد کیا ہے کے معمولات اورافکارکواسلامی تصوف کامثالی نمونہ بھتے ہیں اور دل کی گرائی ہے جاہتے ہیں کہ مسلمان این زندگیوں کو اُن کے طرز پرڈھالیں۔

جارے صوفیاء کے ہاں ایک صحیح الفکر' خداتر س اور صالح مسلمان کے لیے اعمال واوراد تز کیے نفس کے اشغال اورعبادات پرمشتل ایک ایسانظام موجود ہے جوخیر القرون سے لے کر تشکسل کے ساتھ با قاعدہ مربوط انداز میں رائج رہاہے جب تک صوفیاء کا بیرنظام رائج رہااور اس پرعمل ہوتا رہا تو شاہ عبدالرحيم' شاہ ولى الله اور شاہ عبدالعزيز جيسے بزرگانِ دين وعالمانِ شرع متین منظر پرآتے رہے مگرآج جب کہ اس نظام پڑل پیرا ہونے کا پہلو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ملت اسلامیہ میں مشاہیر رجال کا ظہور بھی کی دم رُک گیا

ہماری ملتی تاریخ میں کسی چیز پرامت کامسلسل کاربند ہونا بجائے خودا یک شرعی دلیل اور جُت ہے۔ آخر کیا دجہ ہے کہ اگر چود ہری غلام احمد پرویز اس تعامل کا انکار کریں تو وہ مجرم گردن زدنی تھہریں کیکن ہم میں ہے بعض محققین تو حید کے نام سے پوری ہزارسالہ تاریخ پر یانی پھیردیں تو وہ اسلامی خدمت قرار یائے۔شاہ ولی اللہ نے فیوض الحرمین القول الجمیل ، الدراسمين اور انفاس العارفين ميں بزرگانِ دين كے واقعات كرامات اشغال و اوراد أ تصرفات ٔ چِلُوں ٔ روحانی امداد اور اس قبیل کی جوسینکڑوں حکایتیں مثالیں اور اینے معمولات ذكر كيے بين وہ اسى تاریخی تشكسل كى ایك كڑى بين پھر جگد جگد شاہ صاحب نے" كاتب الحروف مے گوید'' کے الفاظ کے ساتھ انہیں اپنی طرف سے سند تحسین بھی دی ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ڈاکٹر ظہور الدین احمد کا وہ جملہ نقل کردوں جو انہوں نے انفاس العارفين يره حركهام فرمات بين:

جولوگ اولیاء اللہ کی رُوحانی قوتوں کے منکر ہیں'ان کے لیے اس تذکرے(انفاس العارفین ) کے بیانات ایسے شواہد پیش کرتے ہیں جن سے انکار شاہ ولی اللہ جیسے برگزیدہ عالم اور مومن کی گواہی سے اٹکار کے متر ادف ہے۔ (تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہندوستان ج ۵ فاری ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہندوستان ج ۵ فاری ادب سوم باب اولیاء کے تذکرے ڈاکٹر ظہور الدین احمد مطبوعہ پنجاب یونیورٹی لا ہور )

## شاہ ولی اللہ کا مسلک اور اُس کے ترجمان

جرت ہوتی ہے کہ آج بہت سارے ایسے اُمور کہ جوسلف صالحین کامعمول رہے ہیں' کارشتہ ماضی سے تو ڈرکر تو ہم پری اور بدعت کے دائر سے میں داخل کر دیئے جاتے ہیں۔ہمارا مقصد سے ہرگز نہیں کہ ایسے متحب یا مستحن امور کو فرائض و واجبات کا درجہ دیں یا انہیں دین کا ضروری حصہ قرار دے دیں' تا ہم انہیں شرک و بدعت قرار دینے سے قبل بہضرور سوچنا پڑے گا کہ اس سے ہم اپنی تاریخ کے گئے بڑے حصے کو جھٹلا رہے ہیں اور کیسے جلیل القدر المرکہ کی دین فہمی پر بے اعتمادی کا اظہار کررہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب انفاس العارفین کے اقتباسات سے پہلے آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے منصب تجدید کی تشریح میں لکھے ہوئے ایک مضمون پر نگاہ ڈال لیجئے 'یہ افتباس کسی معمولی پڑھے لکھے آ دمی کی تحریر سے نہیں بلکہ نامور عالم مولا نا سید ابوالاعلی مودودی کی تحریر سے لیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولا نا نے شاہ ولی اللہ اوران کے خاندان کے معمولات ونظریات کا مکمل مطالعہ کر کے لکھا ہے یا اپنے مخصوص نظریے کی بناء پر یہ بجھ لیا ہے کہ ضرور شاہ ولی اللہ کے بھی بھی نظریات ہول گے۔ میں نے مولا نامودودی کا یہ اقتباس اس لیے زیادہ موزول سمجھا ہے کہ اس میں نظریات ہول گے۔ میں نے مولا نامودودی کا یہ اقتباس اس لیے زیادہ موزول سمجھا ہے کہ اس میں نظریات ہول گے۔ میں اس افتباس کے بعد آپ انفاس العارفین کے بعض مندر جات دیکھئے اور اندازہ لگا یئے کہ تصوف سے متعلق عام مخالفت کا جو راحیان چل نکلا ہے اس کے بارے میں اگر ایک ذمد دارشخص کا بیمال ہے تو پھر کس کس کا رونا اور اس حکمت وقکر کے نام نہا دعلم ہر داروں میں کہاں تک مطابقت پائی جاتی ہے۔ ع

مولانا لكھتے ہيں:

جاہلیت خالصہ کے بعد بیدوسری فتم کی جاہلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانے

ہے آج تک مبتلا ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ گھٹیا درجے کی د ماغی حالت ہی میں پر کیفیت رُونما ہوئی ہے۔انبیاعلیم السّلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ الله واحد قبار کی خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداؤں کی دُوسری اقسام تو رخصت ہو گئیں مگر انبیاء اولیاء صالحین مجاذیب اقطاب ابدال علاء مشائخ اورظل اللهو س كي خُد ائي پھر بھي سي نه سي طرح عقائد ميں اپني جگه نكالتي ر ہی جابل د ماغوں نے مشرکین کے خداؤں کوچھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا ، جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ ہی کی خدائی ثابت کرنے میں صَرف مونى تهين - ايك طرف مشركان يُوجاياك كى جكه فاتخه زيارات نياز نذراع س صندل چڑھاوے نشان علم ، تعزیے اور ای قتم کے دُوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئ شریعت تصنیف کر لی گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت ووفات 'ظہور وغیاب' کرامات وخوارق اختیارات وتصرفات اور الله تعالی کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھالوجی تیار ہوگئ جو بت پرست مشرکین کی میتھالوجی سے ہرطرح لگا کھا سکتی ہے۔ تیسری طرف توسل اور استمد اوروحانی اور اکتساب فیض وغیرہ کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو كئ - (منصب تجديد كي حقيقت اور تاريخ تجديد بين شاه ولي الله كامقام مولا نا ابوالاعلى مودودي الفرقان بريلي شاه ولى الله نمبرص ٢٥٠ ٩٣٥ همرتبه محد منظور نعماني)

شاہ ولی اللہ کے منصب تجدید کی تشریح آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب ذراشاہ ولی اللہ محدث کی خدمت میں چلئے الیکن شاہ صاحب کی تحریر پڑھنے سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز کی سیعنی شہادت ملحوظِ خاطر رہے کہ ''والد ماجد (شاہ ولی اللہ) جو پچھ بھی لکھتے تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ مراقبہ کے بعد جو چیز شفی طور پرآپ کے سامنے آتی 'اسے لکھتے''۔

(تذكره شاه ولى الله ص ٢٩٣ مصنفه مولا نامنا ظراحس گيلاني)

حفرت خواجه خورد (خواجه محمد عبد الله فرزند خواجه محمد باقی ومرشد شاه عبد الرحیم) حضرت خواجه محمد باقی بالله کاعرس کیا کرتے تھے جس میں کوئی آ کر کہتا کہ گوشت میں لا رہا ہوں دوسرا کہتا: چاول میرے ذیخ تیسرا کہتا: فلاں قوال کا بندوبست میں کررہا ہوں۔

(انفاس العارفين محفرت شاه ولى الله ص١٩ مطبوعه مجتبا كي ربلي)

آ گفرماتے ہیں:

میرے والد (شاہ عبد الرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری کی اولا د میں سے شیخ نعمت اللہ المعروف شیخی عرس کیا کرتے تھے جس میں چھسات سال کی عمر میں مجھے کی بارشامل ہونے کا اتفاق ہوا۔ (انفاس العارفین ٔ حضرت شاہ ولی اللہ ص ۲۹ مطبوعہ بجتبائی ُ دیلی )

ایک دُوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

والدگرامی (شاہ عبد الرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آن حضور علیہ کے وفات کے دنوں میں خزانہ غیب سے کچھ میستر نہ آسکا کہ کچھ طعام پکا کر آنخضرت علیہ کی اُور کے رفو کی نیاز دلوائی جاسکے لہذا تھوڑ ہے سے بھے ہوئے چنوں اور قندسیاہ پر اکتفاء کرتے ہوئے آپ کی نیاز دلوادی اس رات پھٹم حقیقت دیکھا کہ آپ کی خدمت میں انواع واقسام کے طعام پیش کیے جارہے ہیں۔اس دوران وہ قنداور چنے بھی پیش کیے گئے آپ نے انتہائی خوشی ومستر سے سے قبول فرمائے اورا پی طرف لانے کا اشارہ فرمایا اوراس میں تھوڑ اسا تناول فرما کر باتی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ (انقاس العارفین 'حضرت شاہ ولی اللہ صلاحہ کے بھی کہی واقعہ الدرائشمین فی مبشرات النبی الامین میں اس طرح درج ہے:

مجھے میرے والد گرامی نے بتایا کہ میں میلاؤالنبی ﷺ کی خوشی میں ان ایام میں ہمیشہ کھانا کوایا کرتا تھا' ایک سال اتفاق سے

اخبرنى سيدى الوالد قال اضع فى ايام المولد طعاماً صلة

بالنبي ﷺ فلم يفتح لي سنة من السنين.الخ

(الدرالشمين في ميشرات النبي الامين شاه ولى الله محدث ص به سني دارالا شاعت علوبية عيكوث روذ 'لائل پور )

بچھیسرنہآ سکا۔

(آ كے واقعے كامضمون واحدہے۔)

ایک دُوسرےمقام پرفرماتے ہیں:

والدگرامی نے فرمایا: اورنگ زیب عالمگیر نے ہدایت الله بیک کواپنے منصب سے ہٹا دیا وہ میرے پاس بہت رنجیدہ خاطر اورشکتہ دل ہوکر آیا اور عاجزی وزاری کے ساتھ روتا رہا میں نے اس کے معاملے پر توجہ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس بارے میں تقدیر مبرم ہو چکی ہے ، بالآخر میں نے بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ اگر میر کے حب منشاء نہ ہوا تو میں صوفیانہ بالآخر میں نے بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ اگر میر کام میرے حب منشاء نہ ہوا تو میں صوفیانہ

لباس اتار پھینکوں گا۔ چنانچہ قضا مبرم ٹال کراسے اپنے منصب پر بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ میں نے کہا: اس سے بھی اسے ترقی ملنی چاہیئ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(انفاس العارفين شاه ولى الله محدث ص٥٩)

اس پرحضرت شاه ولی الله محدث و بلوی کا تنصره ملاحظه مو:

اولیاءاللہ سے اس قتم کے واقعات بے شار روایت کیے گئے ہیں اور ان کی تاویلات جور ہیں۔

ذرااورآ كَ حِلْيًا!

والدگرامی (شاہ عبد الرحیم) فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں شخ عبد الاحد (مجد د الف ثانی کے پوتے) کے گھر گیا تو وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے۔ الخ

(انفاس العارفين شاه ولى الله محدث ١٥٢)

ایک دوسری جگه شاه صاحب لکھتے ہیں:

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد (شاہ وجیہ الدین) جوشہیر ہوئے تھے کہ میں کہ کھی الدین) جوشہید ہوئے تھے کہ میں کہ میں کہ میں الدین کی خبریں کہ اعدہ جسمانی صورت میں میرے پاس تشریف لاتے اور حال واستقبال کی خبریں سنایا کرتے تھے۔اس کے بعد انہوں نے اپنی جستی کریمہ کی بیاری میں شاہ وجیہ الدین کی آمد اور بیاری سے اس کی نجات یعنی اس کی موت کی قبل از وقت اطلاع کا واقعہ کھا ہے۔

(انفاس العارفين شاه ولى الله محدث ص ٣٧)

مزيدلكهة بين:

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت مراقبے میں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہوگئی اور میرے لیے بیدوقت چالیس ہزار برس کے برابروسیع کر دیا گیا اوراس مدت میں آغاز آفرنیش سے روز قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال و آثار مجھ پر ظاہر کر دیئے گئے۔(انفاس العارفین'شاہ دلی اللہ محدث ال

اورايك دلچىپ داقعە جوخودشاه صاحب كاچشم دىدىئىنىنى:

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ خلجہ سلطان نے ایک گھوڑا لے رکھا تھا جو اس نے والد ماجد کو دکھایا' آپ نے اسے تنہائی شب بلایا' اس وقت پیفقیر (شاہ ولی اللہ) بھی وہاں موجود تھا اور فرمایا کہ گھوڑا تو نُوب ہے مگر اس کی عمر کم ہے۔اس نے عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ میری بدزبان اور بدعادت بیوی کی عمر اس کوٹل جائے۔ آپ نے متبسّم ہو کرفر مایا: اچھا ایسے ہی ہوجائے گا۔ تین ماہ کا عرصہ نہ گزرا کہ اس کی بیوی مرگئی اور اس نے گھوڑا نیچ کرخوب نفع کمایا۔ (انفاس العارفین شاہ ولی اللہ محدث ص ۱۱)

أيك اور واقعه ملاحظه مو:

اس فقیر (شاہ ولی اللہ)نے حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور پاران طریقت سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ جن دنوں اور تگ زیب حسن ابدال کی طرف پٹھانوں کی بغاوت فروکرنے كے ليے گيا تو انتهائى كوشش كے باوجود كاميابى كة فارنظر نبيسة تے تھے بعض مخلصوں نے اس بارے میں والد گرامی سے وُعا کی درخواست کی۔ جب متوجہ ہوئے تو فرمایا: ایک معمر بزرگ سامنے آ کردُ عاسے منع کررہے ہیں بعد میں آپ کومعلوم ہوا کہ شخ بزرگوار آ دم بنوری کے خلفاء میں سے حاجی یا رمحد نے پٹھانوں کی مدد پر کمر بائدھ رکھی تھی۔ (انفاس العارفين ص١٣) يول توانفاس العارفين توسل استمداد تصرفات كشف واطلاع خواطر رياضات اوراد واشغال الغرض مسلك صوفياء صافيد ك واقعات سے جرى موئى ب\_ ميں نے يد چندحوالد جات صرف اس لیے پیش کیے ہیں تا کہ اہلِ علم کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں کہ ان باتوں كومحض بريلويت كى توجم پرسى كهدوينا تورسى بات بي كين ذرا سوچيغ كهشاه ولى الله محدث وہلوی شاہ عبد الرجیم شخ ابوالرضا سراج البندمولانا شاہ عبد العزیز کیا بیسارے کے سارے بریلوی تھے؟ مند کی سرز مین میں ابھی مولانا شاہ احدرضا خال بریلوی اور دارالعلوم و یوبند کا وجود بھی تہیں تھا کہ ریجشیں چھڑی ہیں بر صغیری خاموش اور پُرسکون فضا میں سب سے پہلے جس چیز نے لوگوں کو چونکا دیا۔ مُو ءِ اتفاق سے وہ اس خاندان کے ایک فردشاہ محمد اساعیل کی تقوية الايمان تقى جس كافكرنا مانوس وعوت ميس اجنبيت اور انداز بيان جارحانه تفا\_ازهائي سو کتابوں کی ایک ایس ایس میری نظرے گزر چکی ہے جو تقویة الایمان کے چھیتے ہی مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں سے اس کی تردید میں کھی گئیں۔اس سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت عام مسلمانوں علاء اور اہلِ خانقاہ نے اس کتاب کو کس حیثیت سے دیکھا جارے پاس اس امر کا کوئی ثبوت اور جواز نہیں کہ ہم بیک قلم سارے برصغیر کے علماء ُ صوفیاء '

فقراءاور وام کے متعلق میہ کہددیں کہ وہ نعوذ باللہ سارے کے سارے شرک و بدعات میں مبتلا ہوگئے تھے اور پہلی بارشاہ محمد اساعیل ان کو حقیق تو حید سے روشناس کرار ہے تھے۔ آخر شاہ ولی اللہ 'شاہ عبد العزیز اور شاہ محمد اساعیل میں کنتا فاصلہ ہے۔ کیا اس در میان عرصے میں سارا برصغیر کفر و شرک کی لیسٹ میں آگیا تھا؟ اور اگر پہلے سے تھا تو خود حکیم الامت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز نے بیت فقد داور زبان کیوں استعمال خفر مائی 'بلکہ حقیقت ہیہ ہے کہ سواد اعظم کے شاہ عبد العزیز نے بیت فقد داور زبان کیوں استعمال خفر مائی 'بلکہ حقیقت ہیہ ہے کہ سواد اعظم کے مسلک سے ہٹ کر میدوہ پہلی آواز تھی 'جو برصغیر میں گونجی' جے شخ محمہ بن عبد الو باب نجدی کی مسلک سے ہٹ کر میدوہ کیا تہ اور خمولات کا ترجمان ہرگز نہیں کہا جا سکتا 'خور فر مائے کہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے ہمارے محققین نے ہرگز نہیں کہا جا سکتا 'خور فر مائے کہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے ہمارے محققین نے کہے کیسے کیسے دھو کے کھائے ہیں' مولانا منظور نعمانی' 'تحقۃ الموحدین' کوشاہ محمد اساعیل کی تقویت کسے کیسے دھو کے کھائے ہیں' مولانا منظور نعمانی' 'تحقۃ الموحدین' کوشاہ محمد اساعیل کی تقویت کسے کیسے دھو کے کھائے ہیں' مولانا منظور نعمانی' 'تحقۃ الموحدین' کوشاہ محمد اساعیاں کیا تنساب شاہ صاحب کی طرف کا کہ میمتن یعنی' 'تحقۃ الموحدین' ایک غلط ہے۔ (مقدمہ وصایا اربعہ محمد ابوب قادری صاحب ۲۵ شاہ ولی اللہ نظرف مشکوک بلکہ بالکل غلط ہے۔ (مقدمہ وصایا اربعہ محمد ابوب قادری صاحب ۲۵ شاہ ولی اللہ نظرف مشکوک بلکہ بالکل غلط ہے۔ (مقدمہ وصایا اربعہ محمد ابوب قادری صاحب ۲۵ شاہ ولی اللہ نظرف مشکوک بلکہ بالکل غلط ہے۔ (مقدمہ وصایا اربعہ محمد ابوب قادری صاحب ۲۵ شاہ ولی اللہ نظرف کوئی (ہم آگے اس یو تفصیل سے کھیں گے۔)

اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ متن بھی خودساختہ اور اس کی شروح وتفصیلات بھی من مانی ادر ستم میہ کہ پھر بھی اسے فکر ولی اللّٰہی کا نام دیا جا تا ہے۔ یہاں پر پروفیسر څحہ سرورصاحب کی زبانی مولا ناعبیداللّٰدسندھی کی تحریر کا ایک اقتباس ملاحظہ فرما ہے 'جو بہت برمحل ہے:

مولانا سندھی کہا کرتے تھے کہ گزشتہ صدیوں میں عوامی اور قومی تحریکیں اکثر وہیشر مذہبی اٹھان اور بیداری کا نتیجہ تھیں کیکن جیسے جیسے وہ آگے بردھیں ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور وہ عملاً عوامی وقومی بن گئیں کیکن جیسے جیسے وہ آگے بردھیں ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا تو وہ جیسے جیسے آگے بردھتی گئی بجائے اس کے کہ وہ مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی وہ ایک علیم کی پیند فرقہ پرستانہ تحریک بنتی گئی۔سیّداحمد شہید سے منسوب اس تحریک کا بیر حشر تو ہوا ایک علیم کر یک کا بیرحشر تو ہوا بھی اس کا ردِ عمل اس تحریک کے دوسرے حصتح یک دیو بند پر بھی ہوا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس برعظیم کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت بریلوی ہے ، جواو پر کی دونوں تحریکوں کو کفر سے کم نہیں بچھتی اس نوع کی احیاب ندانہ ندہ بی تحریک یک اور عوامی خطوط پر نہ چلیں تو لاز ما

وه علیحد گی پسندانه فرقه پرستانهٔ تحریکییں بن کرره جاتی ہیں۔

(افادات وملفوظات مولانا عبیدالله سندهی پروفیسر محد سرور ۳۳۹ سنده ساگراکیڈی) اس اقتباس سے شاہ محمد اساعیل کے خاص نقطہ نظر اور سوادِ اعظم سے اس کی بے تعلقی پوری طرح واضح ہوجاتی ہے۔

بعض لوگ ان اختلافات کومولانا احمد رضاخان بریلوی کی طرف منسوب کردیتے ہیں حالانکہ بیا اختلافات کو میٹر میں اصل حالانکہ بیا اختلافات کا آغاز مولانا شاہ اساعیل کی تقویۃ الایمان کی بعض عبارات اور اثر ابن عباس کے مسئلے سے ہوا۔ جس میں مولانا محمد احسن نا نوتوی کی بعض علماء نے تکفیر کی اور مولانا محمد قاسم نا نوتوی کی بعض علماء نے تکفیر کی اور مولانا محمد قاسم نا نوتوی کے رسالہ تحذیر الناس کی تردید میں کئی رسائل لکھے گئے جن میں سے چندا کیا کے نامہ بین :

- (١) الكلام الاحسن مؤلفه مولانا مدايت على
- (٢) تنبيه إلجهال بالهام الباسط المتعال مؤلفه حافظ بخش بدايوني
  - (m) قول الفصيح مولانافسيح الدين بدايوني
  - (١٧) افادات صدية مولوي عبدالصمدسهسواني
    - (۵) كشف الالتباس في اثر ابن عباس
    - (٢) قسطاس في موازنة اثرابن عباس

(محمداحسن نانوتوی مؤلفہ پروفیسرمحمدابوب قادری ص ۹۰ نا۹۵ روہیل کھنڈلٹریری سوسائل)

بعض حضرات نے اس سے بھی بڑھ کر دیدہ دلیری سے کام لیا ہے۔ شاہ صاحب کے
مسلک اور اُن کے معمولات کا بغور مطالعہ کر کے ذرااس رائے کی وقعت کا اندازہ لگاہیے کہ
کس طرح عامة المسلمین کی آئکھوں میں دُھول جھونگی گئی ہے۔

مولا نامسعود عالم ندوى رقم طرازين:

وفت آیا کہ ازسرِ نوپیامِ محمدی کی تجدید ہو ٔ مسجد نبوی کے دو طالب علم خاص طور پراس منصب سے نوازے گئے ٔ ان میں ایک ہندی نژاد تھا ' دوسرا نجد کا بادیہ نشین' آپ سمجھ یہ طالب علم کون تھے :محمد بن عبدالو ہاب اور ہندی نژاد ولی اللہ بن عبدالرحیم۔ (الفرقانُ شاه ولي اللهُ ص ١٠٠٠)

مولانا مسعود عالم تو معاملہ ہی صاف کر گئے البتہ شخ محمد اکرام نے ذرا لگی لیٹی کہی ' فرماتے ہیں:

ان (شاہ ولی اللہ) کی اصلاحی تحریک اور شخ محمد عبدالوہاب کی تحریک میں ایک وجہ امتیاز پیھی کہ اگر چہ بید دونوں بزرگ عہدِ نبوی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور شاہ صاحب بھی تصوّف کی اصلاح کے خواہاں ہیں لیکن وہ وہائی مصلحین کی طرح اس کے مخالف نہیں۔

(رودِ كوژ مصنفه شخ محدا كرام ص۵۳۴ تا۵۸۰ فيروزسز)

یہ بات کس قدر تعجب انگیز ہے کہ بعض حلقوں میں ان کے اپنے ہاں یہ ساری باتیں گوارا کی جاتی ہیں اورخوب مزے لے لے کربیان کی جاتی ہیں کیکن جب معاملہ دوسروں کا آ جائے تو بیرسب کچھ بدعت تو ہم پرتی اور قبر پرتی ہوجا تا ہے۔ مولا تا سیّر ابوالاعلیٰ مودودی کے مضمون کا اقتباس مولا نامسعود عالم ندوی کا نظر بیاور تقویۃ الایمان کے مضامین کے ساتھ ساتھ اگر شاہ صاحب کی فیوض الحرمین الدرائشین 'انفاس العارفین القول الجمیل اور انتباہ فی سالسل الاولیاء کا مطالعہ کرلیا جائے تو میرا خیال ہے کہ حقیقت سمجھنے میں ہرگز کوئی دشواری پیش مہیس آتی اور صاف معلوم ہوجا تا ہے کہ

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت با لبيداء ابعد منزل

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ تصوّف میں غیر اسلامی نظریات و معمولات کے مخالف تھے کیکن ان کو جائز کھہرانے اور اس کی تائید کرنے والا بھی تو کوئی نہیں

شاه ولى الله اور بارگاه محمدى علية

ہمارے تمام بزرگانِ دین اور صوفیائے کرام عشق و محبت حضرت ختم المرسلین علیہ کی جس لازوال دولت کے امین رہے ہیں حضرت شاہ صاحب بھی اس متاع بے بہا سے مالا مال نظر آتے ہیں۔ قیام حرمین کے دوران آپ نے روضۂ نبوی سے براہ راست فیوض حاصل کئے فرماتے ہیں:

"درآن ميان برروضة منوّرة حضرت سيّد البشر عليه

افضل الصلوة واتم التحيّات متوجه شد و فيضها يافت ''(انفاس العادفين ١٠٥٥) چنانچ آپ في متقل كتاب كهي - اس بارے بين متقل كتاب كهي -

نظم کی صورت میں آپ نے یول بارگاہ نبوی علیہ میں گلہائے عقدیت پیش کیے ں:

واذا ما اقلتنی ازمة مدلهة تحیط بنفسی من جمیع الجوانب "جبمعیبت کی گری تاریکی مجھے برطرف سے اپنے زغے میں لے لیتی ہے تو"

تطلبت هل من ناصر او مساعد الوذب من حوف سوء العواقب " دمين برك كوش سوء العواقب " دمين برك كوش سے بار بارايے مددگار يا معاون كى جبح كرتا ہوں جس كے دامن رحت ميں مجھے برك تا بحق برك كے خوف سے پناه ل كئ

فلست اری الا الحبیب محمداً رسول الله الخلق جم المناقب "ایمامعاون و مددگاریس کی کنیس یا تا ' بجز اپنے صبیب حضرت محمطفیٰ کے جوساری مخلوق کے پروردگار کے رسول بیں اور جن کے کامدیشار بیں '

ومعتصم المكروب فى كل غمرة ومنتجع الغفران من كل تائب " " مجهة وحضور كعلاوه اوركوكي نظرنبيس آتا ، جس كے دامن رحت ميں كوئي غم زده

مصیبت کے وقت پناہ لے سکے اور ہرتا ئب مغفرت کے لیے اس کی بارگا کا قصد کر سکے" وقد کان نبور اللّٰ فینا لمهتد وصمصام تدمیرِ علی کل ناکب ''آپ ہمارے درمیان اللّٰد کا تُور میے' ہر ہدایت کے طلب گار کے لیے اور ہر روگر دانی کرنے والے کے لیے شمشیر بُرُ ال''۔

آپ نے اپنے اس مشہور قصیدہ کے شروع میں لکھاہے:

"در تشبیب بذکر بعض حوادثِ زماں که دراں حوادث لابد است از استمداد بروح آن حضرت اللہ وتخلص بذکر مناقب آن حضرت اللہ"".

بہلی فصل میں ان حواد ثات کا ذکر کیا گیا ہے ، جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے

حضور کی رُوح مبارک سے مدد حاصل کرنے کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں اور جن سے رہائی حضور کے کے مقالات کے بیان ہی سے ہوسکتی ہے۔ (اطیب انعم فی مدح سیدالعرب والعجم) مؤلفہ شاہ ولی اللهٔ مطبوعہ ماہنامہ ضایح مراکز برنومبر ۱۹۷۰ء اپریل ۱۹۷۱ء مرتبہ پیرٹھر کرم شاہ الاز ہری)

سرکاردوجہاں ہے آپ کوجس قدرعقیدت ومحبت تھی'اسے مذکورہ اشعار ہے بخو بی سمجھا جاسکتا ہے۔

اپنی وصت میں فرماتے ہیں: 'مارا لابد است که بحرمین محترمین رویم و روئے خودرا برآں آستانہائے مالیم سعادت ما ایں است و شقاوت مادر اعراض ایں!''۔

(القالة الوضيه فی انصیحة والوصیّه از شاه ولی الله د ہلوی مرتبه محمد ایوب قادری ص۵۳ شاه ولی الله اکیڈی حیدر آباد) ہمارے لیے ضروری ہے کہ حرمین شریقین حاضری دیں اور ان آستانوں پر اپنے چہرے رگڑیں۔ہماری سعادت اسی میں ہے اور بد بختی اس بات سے روگر دانی میں۔

۔ انفاس العارفین کے بعض واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رُوحِ کا سَات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کااس خاندان کے ساتھ خصوصی ربط اور لطف و کرم رہا ہے۔

شاہ عبدالرجم کی بیماری میں آنخضرت علیہ کی تشریف آوری اور انہیں اپنے موئے مقدس کے عطا فرمانے کی جو داستان شاہ صاحب نے لکھی ہے 'وہ رُور ہور ہے۔ اس داستان کو بآسانی ایک وجدانی یا رُوحانی کیفیت کا نام دیا جاسکتا ہے' لیکن شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب والدگرامی نیند سے بیدار ہوئے تو وہ دونوں بال مبارک ان کے پاس موجود تھے اور بعض مکرین کی اصلاح کے لیے ایک موقع پر جب انہیں باہر نکالا گیا تو فور آبادلوں نے ان پر سایہ کرلیا۔ تین دفعہ یہ صورت ہوئی' چنانچ مکرین نے تو بہ کرلی' نیز فر مایا کہ ان بالوں کی خاصیت سے کہ باہمد گر شھے رہتے ہیں۔ جب ان پر درود پڑھا جائے تو وہ علیجد ہ کھڑے دہ کھڑے ہیں:

حضرت والد جب آخر عمر میں تیرکات تقییم فرمانے لگے تو ان دومقدس بالوں میں سے ایک مجھے عنایت فرمایا' اس پر اللہ رب حضرت ایشاں در آخر عمر تبرکات قسمت میفرمودند یکے ازاں دو موئے بكاتب حروف عنايت العالمين كاشكر - فرمودند والحمد لله رب العالمين دانفاس العارفين ص ٣٢٠١٠)

انفاس العارفين كاايك اورا قتباس ملاحظه فرمائية:

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے اپنی تمام تر توجہ حضور علیہ پر درود پڑھنے پرصرف کی ایک دن وہ کہنے گئے کہ میں حضور علیہ کو اٹھنے 'میٹے 'کھاتے 'مینے ' خلاؤں میں دھرتی پر 'ہرجگہ'ہر وقت دیکھنا ہوں اور حضور کی کوئی حالت مجھ سے نخفی نہیں رہتی۔ میں نے انہیں کہا کہ تہمیں حضور علیہ کی رؤیت ھقیے نصیب نہیں بلکہ آپ کی صورت کر یمہ تمہاری قوت خیالیہ میں رچ بس چکی ہے۔الغرض جب بات نے طول پکڑا تو میں نے انہیں کہا کہ فلاں آیت کا معنیٰ حضور سے پوچھ کر بتلاؤ 'چنا نچہ جب ان کا جواب انہیں نہ ملا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ صورت خیالیہ تھی۔

اس پرشاه ولی الله لکھتے ہیں:

مجھی ہمی ایسے حضوری لوگوں کوآ مخضرت سیالیتی کی رُوح انور سے کامل مناسبت پیدا ہوجاتی ہے تو ایسے عالم میں حالتِ خواب اور بیداری کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور ان حضرات کو بغیر دقتِ نظر کا مُنات کے ذرّے ذرّے میں صورتِ محمدی جلوہ گرنظر آتی ہے اور اگر یہ کیفیت زندگی بھر طاری رہے تو بھی اسے رؤیتِ حقیقیہ کہا جائے گا۔ مذکورہ واقعہ میں اس بزرگ کا حضور سے نہ بو چھ سکنا' کچھ وجو ہات رکھتا ہے مثلاً اس بزرگ کی نبیت ابھی خام تھی یا یہ نبیت کی خاص امر میں تھی فقیر ولی اللہ کا گمان ہے کہ مذکورہ بالا صاحبِ نبیت بزرگ کے دعوا کے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آ مخضور سے اللہ کا مان ہے کہ مذکورہ بالا صاحبِ نبیت بزرگ کے دعوا کے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے آ مخضور سے اللہ کا بیا تھا۔ (انفاس العارفین ص ۵۵)

ان اقتباسات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عشقِ رسول علیاتی اور ذات ِ مصطفیٰ علیاتیہ ہے۔ انتہائی قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

# انفاس العارفين 37 تقديم شاه ولى الله كى طرف بعض كتابول كا غلط انتسباب اوربعض كتابول

میں الحاقات ۔۔۔۔

تاریخ ایسے کی نامور علاء مفکرین اور شعراء کی نشان وہی کرتی ہے جن کی شہرت سے فائدہ اٹھا کرمخصوص مقاصد کی خاطر بعض لوگوں نے ان کی طرف غلط کتابیں منسوب کردیں یا ان کی کتابوں میں الحا قات کر دیئے۔ دُور کیوں جائے 'احادیثِ نبوی علیہ کے ساتھ جو پچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔افسوس ہے کہ اس وباء سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ بھی دونوں صورتیں روار کھی گئیں۔ پروفیسرمحرالوب قادری نے اس برخاصالحقیقی مضمون لکھاہے'اس کے بعض اقتباس یہال نقل کرتے ہیں:

شاہ ولی الله د بلوی سے منسوب بعض ایسے رسالے بھی ملتے ہیں جوشاہ صاحب کی تصنیف نہیں ہیں اور لوگوں نے شاہ صاحب سے منسوب کر کے چھاپ دیتے ہیں یا شاہ صاحب کی تصنیف بتاتے ہیں۔اس سلسلہ میں سب سے بہلانام مرزاعلی لطف مؤلف تذکرہ گلشن بند کا ہے۔ بیتذ کرہ ۱۰ ۱۸ء میں تالیف ہوا ہے۔ مرزاعلی لطف نے ولی اللہ سر بندی المتخلص بداشتیاق کوحضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سمجھ کران کی ججو کی اوران ہے دو کتا ہیں منسوب كيس شاه محد اسحاق و بلوى (ف٢٢١ه/١٨٥٥) جب ١٢٥١ه/١٨٨١ مين تجاز كو بجرت کر گئے تو دہلی میں تقلید وعدم تقلید کے مباحث نے خوب زور پکڑا' مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان مناظرے ہوئے۔ای زمانے میں بعض جعلی کتابیں بھی وجود میں آئیں۔قاری عبدالرطن محدث بإني پني ١٣١٣ هـ/١٨٩٦ء اين ايك تاليف كشف الحجاب مين لكهة بين:

اوراییا ہی ایک اور جعل (غیر مقلدین) کرتے ہیں کہ سوال کسی مسله کا بنا کر اور اس کا جواب موافق اینے مطلب کے لکھ کرعلائے سابقین کے نام سے چھواتے ہیں چنانچے بعض مسئلے مولانا شاہ عبد العزیز کے نام اور بعض مسئلے مولوی حیدرعلی کے نام سے علیٰ بذا القیاس

شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کے ایک فرداور ان کی تصنیفات کے مشہور ناشرظہیر الدين سيّراحد ولي اللّبي نواسمَة شاه رفيع الدين دہلوي جنہوں نے شاہ صاحب كي تصانيف بری تعداد میں طبع وشائع کر کے وقف عام کی ہیں۔انہوں نے سب سے پہلے اس طرف توجہ

دلائی۔ چنانچہوہ شاہ صاحب کی ایک کتاب'' تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء''کے آخر میں لکھتے ہیں:

بعد حمد وصلوۃ کے بندہ محمظ میر الدین عرف سیّداحمداوّل گزارش کرتا ہے: پخ خدمت شاکقین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللّہ صاحب ومولانا شاہ عبدالعزیز صاحب وہلوی رحمة اللّه علیه وغیرہ کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کواس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور درحقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی کی تھیں اور بعض لوگوں نے جواُن کی تصانیف میں این عقیدے کے خلاف بات پائی تو اس پر حاشیہ جڑا اور موقع پایا تو عبارت میں تغیر و تبدل کر دیا' تو میرے اس کہنے سے بیغرض ہے کہ جواُب تصانیف ان کی تھییں تو اس جھی طرح اطمینان کرلیا جائے۔

اسی طرح بیظ ہیرالدین صاحب نے انفاس العارفین مطبوعہ مطبع احدی کے آخر میں ''التماس ضروری'' کے نام سے بھی یہی کچھ کھاہے' بلکہ اس میں انہوں نے شاہ صاحب کی طرف غلط منسوب کتابوں کی فہرست دی ہے'جو بیہ ہے:

(۱) تخفة الموحدين مطبوعه المل المطابع وبلي (منسوب ببطرف حضرت شاه ولي الله)

(٢) بلاغ المبين مطبوعه لا مور (منسوب ببطرف حضرت شاه ولى الله)

(٣) تفييرموضح القرآن مطبوعه خادم الاسلام وبلي (منسوب ببطرف شاه عبدالقادر)

(منبوب ببطرف شاه عبدالعزيز)

ایک نامور عالم مولا ناوکیل احمد سکندر پوری البلاغ المبین کے متعلق اپنی کتاب وسیلهٔ جلیله میں لکھتے ہیں:

یہ کتاب (البلاغ المہین) کسی وہائی کی تصنیف ہے 'جے کافی لیافت نہ تھی مگر اعتبار و اسناد کے لیے مولا ناشاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی اس کا انتساب ایسا ہی ہے جیے دیوان مخفی کا زیب النساء کی طرف یا دیوان محی کا حضرت شخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف دیوان معین الدین ہروی کا حضرت معین الدین چشتی کی طرف رسالہ تحفقہ الموحدین طرف دیوان معین الدین ہروی کا حضرت معین الدین چشتی کی طرف رسالہ تحفقہ الموحدین سب سے پہلے اکمل المطالع 'دہلی میں طبع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد مرکزی جعیت المجدیث کے ادارہ اشاعت البنہ نے رجب ساے ساتھ میں اسے دوبارہ شائع کیا۔ طبع ثانی کی اشاعت

ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں تحفۃ الموحدین کے سر ورق پرمصنفہ یا مؤلفہ شاہ ولی اللہ تحریر نہیں ہے بلکہ از افادات شاہ ولی اللہ دہلوی لکھا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشراس سلسلے میں خود متر دّ دہ کے لہذا اس نے اس رسالہ کا اعتبار قائم کرنے کے لیے اس کا متر جم حیات ولی کے مؤلف مولا نارجیم بخش دہلوی کو بتایا ہے عالا نکہ حیات ولی میں مولا نارجیم بخش دہلوی کو بتایا ہے عالا نکہ حیات ولی میں مولا نارجیم بخش دہلوی کو بتایا ہے اس میں تحفۃ الموحدین یا البلاغ المبین کا ذکر تک نہیں ہے۔

ان دونوں کتابوں کا شاہ صاحب کی تصانیف یا ان کے صاحبز اوگان کی تصنیف میں کوئی ذکر دحوالہ نہیں ملتا ہے۔

(بیساری تفصیل ہم نے پروفیسر محد ابوب قادری کے مقدمہ وصایار بعد مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈی حیدر آباد کے صفحہ ۲۸۲ سے لی ہے)

شاہ صاحب کی طرف بعض تصانف کے غلط انتساب کے علاوہ خودان کی اصل کتابوں میں بھی بعض ایسی عبارات موجود ہیں ؟ جن پران کے وسیح انداز فکر اور معمولات سے مطابقت خدر کھنے کے سبب الحاقات کا شائبہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس خدشے کو مزید تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ شاہ صاحب کی کتابیں با قاعد گی کے ساتھ سب سے پہلے مولا نا محمر احسن نا نوتو ی اس اسلام کے داسا اللہ ۱۸۹۵ء) نے اپنے مطبع صدیتی ہریلی سے چھاپنا شروع کیں ۔ ان کے بعد ان کے ربیب مولوی عبد الاحد (ف ۱۹۲۰ء) ما لک مجتبائی نے یہ کتابیں چھاپیں مولوی محمد احسن نا نوتو ی اثر ابن عباس اور بعض دوسر سے مسائل میں اپنے مخصوص انداز فکر کی وجہ سے اس دور کے مشہور علمی مراکز بدایوں خیر آباد ہریلی اور دبلی کے علاء کے مسلک سے الگ اور ان کے معتوب تھے کچھ بعید نہیں کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں کہیں کہیں تغیر و تبدل کر دیا گیا ہو جیسا کہ اس امر کی طرف سید ظہیر الدین احمد نے اشارہ کیا ہے کہ صرف جعلی کتابیں ہی نہیں بلکہ کہ الحاقات بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پرشاہ صاحب کی تھیمات کی بی عبارت پیش کی جاسکتی الحاقات بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پرشاہ صاحب کی تھیمات کی بی عبارت پیش کی جاسکتی صاحب کے تھیمات کی بی عبارت پیش کی جاسکتی صاحب کے تھیمات کی سے عبارت پیش کی جاسکتی صاحب کے تھیمات کی سے عبارت پیش کی جاسکتی صاحب کے دوسر نے نظریات سے دہ کو ان کی ساری تعلیمات میں ہمارے مختفین کو سب سے پہلے نظر آتی ہے عالانکہ شاہ صاحب کے دوسر نے نظریات سے دہ کو ان کی ساری تعلیمات میں ہمارے مختفین کو سب سے پہلے نظر آتی ہے عالانکہ شاہ صاحب کے دوسر نے نظریات سے دہ کو کی کی گیا ہیں۔

"كل من ذهب الى بلدة اجمير او الى قبر سالار مسعود او ماضاهاها

لاجل حاجة يطلبها فانه اثم اثماً اكبر من القتل والزنا اليس مثله الامثل من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يدعو اللات والعُزاى "-

(تفهيمات البييج الفهيم ٣٣٠ ص ٣٩ شاه ولى الله اكيدى حيدرآباد)

قطع نظر اس بات کے کہ فی الواقع یہ باتِ درست ہے یانہیں شاہ صاحب کا اندازِ بیان ان کے اور ان کے خاندان کے معمولات اور اس بارے میں دُوسری کتابوں میں اُن کے خیالات اس عبارت کو قبول نہیں کرتے۔

جية الله البالغه مين فرماتے بين:

آ تخضرت علی کا ارشاد ہے کہ میں نے تم کی قبروں کو زیارت سے منع کیا تھالیکن اب میں تمہیں کہتا ہے کہ زیارت کرو کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے' نہی کی بناء اس مصلحت پڑتھی کہ زیارتِ قبور کی آزادی دینا' عام طور پر غیر اللہ کی عبادت تک پہنچا دیتی ہے' کیکن جب اسلامی تعلیمات نے دلوں میں جگہ کیڑ کی اور تو حیدان کے رگ و پے میں سرایت کرگئ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔

(جمة الله البالغةُ مترجم مولانا عبد الرحيم كلا چوى ج٢ص ٢٥٩ ، قو مى كتب خانهُ ريلو بـ رودُ 'لا مور ) ''القول الجييل' ، ميں فرماتے ہيں :

مشائخ چشتہ نے فرمایا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہوتو سورہ ''انا فتحنا'' دورکعت میں پڑھے' پھر میّت کی طرف سامنے ہو کر قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے سورہ ملک پڑھے اور الله اکبو اور لا الله اور گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے' پھر میت سے قریب ہوجائے' پھر کہے: یارب یارب! پھر کے یاروح! اور اس کوآ سان میں ضرب کرے اور یاروح الروح کی دل میں ضرب کرے اور یاروح الروح کی دل میں ضرب کرے اور یاں تک کہ کشائش اور نور پائے' پھر دل پر صاحبِ قبر کے فیضان کا انتظار کرے۔ (القول الجمیل شاہ ولی اللہ عمل کے میشان کا

سراج الهندشاه عبدالعزيز فرماتے ہيں:

بزرگوں سے استمد اد کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر ہانے کی جانب قبر پر انگلی رکھے اور شروع سورہ بقرہ سے مفلحون تک پڑھے پھر قبر کی پائنتی کی طرف جائے اور امن السوسُول آخرتک پڑھے اور زبان سے کہے: اے میرے حضرت! فلال کام کے لیے درگاهِ اللي ميں التجاورُ عاكرتا موں آپ بھی دعا كريں۔

( كمالات عزيزي شاه عبدالعزيز ص ٢٥ - ٨٨ سعيد كميني ادب مزل )

حضرت شاہ ولی اللہ کی وصیّت تو آپ پڑھآئے ہیں کہ ہماری سعادت ای میں ہے۔ حرمین کے آستانوں پراپنی عقیدت کی بیشانیاں جا کر جھکائیں۔

اصل بات تو مزارات پر حاضری ان سے استمد اڈ اکتسابِ فیوض اور کشف قبور وغیرہ ہے جن پر شاہ عبدالرحیم سے لے کرشاہ عبدالعزیز تک سارے بزرگ عامل ہیں اور اس قسم کے واقعات سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں 'باقی رہامزارات کومستقل حاجت رواسجھنا تو کوئی مسلمان ایسانہیں جواسے شرک نہ سمجھتا ہو۔

یے بہتم ظریفی ہے کہ برصغیر کی اس نامور شخصیت کوہم اپنے اختلا فات میں فیصلہ کن اور رہبر بنانے کے بجائے اُلٹا اپنی مخصوص گروہ بندیوں میں لے آنے کی کوشش کرتے ہیں ' بلاشبہ شاہ صاحب کے فکر اور ان کی تعلیمات پر ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ کئی اکیڈ بمیاں سرگرم عمل ہیں' لیکن ایک صوفی و مرشد کی حیثیت سے یا خانقا ہی معمولات کے بارے میں ان کے طرز عمل پرایک حرف تک نہیں لکھا گیا اور سیسب پچھ دانستہ کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی جامع تعلیمات وافکار کے ساتھ جو سلوک روارکھا گیا ہے' اس کی تصویر کچھ یوں ہے:

م کے از طن خود شدیار من مرکعے از ظن خود شدیار من

میں یہاں پر جماعت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام کا ایک اقتباس ''الرحیم' نے نقل کرتا ہوں' آپ اسے پڑھئے اورغور فرمائے کہ شاہ صاحب کی شخصیت کو ویکھنے کے ہمارے پیانے کیا ہیں:

(الرجيم جنوري ١٩٦٦ء شندرات مولاناغلام صطفی قامی شاه ولی الله اکیدی میدرآ با دُسنده) ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی کی جامع کمالات شخصیت کو ان کے سارے لٹریکڑ پس منظر' خاندانی روایات اور معمولات کے تناظر میں ویکھا جائے' حقیقت یہ ہے کہ اس اعتبار سے شاہ صاحب برصغیر کے مسلمان عوام کی اکثریت کے مستقل امام قرار پاتے ہیں' جنہیں فرقہ پرستانہ اور علیحدگی پسندانہ ترکی یکوں سے دُور کا بھی واسط نہیں \_ امام قرار پاتے ہیں' جنہیں فرقہ پرستانہ اور علیحدگی پسندانہ ترکی یکوں سے دُور کا بھی واحد کیس علی اللّٰہ بست نکو کی ترجے سے متعلق

انفاس العارفين كے ساتھ شروع ہے جو بے اعتنائی برتی گئی ہے اس كا نتیجہ ہے كہ آج تک اس کا ترجمہ تو در کنار' اصل صحیح نسخہ بھی کہیں نہیں حیب سکا۔ ہماری معلومات کے مطابق انفاس العارفین مطبع احدی' دہلی اور مطبع مجتبائی کی اشاعت ۳۵ یہ ۱۳۳۳ھ کے بعد کہیں ہے بھی نہیں چھپی ۔ گزشتہ سالوں میں ملتان ہے انفاس العارفین کا ایک نسخہ شائع ہوا' لیکن اس نے اغلاط اور ناقص چھیائی کی ایک مثال قائم کردی۔ ہمارے سامنے مطبع مجتبائی کے ۱۳۳۳ھ اور ۱۳۳۵ ھے دومختلف نسخ ہیں۔اگر چدان میں بھی طباعت کی بے شار غلطیاں موجود ہیں' تاہم یہ نسخ غنیمت ہیں چونکہ انفاس العارفین قدیم طرز تحریر کے مطابق ایک مسلس تحریر بے جس میں ذیلی عنوانات اور ابواب نہیں ہیں۔اس مسلسل انداز تحریر میں شاہ صاحب کے اس علمی تبحر کا بھی بہت دخل ہے' جے مفتی عنایت احمد کا کوروی نے بحرز خار ہے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ انفاس العارفین کا انداز بیان بہت جامع ہے اس لیے پیھی ممکن نہیں تھا کہ چندعنوانات میں اس کے موضوع سمیٹ لیے جائیں تمام حکایات علمی مسائل اور بزرگان کرام کے اقوال کے لیےعلیجد ہ علیجد ہ مناسب عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں۔اس سے کتاب کے مضامین دیکھنے میں آ سانی ہوگی۔تر جمہ حتی الامکان لفظی کرنے کی کوشش کی گئی ہے' تاہم اُردو زبان و ادب کے روزمر سے اور محاورے کا بھی خیال رکھا گیا ہے ' جہاں خالص علمی اصطلاحات اور دقیق فنی پیچید گیوں سے واسطہ پڑا ہے ٔ وہاں اُردو زبان وادب کی رعایت چھوڑ کرانہی کی زبان میں مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس بناء پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اس ترجمے میں متن کی پوری پوری رعایت اور حفاظت کی گئی ہے تاہم اگر اس میں کہیں غلطی واقع ہوگئی ہوتو وہ میری اپنی کمزوری ہے' شاہ صاحب کی شخصیت اس سے بلند وبالا ب- آخريس مكيس اي فاضل دوست سيد اسرار بخارى ايم اے كاشكريداداكرنا

ا پنا فرض سجھتا ہوں' جن کا تعاون اس کتاب کی پنجیل میں مجھے حاصل رہا۔ وما توفيقي الا بالله العظيم

(سيّد) محمد فاروق القاوري شاه آبادشریف گڑھی اختیار خاں بہاولپور ۲۵ شعبان ۱۳۹۳ ه



### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ O الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خيرِ خلقه وآله واصحابه اجمعين

حر وصلوة کے بعد بید حقیقت اہل بصیرت سے مخفی نہیں کہ مشائخ کرام کی باتین گویا طا كفداليي كي باتين بين \_مشائخ صوفياء كے احوال واقوال جوان كى كرامتوں اوراستقامتوں پر مشتل ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد ان کے ظاہری و باطنی علوم پر ہوتی ہے 'نوآ موزوں کے لیے اشتیاق و ترغیب کا باعث بنتے ہیں اور پختہ کاروں کے لیے نظام زندگی اور دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔خاص طور پرایخ آباؤ اجداد کے تاریخی آثار سننے سے اولاد واخلاف کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ کی اُمید ہوتی ہے۔اس وجدسے بااوقات حدود شریعت سے تجاوز کرنے والے اخلاف کی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور عرقِ غیرت کے جوش سے چونک کر وہ کسی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں اور میانہ رواخلاف ذکرِ اسلاف کی برکت سے اپنی کوتا ہوں ہے آگاہ ہوجاتے ہیں پھریہ آگاہی ان پر جوع اور توبے دروازے کھول دیت ہے۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقیر حقیر ولی اللہ (اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اسے سلف صالحین میں شامل کرے) نے ارادہ کیا کہ اسے والد بزرگوار قدوة العارفين زبدة الواصلين صاحب كرامات جزيله ومقامات جليله سيدنا ومولانا شخ عبدالرحيم (الله ان سے راضی ہواور انہیں راضی کرے) کے علمی ومجلسی فوائد میں سے پھھینس واقعات و حکایات اور نا در کرامات اور تصر قات جو که حضرت والد ماجداوران کے مشائع کرام سے ظہور یزیر ہوئیں نیز طریقت وحقیقت کے رموز و نکات جو اِن بزرگوں کے سینوں کی زرخیز زمین نے باران الہام سے اخذ وقبول کے اور سالکان طریقت کی ہدایت کے لیے مجالس صحبت یا گوشہ ہائے خلوت میں جومقامات وملفوظات ان کی زبان گوہرفشاں سے وقوع پذر بہوئے اور راقم الحروف کے حافظے نے حب استطاعت انہیں محفوظ و منضبط کیا' حیط تحریر میں

علاوہ ازیں اپنے بلندیایہ چیابز آبار اہل ذوق و جود کے پیشوا ارباب معرفت وشہود

کے امام علقہ سلسلہ عارفین رونق پھیم کاملین خدائے بے نیاز کے ساتھ پیوستہ ووابسۃ سیدناو مولانا ابوالرضا محد قدس سرۂ الامجد کے عرفان و حقائق میں سے جو چیزیں نقل صحح کے ذریعے محص معلوم ہوئیں ان کی ترتیب و تالیف میں مشغول ہوں اور ان دواہم مقاصد سے فراغت کے بعد اُن بزرگوں کے مخضر حالات بھی بیان کروں 'جن کے ساتھ اِس فقیر کو قرابت یا تلمذ کا قدر تے تعلق رہا ہے 'ہوسکتا ہے کہ اہل زمانہ عام طور پر اور اس خاندان کے لوگ خاص طور پر ان ان فوائد علمی اور مقالات بروحانی سے نفع اندوز ہوں اور راقم الحروف کو اپنی نیک وُعاوَں میں ان فوائد علمی اور مقالات برحصوں کو میں نے دوعلیحدہ رسالوں کی شکل میں مرتب کیا ہے 'ایک کا کام' 'بوارق الولایۃ 'اور دوسرے رسالے کا نام' شوارق المعرفۃ 'رکھا ہے' تیسرا حصہ پانچ مقالات پر ششمل ہے' جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

(١) الامداد في مآثر الاجداد (خاندانِ مصنف كحالات يرمشمل)

(۲) عطیة الصمدیه فی انفاس المحمدیه (معنف کننهالی جدحفرت شخ محر پھلتی رحمدالله کے حالات میں)

(۳) النبذةُ الابسوية به في لطيفة العزيزيه (مصنّف كے جداعلى مولانا شاه عبدالعزيز وہلوي كے حالات بيس)

(۴) انسان العين في مشائخ الحرمين (مصنّف في حربين شريفين ميں جن مشاكُخ سے استفاده كيا' ان كا ذكر خير)

(۵) الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف (مصنّف كي خودنوشت) فقير خدا سے دُعا كرتا ہے كه ان مقامات سے الله اپنے نيك بندول كوتسكين حاصل كرنے كي توفيق بخشے۔ بے شك وہ سب سے قريب اور سب كى سُننے والا ہے۔ الله ہى

میرے لیے کافی اور میرا بہترین ساتھی ہے۔ ہرنیکی کی توفیق اور ہربدی سے دُوری اس بُلند و بالا ذات ہی کی طرف سے ارزانی ہوتی ہے۔ سے اوّل جناب کرامت مآب قدوۃ العارفین زیدۃ الواصلین جناب کرامت مآب قدوۃ العارفین زیدۃ الواصلین سیدناومولا ناشخ عبدالرحیم کے پیندیدہ رُوحانی تصرفات نایاب واقعات اور رُوح پرور واردات قبی کے بیان میں واردات قبی کے بیان میں

تمام حدوثناءاس ذات الله كے ليے ہے جس نے تجليات اور واردات كے لطيفول سے اہل عرفان کے دلوں کومنور کیا اور ان کے سینوں کو بارانِ معرفت سے سیراب فر مایا اور عرفان کے فیس نکتوں سے اور اساء وصفات کی باریکیوں سے ان کووہ مقام عطا فر مایا' جو نہ کسی کی چیثم تصور میں آسکتا ہے اور نہ ہی دیدوشنید میں اور نہ ہی بجزان پختہ کارمردان احرار کے اس مقام تک کسی کے قلب ونظر کی رسائی ہوسکتی ہے۔اس لُطف وکرم کی بناء پران مردانِ خدا کو ہر سمت وہر جہت اور ہر حثیت ہے گونا گول انوار وتجلتیات اور برکاتِ ایز دی نے تھیر رکھا ہے اوران مقبولانِ خدا کی زبانیں وصولِ حق' سلوک طریقت کے نکات اور حکمت واسرارِ الٰہی کی بار یکیاں کلمات ربانی کے ناور حقائق بیان کرنے میں بول اُٹھیں اور ان کے ہاتھوں وہ وہ آ ثار و کرامات اور خلاف عادت واقعات رُونما ہوئے' جن کے سبب آنہیں عامیوں سے متاز گردانا گیا' سویاک ہے وہ ذات جو جے چاہے اور جو چاہے عطا کر دے' نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر پھر عتی ہے تھیات اور حمد و ثناء اس کوزیبا ہے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ وہی معبود برحق ہے جس کا کوئی ساجھی نہیں اور میں اس بات کا بھی اقر ارکرتا ہوں کہ حضرت محر مصطفیٰ ﷺ اس کے عبد خاص اور رسول ہیں۔ یہی شہادت میری زندگی وموت کا سرمایہ ہے۔ ازل سے ابدتک صلوۃ وسلام ہوں' اس نبی اقدس پڑان

کآل واصحاب پرجو ہدایت کے ستارے ہیں اور بندگانِ خدا کے قائد' بعد ازیں فقیرولی اللہ عفی عند عرض پرداز ہے کہ یہ چند کلمات حضرت والد بزرگوار' قدوۃ العارفین' زبدۃ الواصلین' صاحب کرامات جزیلہ مقاماتِ جلیلہ سیّدنا ومولانا شخ عبد الرحیم قدس سرۂ العزیز کی کرامات وقالع اور احوال واقوال پرمشتمل ہیں' جن کا نام میں نے''بوارق الولایۃ' رکھا ہے۔اللہ ہی محصکانی ہے' جومیرا بہترین ساتھی ہے' وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے اور بدی سے بازر کھتا ہے۔ زندہ کے اور بدی سے بازر کھتا ہے۔

میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمہ الله فرماتے تھے کہ مجھے آغازِ کار میں (اپنے نانا) شخ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ کے مزار مبارک کے ساتھ موانست و رغبت پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ میں وہاں جاکران کے مزار کوم کر توجہ بنایا کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر غیبت کا ایسا حال طاری ہوتا کہ مجھے سردی وگرمی کے احساس ہے بھی بے نیاز کر دیتا تھا۔

#### ميراث ولايت

فرماتے تھے کہ شخر فیع الدین رحمہ اللہ نے آخری وقت میں ایک دن اپنا تمام اٹات البیت جمع کیا اور وارثوں میں تقسیم کر دیا' اولا دمیں سے ہرایک کواس کے حسب ضرورت دیا۔ جب سب سے چھوٹی اولا د (یعنی والد ہُ حضرت شخ عبد الرحیم) کی باری آئی تو انہیں مشاکِّخ کرام کا شجرہ 'خاندانی اور اواور فوائد طریقت پر مشمل ایک چھوٹا سار سالہ عنایت فرمایا۔

سے کی رفیقہ حیات نے کہا کہ یہ نجی غیر شادی شدہ ہے اسے تو جہیز اور اسبابِ خانہ عیا ہے نہ کہ رسائل تھو ف۔فرمایا: بیر سائل جمیں مشاک سے میراث میں ملے ہیں اس عفیفہ کے بطن سے اس معنوی میراث کا مستحق ایک بچے بیدا ہوگا۔ ہم نے یہ روحانی میراث ای کے لیے دی ہے۔ باقی رہے اسبابِ خانہ تو وہ خدا میئر کردے گا، جمیں اس کا غم نہیں بہت عرصے لیے دی ہے۔ باقی رہے اسبابِ خانہ تو وہ خدا میئر کردے گا، جمیں اس کا غم نہیں بہت عرصے بعد جب میں (شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ) بیدا ہوا اور ہوش سنجالا تو اللہ تعالی نے ہماری جدہ محتر حمہ کے دل میں بید بات ڈال دی اور انہوں نے وہ رسائل مجھے دے دیئے۔ پچھ دنوں بعد وہ کھو گئے اگر چہ بشارت کا لفظ مشترک تھا لیکن ان رسائل سے نفع اندوزی نے اس بشارت کی تفسیر اور مقصود بشارت کو متعین کردیا کیونکہ حضرت مخد وی اخوی شخ ابوالرضا رحمہ اللہ (حضرت مخد وی اخوی شخ ابوالرضا رحمہ اللہ (حضرت مخد وی اخوی شخ ابوالرضا رحمہ اللہ (حضرت مخد وی اخوی شخ ابوالرضا رحمہ اللہ کے بڑے بھائی عبد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے بڑے بھائی اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے بڑے بھائی اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے بڑے بھائی اُن دنوں اس کام کا ذوق نہیں رکھتے تھے اور بھائی عبد

الحلیم (حضرت شاہ عبدار حیم کے چھوٹے بھائی) ابھی تک متولد نہیں ہوئے تھے۔ آ ثارِ سعادت

فرماتے تھے کہ میرے خالوشخ عبدالحی رحمہ اللہ نہایت نیک مرد تھے جودنیا سے روگردال اور طریق اسلاف پرگامزن تھے وہ اپنی اولاد کی تربیت میں بہت کوشاں رہے مگر اولادان سے متاثر نہ ہوسکی جس کے سب وہ ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے مجھے دیکھا کہ میں نے باوجود کم عمر ہونے کے سرسے پگڑی اُتار کر گھنے پر رکھی ہوئی تھی اور تمام سنتوں اور نوافل کی رعایت کے ساتھ وضو کر رہاتھا 'مجھے اس حالت میں دیکھ کران کا دل کھل اٹھا اور خدا کا شکر کرنے گئے کہ جب میں نے اپنی تربیت کا کوئی اثر اولاد میں نہ دیکھا تو خدا کا شکر کرنے گئے کہ جب میں نے اپنی تربیت کا کوئی اثر اولاد میں نہ دیکھا تو خراکہ شاید ہمارے اسلاف کا رُوحانی سلسلہ ہمارے بعد منقطع ہوجائے 'مگر ابھی معلوم ہوا کہ اس میراث کا حامل ہمارے خاندان میں موجود ہے 'جواگر چہ سلسلۂ فرزندان میں سے نہیں ' مگر یہ کیا کم ہے کہ دختر نیک اختر کے نسب سے تو ہے۔
مگر یہ کیا کم ہے کہ دختر نیک اختر کے نسب سے تو ہے۔

ی تب الحروف (مصقف شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا روحانی دستوریہ چلا آ رہاتھا کہ ہرصدی میں طریقۂ چشتیہ کی نسبت کے حامل رہے ہیں اور اکثر و بیشتر ہریانے والا آنے والے کی بشارت دیتارہاہے اور بیقصہ اسی طرح چلتارہاہے۔

شهازقدس

فرمایا کہ میں نو یا دس برس کا تھا کہ سلسلۂ نقشہند ہے ۔ متعلق ایک بزرگ خواجہ ہاشم کا می بخارا سے تشریف لائے اور جمارے محلّہ میں قیام پذیر ہوئے۔ وہ مجھ پراکٹر توجہ فرماتے سخے ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ میں ایک درود جانتا ہوں جس کے پڑھنے سے آ دمی دولت مند ہو جا تا ہے۔ میرا دل اس وقت تمام تعلقات سے بیزار تھا۔ میں نے کہا: اللہ تعالی والد ماجد کے ذریعے میری ضروریات پوری کردیتا ہے۔ مزیدا حتیاج نہیں رکھتا 'بیٹن کرخاموش ہوگئے۔ فرریعے میری ضروریات پوری کردیتا ہے۔ مزیدا حتیاج نہیں رکھتا 'بیٹن کرخاموش ہوگئے۔ ایس فالبا خواجہ ہاشم سے مراد حضرت شخ محمد ہاشم کشمی رحمہ اللہ بین ، جو حضرت مجد دصاحب رحمہ اللہ کے خارت مجد دوسا حب رحمہ اللہ کے خارت مجد دوسا حب رحمہ اللہ کی میں میں ایک خلیف میں ایک خلیف کے میں میں ایک حصر میں میں ایک حصر میں ایک کے میں ایک قصد کا نام ہے۔ کشم بخارا کے علاقے میں ایک قصد کا نام ہے۔

چند دنوں بعد پھر فرمانے گے: مجھے بزرگوں ہے ایک دعا ملی ہے جے کوڑھی پر دَم کیا جائے تو کوڑھ فوراً کا فور ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی نے مجھے اس مرض سے محفوظ رکھا ہے اور اگر کوئی کوڑھی نظر پڑا تو آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پچھ دن بعد فرمایا کہ درود اور دُعا ہے ہماری غرض تمہیں شکار کرنا تھا 'کیونکہ تم اچھی استعدادر کھتے ہو' گرمعلوم ہوا کہ تم انتہا در ہے کے بُلند ہمت ہو۔ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ اشغالِ صوفیاء میں سے کسی شغل کوا پنا مظمی نظر بناؤ۔ جس پر میں نے کہا: سُر آ تکھوں پر! اس پر انہوں نے مجھے شغل 'استکتاب' کی تلقین فرمائی' یعنی اسم ذات (اللہ) کولگا تارکسی تحقی یا کاغذ پر کھتے رہنا چاہیے تا کہ کٹر ہے نگاہ کے سبب قوت مخیلہ میں جاگزیں اور پوست ہوجائے۔ یہ مشغلہ میں نے شروع کیا' جو مجھ پر حاوی ہو گیا۔ ان دنوں میں شرح عقائد اور حاشیہ خیالی مشغلہ میں نے ارادہ کیا کہ حاشیہ ملاعبد انگیم کھوں۔ جب کھنے لگا تو کم وہیش ایک کا پی

تا ثير فيضانٍ نبوّت

حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ میں انداز أبارہ تیرہ برس کا تھا کہ حضرت ذکر یاعلی نمینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بختم سامنے دیکھا' انہوں نے ذکر اسم ذات کی تلقین فرمائی۔قوتِ نبوت کے سبب ان کی اس تلقین نے اس قدرتا ثیر دکھائی کہ اس عمر میں تحصیلِ علم کی مشغولیت اور قلب توجہ کے باوجود برکاتِ ذکر اس انداز میں ظہور پذیر ہوئیں کہ کامل اور قو کی الطلب طالبانِ حق ہے و کھنے میں نہیں آئیں۔اس واقعہ کے بعد حضرت شخ عبدالعزیز قدس سرہ کو حال خواب میں دیکھا' فرمایا: اے بیٹے! ارادت کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دینا۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ تجھے قبول فرما ئیں' اس کے بعد تجھے اختیار ہے۔ یہ واقعہ میں نے خواجہ خوردرحمہ اللہ کی خدمت میں ذکر کیا اور اس کی تعبیر جا ہی اور عرض کی کہ اس شہر کے اہلِ عرفان میں بجز آپ کے اور کوئی خواجہ کے لقب سے مشہور نہیں۔فرمانے گئے: اس واقعے کی تعبیر میہ ہوگہ اور اس فقیر کا ترب کے گئے عبد العزیز جمھے خواجہ سے تعبیر کریں۔
مرتبہ اس سے مکتر ہے کہ شخ عبد العزیز جمھے خواجہ سے تعبیر کریں۔
مرتبہ اس سے مکتر ہے کہ شخ عبد العزیز جمھے خواجہ سے تعبیر کریں۔
مرتبہ اس سے مکتر ہے کہ شخ عبد العزیز جمھے خواجہ سے تعبیر کریں۔

الله كاذكركرت بين - والله اعلم

سير ولايت

اس کے بعد میں ظہور تعبیر کا منتظر رہا اور اکثر درود پڑھنے میں مشغول رہتا تھا۔ ایک رات درود پڑھ رہاتھا کہ ایک نورانی شبیہ چاند کی شکل میں ظاہر ہوئی حالانکہ اس رات جاند نمودار مہیں تھا اور آ ہتہ آ ہتہ پوری روئے زمین پر پھیلنا شروع ہوئی' اس کے بعد وہ میرے سراورجسم پروارد ہوئی جب تک وہ نورانی شیہ میرے سرے قدرے پرے تھی تو میں ذوق و شوق میں سرمست ہور ہا تھا۔ جب عین سر پر آئی تو بے ہوش ہو گیا اور نظر بہ ظاہر میرا وجود غائب ہوگیا۔ واللہ اعلم کیونکہ میرے والدنے مجھے بہت ڈھونڈا ، مگرنہ پایا جس کے سبب ان ر اضطراب اور پریشانی چھا گئی۔ اس غیاب اور کمشدگی کی حالت میں میں نے آ سان پر آسان طے کرنا شروع کئے بہاں تک کہ ان سب کو یار کر گیا 'حتیٰ کہ بارگاہ سیدالا نام علیہ الصلوة والسلام میں جا پہنچا، جہاں انہوں نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فر ما کرنفی وا ثبات کی تلقین فرمائی تھوڑی دیر بعد مجھےافاقہ ہوا اوراپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ چند دنوں بعد خواجہ خور در حمہ اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا' وہ انجام پذیر ہو چکا ہے' اب میری اصلاح وتربیت کا کیا سامان ہوگا؟ فرمانے کھے کہ ظاہراً بھی ضرور کسی ہے بیعت كرنى جائي عرض كى: في جابتا ہے كه آپ سے بعث كراوں فرمانے لكے جمہيں بہت ہی دوست رکھتا ہوں'نہیں جا ہتا کہ مہیں اپنی بیعت میں لوں عرض کی: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا کددوتی' بیعت نہ لینے کا سب کیونکر ہوسکتی ہے؟ فر مایا: مطلب یہ ہے کہ میں بعض غیرشرگی اُمور کا مرتکب ہوں اور اتباع سنّت میں قدر ےغفلت و کا ہلی کار وادار! کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تعلق وربط کی بناء پر تمہارے قدم جاد ہُ شریعت سے ہٹ جائیں۔ ہاں! البتہ صحبت ومجلس میں آتے رہو کیف و مجشش ہے بھی در بغ نہ کروں گا۔ عرض کی: تو پھر جس ہے فرمايي توسل كراول \_فرمانے لكے: اگر شخ آدم البورى رحمدالله فترس سرة كے خلفاء ميل لے سید آ دم بنوری حسینی رحمداللہ آپ کا اصلی وطن قصبہ مودہ تھا' مگر بنور میں سکونت اختیار کر لی تھی' سلوک کی ابتدائی تعلیم حاجی خضر ہے حاصل کی بعدازاں حضرت محبر وصاحب کی خدمت میں آئے۔آپ اُم محض تھے ٰلیکن باطنی طریق پر قرآنِ مجید حفظ کرلیا(باقی حاشیہ ا گلے صفحہ پر )

ہے کوئی مل جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ کیونکہ یہ لوگ انباع شریعت ترک دنیا اور تہذیب نفس میں ایسا کمال رکھتے ہیں جو دوسروں کومیسر نہیں۔عرض کی کہ ہمارے پڑوں میں ان کے خلفاء میں سے سیدعبداللہ رحمہ اللہ قیام پذیر ہیں۔فر مایا بغنیمت ہیں۔جلد ہی ان سے ربط پیدا کرنا چاہیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود اس کے کہ تنہائی گوز لت نشینی اور کم آمیزی ان پر غالب تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی بیعت میں قبول فر مالیا۔ بیعت کے بعد میں آمیزی ان پر غالب تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی بیعت میں قبول فر مالیا۔ بیعت کے بعد میں حضرت خواجہ خور درحمہ اللہ اور سید عبد اللہ رحمہ اللہ دونوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور فیض صحبت حاصل کرتا رہا۔

تفي واثبات اورسر ورِ كائنات ﷺ

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ اسم ذات کی اشغل جو میں نے حضرت زکر یا علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، مجھ پر غالب رہتا تھا اور میں اس سے بہت ہی کیف وسر ور حاصل کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں شغل نفی واثبات کے نہیں کرسکتا تھا۔ اگر بھی کرتا تو اس سے ذرا بھی لذت محسوس نہ ہوتی اور اس پر قادر نہ ہو سکنے کی بناء پر میں ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا۔ حضرت سیّر عبد اللّٰہ قدس سرؤ سے اس کوتا ہی کا علاج دریا فت کیا۔ بار ہا توجہ فر مائی ' مگر عقدہ حل نہ ہوا۔

(بقیہ حاشیہ صغیہ سابقہ) اور دیگر علوم بھی حاصل کئے۔ آپ کی خانقاہ میں ایک ہزارے زائد طالبانِ معرفت ہروقت جمع رہتے تھے۔ ایک دنیا آپ سے فیش یاب ہوئی۔ ایک سو کے قریب نامور خلفاء ہیں۔ خیر البلاد مدینہ طیبہ میں ۱۳ شوال ۱۵۳ اھ میں انقال فر مایا' جنت البقیع میں قبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب مدفون ہیں۔

- ا اسم ذات کاشغل سے ہے کہ اسم ذات (اللہ) کالطیفۂ قلب میں دھیان رکھے' جس کا مقام بائیں لپتان کے نیچے ہے۔ بلالحاظ وقت وطہارت' ہاں طہارت اولیٰ ہے کیونکہ طاہر ومطہر کا ذکر طہارت سے ہونا جا ہے۔
- ع شغل فقى وا ثبات و مبندكر اور لا كولطيف سرى خفى اخفى تك وبال سے إلى الله اطيف روحى تك و بال سے الله و الله ول ير مار سے ايك الله و الله ول ير مار سے ايك الله على ايك و فعد و وسرى بار معمد و سول الله ملائے اگراكيس تك نه بينى سك تو جبال تك بينى جائے ديمى عدد اكس بارتمام وظيف

فرمانے لگے کہ جو چیز انبیائے کرام علیم السلام کے انفاس طیبہ کی توجہ کے سبب استحام حاصل كريئ ہم اس ميں تبديلي نہيں لا سكتے \_حضرت فتتى مرتبت عليه الصلوٰ ۃ والسلام كى طرف توجہ اور رجوع کیجے'اس نقص وخامی کاعلاج ان کی بارگاہ سے ہوگا۔ چنانچہ میں نے آنجناب علیہ الصلوٰة والسلام ہے اس بارے میں التجاکی ،جس کے نتیج میں شغل نفی واثبات مجھ پر غالب آیا اور بہت ہی آسان ہوگیا۔اس انداز پر کہ میں کم سی کے باوجودایک ہی سانس میں دوسومرتبہ یہ ذکر کرسکتا تھا۔ میں نے کسی طالب حق میں اس ذکر کے لیے ایسی جذب و کشش نہیں دیکھی' باوجوداس بات کے کہ میں تھسیلِ علم میں مشغول تھا اور دوسرے موانعات بھی حائل تھے' مجھے نفی وا ثبات میں سُر ورحاصل ہونے لگا۔

# حضرت خواجه حافظ سيّدعبدالله قدس سرهٔ

شوق علم ومدايت

حضرت والد ماجدفر ماياكرت تف كه حضرت سيدعبد الله رحمه الله اصل مين قصبه كيرى کے رہنے والے تھے جو ہار ہہ کے نواح میں واقع ہے۔ان کے والد نے کھیڑی وطن بنالیا تھا۔ تم سنی ہی میں ان کے والدین فوت ہو گئے تھے اور ان کے دل میں ای وقت سے خُد اطلبی کا جذبہ پیدا ہوا۔ جگہ جگہ اولیائے کرام کی تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ پنجاب کے ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچ جوعلم قرأت میں ید طولی رکھتے تھے اور صحرائے پنجاب کی ایک مسجد میں اپناوفت گزاررہے تھے۔لوگوں کے میل جول اور آ مدورفت سے بالکل فارغ البال اور انتہائی متوکل علی اللہ تھے۔سیّد صاحب ان کی خدمت میں رہ کر راہ حق طلب کرنے لگئ ان بزرگ نے سیّد صاحب سے فرمایا کہ تمہاری تلقین و ہدایت ایک اور بزرگ سے وابستہ ہے' جہاںتم ان شاءاللہ ضرور پہنچو گے۔البتہ ہاں هفظ قر آن کی نعمت مجھ سے حاصل کیجئے۔ چنانچے سیّد صاحب اسی جنگل میں مدتوں تھہرے رہے اور قر آن حفظ کیا' ان بزرگ کے فیض محبت سے گوشد سینی اور ترک ِ دنیا کے آ داب سیکھے اور نفس و شیطان کی مجے رویوں سے کنارہ کشی

کے انداز حاصل کیے۔

### مجالسِ قرآن میں حضور ﷺ کی تشریف آوری

حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ ایک دن وہ بزرگ اور حضرت سیّد صاحب دونوں قر آن مجید کا دور کررہے تھے کہ کچھ لوگ عرب صورت سبز پیش گروہ درگروہ ظاہر ہوئے۔ ان كاسر دار متجد كے قريب كھڑا ہوكران قاريوں كى تلاوت سُننے لگا اور كہا: ''بارك اللَّه اديَّتَ حَقَّ الْقُوْآن "(الله بركت وع علاوت قرآن كاخوب حق اداكيا) بيكه كروايس یلٹے۔ان بزرگ کی عادت تھی کہ تلاوت قرآن کے وقت آئکھوں کو نیندگی می حالت میں ر کھتے تھے اور کسی طرف بھی توجہنیں کرتے تھے۔ جب زیر تلاوت سورت کو آخر تک پہنچایا تو سیرعبداللہ سے پوچھا کہ بیکون لوگ تھے؟ جن کی ہیب سے میرا دل کانپ اُٹھا' مگرعظمتِ قرآن كے سبب ميں اپني جگدے أخمد ندسكا -سيدصاحب نے كها: قبلد! بياس وضع كے لوگ تھے'جب ان کا سردار پہنچا تو مجھ میں پیرطاقت نہ رہی کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھارہوں' مجبوراً اٹھا اوران کی تعظیم بجالایا۔ یہی باتیں ہور ہی تھیں کہ اس وضع قطع کا ایک اور آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت نبی اکرم علیہ کی مجمع اصحاب میں بیٹھے ہوئے اس جنگل کے رہنے والے حافظ کی تعریف وصفت فرمارہے تھے اور ساتھ ہی فرمارہے تھے کہ کل علی الصباح ہم اُسے و کیھنے جائیں گے اور اس کی قراُت بھی سنیں گے کیا آ پتشریف لائے تھے یانہیں؟ اگر آئے تھے تو كرهركو گئے۔ان دونوں بزرگوں نے جب بہ بات سنی تو دائیں بائیں دوڑ ے مگر كوئى نشان نہ پایا (اللہ ان دونوں کی قبروں پر رحمت کے پھول برسائے )۔

راقم الحروف (شاہ ولی الله رحمه الله) کا مگمان ہے که حضرت والد نے یہ بھی فر مایا تھا کہ اس واقعہ کے بعد مدتوں اس جنگل سے خوشبوم کہتی رہی جے لوگ سو تکھتے اور محسوس کرتے

طالبان حق کے اونی مجاہدات

جب هفظ قر آن سے فراغت حاصل ہوئی تو اس بزرگ نے رُخصت عطا فر مائی کہ جاؤ اور جہاں بھی کوئی صاحبِ ولایت ملے اس کی خدمت گزارگی میں انتہائی کوشش کرو۔ یہ سیر کرتے ہوئے''سامانہ''میں شیخ ادر لیس سامانی رحمہ اللہ کی خدمت میں جا پہنچے۔ یہ بزرگ متوکل تھے اورلوگوں سے ملنا جلنا ترک کر کے انتہائی مشکل حالات میں گزارہ کررہے تھے۔ بیسلسلہ قادر سے سلک تھے۔ پہلی مرتبہ جب ان سے ملاقات ہوئی توشیخ نے فرمایا کہ فقیر بہت سارے ہیں کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔میرے پاس تو اس مُر دیے کے سوا اور کوئی نہیں تھہر سکتا جوطعام کباس اور تعلقات دنیوی سے بالکل کٹ چکا ہواور حوائج ضروریہ کے بغیر میرے دروازے سے باہر قدم ندر کھے۔حضرت حافظ عبداللہ نے ان تمام شرائط کو قبول کیا اور ان کے سامنے راوسلوک طے کرنا شروع کیا' بلکہ مردانہ وار اس اختیاری موت پرصابر اور رضامندرے۔ بدد کی کران پر حضرت شخ نے اپنی توجہ بڑھادی۔اس اثناء میں شخ کا بیٹا ان سے قرآن مجید حفظ کرنے لگا جس کی بناء پرشخ کی توجہ دُونی ہوگئ اور انہوں نے بھی شخ کی خدمت گزاری میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔حضرت حافظ سیّدعبداللّٰد فرماتے تھے ان دنوں میں نے اپنی عادت بنالی تھی کہ درویشوں کے لیے استنج کے ڈھیلے پھر سے رگڑ کرصاف کیا کرتا تھا۔ایک روزای حقیقت برغور کرنے سے اپنے اندر کبرونخوت اورخود ببندی کاسُر ورپایا۔ پیخ میری اس حالت پرمطلع ہوئے اور فرمایا کہ میرے چیرے اور جسم پر کوئی نشان یا تبدیلی و کیھتے ہو؟ عرض کی: ہاں ۔ فرمایا: ابتدائے سلوک میں ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا تو ان کے لیے انتنجوں کے ڈھیلوں کواپنے چہرے اور بدن سے رگڑ کرصاف کیا کرتا تھا اور اس سے مجھے ایک روحانی لذّ ت ملتی تھی۔ بیرزخموں کے نشانات اس کی یادگار ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ رحمہ الله نے میر بھی فر مایا کہ ان دنوں میری عاوت تھی کہ حضرت شیخ اور اُن کے اہلِ خانہ کے کپڑے ہر جعرات کوندی کے کنارے لے جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے دھوتا تھا تا کہ نمازِ جمعہ صاف تحرے کیڑوں سے پڑھ عیں۔ایک باراتفاق ہے جعرات کے دن میں فاقد سے تھا اور وستور کے مطابق کیڑے سر پراٹھا کرندی کے کنارے چلاگیا۔ آ دمیوں سے ایک طرف ہوکر ل رہبانیت اور ترک دُنیا کی نیت سے ایسا کرنا مذموم ہے مگر نفس کشی اور پوری توجہ ایک نقطے پر عا ے لیے بیمل محود ہے جیسا کہ آنخضرت علیہ نے بعثت سے پہلے غار حرامیں قیام فرمایا ذات حقیقی عرفان خالص کی خاطر دنیادی آلائتوں سے یموئی بی کاسٹل ہے۔موتوا قبل ان تموتوا . باحضور عليلية كابن عمرضى الله عنها كوية مانا كداية آپكوابل قبور مين عشاركر

كير ب وهونے ميں مشغول ہو گيا۔ جب سورج تيز ہو گيا انجوك اور پياس كي شدت نے غلبہ پایا تو میں بے ہوش ہوکر گریڑا۔ نا گاہ ایک برقع پوش میرے سر پر پہنچا اور مجھے بیدار کیا' برقع میں ے رمروقی نکال کر مجھ دی اور کہا: کیا تونے بیٹیس بڑھا: 'ولا تلقوا بایدیکم السي المتهلكمه "(اين جانول كو بلاكت مين نه دُالو) مجھے خوف لاحق ہوا كركہيں شيطان تو نہیں جو مجھے دھوکا دے رہا ہے؟ اس بناء پر میں نے روئی قبول نہ کی وہ بزرگ میرے اس اندیشے پرمطلع ہوئے فرمایا: اے فلال! میر گمان مت کر۔ بیلفظ سنتے ہی بیر خیال میرے دل ہے دُور ہو گیا۔ میں نے روئی بیٹ بھر کر کھائی۔ول میں خیال آیا کہ نہر کا یانی گرم ہے کاش یہاں ٹھنڈا پانی ہوتا تا کہ سیر ہوکر بیتا۔ وہ اس کھلے پر بھی مطلع ہو گئے اور برقع کے اندر سے مجھے یانی کا آبخورہ نکال کردیا' نہایت ٹھنڈا یانی تھا۔ میں نے جی بھر کرپیا اور پھر کیڑے دھوکر شخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جونبی مجھے دیکھا فرمانے لگے: سید! خضر (علیہ السلام) کے ہاتھ سے روٹی لے لی؟ محمد یوں کوخصر کے کا احسان ہر گزنہیں اٹھانا چاہیے۔ عالم استغراق

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے:ایک مرتبه حضرت خواجه ادرایس سامانی رحمه الله جرے میں یادِ خدا میں مشغول تھے۔ان کے اہل خانہ کی عادت تھی کہ ہرسال اس حجرے میں جانوروں کے لیے گھاس' بھوسا وغیرہ ذخیرہ کیا کرتے تھے۔اتفاق سے اس گھڑی اہل خاند نے تجرے میں گھاس ڈالنا شروع کی۔انہیں حجرے میں شخ کی موجودگی کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ لے حضرت خضر علیہ السلام کے نسب و خاندان اور دیگر حالات کے بارے میں کوئی متند معلومات نہیں ملتیں قر آن مجیدے اتناضروریتا چاتاہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے ملاقات ہوئی تھی۔ جن کوعلم لدنی حاصل تھا اور بیعلم علوم تشریعی ہے جدا گانہ تھا۔ حضرت خضر کے بارے میں آ ب حیات کا جوافسانہ لوگوں میں مشہور ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے ر بی بید بات کدوہ زندہ ہیں اور مشکل حالات میں مدوکرتے ہیں اگرچہ یہ بات براہ راست کتاب و سنت مے مستند طور پرتو ٹابت نہیں ہوئی مگراکٹر علماء مشائخ 'صوفیاءاوراہل معرفت کے نزدیک ان كا زندہ ہونامتفق عليہ ہے چنانچہ حضرت خضر كى زيارت ملا قات مشكل معاملات ميں ان كى د علیری کے قصے اس کثرت سے زبان ز دخاص وعام ہیں کہان کا شاراورا نکارنہیں۔

نیزشخ بھی اپنی ہتی ہے اس قدر بے خبر اور کو تھے کہ انہیں اپنے اوپر گھاس پڑنے کا احساس کئی ندرہا۔ چنا نچے گجر ہے کو گھاس سے بھر کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ پچھ دیر بعدشخ کی پوچھ بچھ کئی۔ مبعد میں بھی ڈھونڈ اگیا' لیکن کہیں نہ ملے۔ آنے جانے والوں سے پوچھا گیا' پچھ معلوم نہ ہوا۔ مایوں ہو کر تلاش و تجسس بھی چھوڑ دی۔ چھ ماہ بعد جب چارہ باہر لانے کی ضرورت پڑی تو جمرے کا دروازہ کھلا اور گھاس باہر نکالنے گے۔ بالآخر ایک دن گھاس فرورت پڑی تو جمرے کا دروازہ کھلا اور گھاس باہر نکالنے گے۔ بالآخر ایک دن گھاس اُٹھانے والے کا ہاتھ شخ پر جا پڑا تو وہ چونک اُٹھا کہ یہاں کوئی آ دی ہے۔ جب اچھی طرح مولا تو فی تھوٹ کو بھی حالت سکر سے افاقہ موا کہ نہ تو انہ ہو کہ ہوگیا اور اس وقت شخ کو بھی حالت سکر سے افاقہ موا کہ نہ تو انہیں درازی مدت کا احساس رہا اور نہ بی ان کے جسم وجان پر پچھ نہ کھانے پینے سے کوئی اثر پڑا اور بیوا قعہ بجیب وغریب واقعات میں سے ہے۔ وجان پر پچھ نہ کھانے پینے سے کوئی اثر پڑا اور بیوا قعہ بجیب وغریب واقعات میں سے ہو اللہ اعلم

مقام مجدد رحمه الله تعالى

سننے میں آیا ہے کہ جب شخ بررگوارشخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ اللہ علی ارشادات و کمالات

ال حضرت شخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ المعروف مجددالف تانی ۱۳ اشوال ۱۹۵ ھے وسر ہند میں پیدا ہوئے۔

آپ کے والد شاہ عبدالاحد فاروتی رحمہ اللہ بھی مشہور عالم اور بزرگ تھے۔ مجددالف تانی نے سترہ
سال کی عمر میں تمام علوم وفنون اور حفظ قرآن سے فراغت حاصل کر لی۔ آپ نے طریقۂ عالیہ
قادر سے میں حضرت شاہ سکندر رحمہ اللہ نبیرہ شاہ کمال کیتھلی رحمہ اللہ اور طریقہ نقشوند سے میں حضرت خواجہ باتی باللہ سے خلاف و اجازت حاصل کی احیائے سنت کے سلسلے میں آپ نے بے مثال
کارنا ہے انجام دیئے۔ اکبر کو دین اللی اور جہانگیر کے غیر اسلامی رسوم کے خلاف سے مروخداعلی
الاعلان ڈٹ گیا۔ ہمارے دینی لٹریچ میں آپ کے مکتوبات کا بہت اہم مقام ہے۔ حقیقت سے کہ آپ کی حیات مبارکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے روشن کا مینار ہے اور آپ کی ذات عالمِ
اسلام کی مایہ نازشخصیات میں سے ایک ہے۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ نے آپ کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ نے آپ کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ نے آپ کے مشد مین صوفیاء کے نظر میہ وحد آلوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا نظر سے بیش کیا ہو جو بہت زیادہ
مقد مین صوفیاء کے نظر میہ وحدۃ الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا نظر سے بیش کیا ہو جو بہت زیادہ
مقولیت حاصل نہ کر سکا آپ کی وفات ۹۳۳ ھیں ہوئی۔ سر ہندشریف میں مزار مرجع خلائق ہے۔

عام ہوئے توشخ ادریس رحمہ اللہ نے ان کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ اگر میں زمین کی طرف د کھتا ہوں تو زمین کونہیں پاتا اور اگر آسان کی طرف نگاہ اُٹھا تا ہوں تو آسان کو معدوم پاتا ہوں اور ایس طرح عرش و کری اور بہشت و دوزخ کو بھی موجود نہیں پاتا اور جب کسی کے سامنے جاتا ہوں تو اس کا وجود بھی نہیں پاتا ۔ یہاں تک کہ اپنے وجود کو بھی غیر موجود پاتا ہوں سامنے جاتا ہوں تو اس کا وجود بھی نہیں پاتا ۔ یہاں تک کہ اپنے وجود کو بھی غیر موجود پاتا ہوں اور وجود توق سجانۂ وتعالی تو بے پایاں ہے جس کی انتہا کوکوئی نہیں پاسکا۔ تمام مشائخ بھی مجف یہی نکتہ کہہ کررہ گئے ہیں اور اس مقام سے آگے کوئی نہیں جاسکا۔ اگر آپ بھی اس انتہا کوا پنا کمال سے ورای معلوم ہوئی کمال بھیجتے ہیں تو کوئی مضا کھت نہیں اور اگر کوئی دوسری بات اس کمال سے ورای معلوم ہوئی ہے تو اس سے ہمیں بھی مطلع سے بیخ تا کہ ہم اور ہمارے ایک دوست جو اس مقام تک پہنچے کی بہت خواہش رکھتے ہیں وہاں تک پہنچے سکیں ۔ حضرت شخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ نے جواب میں بہت خواہش رکھتے ہیں وہاں تک پہنچے سکیں ۔ حضرت شخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ نے جواب میں کھا:

میرے مخدوم! بیداور اس قبیل کے دوسرے حالات تلوین قلب کے انجہ ہیں۔ مشاہدہ ہتا تا ہے کہ ان حالات کا حامل مقامات قلب میں ایک چوتھائی سے زیادہ طے نہیں کر سکا۔ ابھی اسے تین صے طے کرنے چاہئیں تا کہ معاملہ قلب کو بتام و کمال طے کر سے بچھ سکے۔ مقام قلب سے گزرنے کے بعد مقام روح آتا ہے۔ مقام روح کے ہے آگے بڑھئے تو مقام سر کا قلب سے گزرنے کے بعد مقام مرکو طے بچے تو مقام خفی تک رسائی ہوتی ہے۔ تب جا کر کہیں مقام دروازہ گھلتا ہے اور مقام مرکو طے بچے تو مقام خفی تک رسائی ہوتی ہے۔ تب جا کر کہیں مقام افھی کے اسرار و رموز کھلتے ہیں۔ ان چار حصول کے علاوہ قلب پر پچھاور اثر ات بھی مرتسم ہوتے ہیں جن کے احوال و کیفیات جُدا جُدا ہیں۔ ان تمام کو فرداً فرداً طے کرنا چاہیے (آخر کمتوب تک)۔

یہ خط پڑھ کر شخ ادر لیں رحمہ اللہ نے حضرت شخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ کی خدمت

ل تلوین قلب راوسلوک میں ابتدائی منازل کا نام ہے جہاں ابھی تک سالک صفات کے چکر میں
پینساہواہوتا ہےاور ذات تک اس کی رسائی نہیں ہوتی 'ان حالات کے تعدد کی وجہ سے قلب کو قرار ما صل نہیں ہوتا 'ای کیفیت کا نام تلوین ہے۔
حاصل نہیں ہوتا 'ای کیفیت کا نام تلوین ہے۔

ع کتوب گرامی میں لطائف ستہ کی طرف اشارہ ہے جو یہ ہیں:(۱) قلب(۲)روح (۳)نفس (۴)سر(۵) خفی (۲) اُخفی۔ میں حاضری دینے اوران کی عزیمتِ صحبت سے فیض حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا تھا' مگر بعض موانعات کے سبب ان کی میتمنا بوری نہ ہوسکی میبال تک کہ شیخ احمد سر ہندی کے ایام رُشد وہدایت پورے ہوگئے۔

کچھ بعیر نہیں کہ یار دیگر سے مراد سیرعبداللہ شاہ ہوں فقیر (مصقف) کا خیال ہے کہ حضرت والد ماجد بيقصه حضرت شيخ آوم بنوري رحمه الله كے سلسلے ميس بيان فر مايا كرتے تھے۔ ولی کی وسعتِ نظر

حضرت والد ماجد فرمایا كرتے تھے كه شخ اور ليس رحمه الله نے حضرت شخ آ دم بنوري كي خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ مجھے ہر چیز میں ایک خدانظر آتا ہے اور ہر درود بوارکواس ایک أوركی تجلیات سے بحر پوریاتا ہوں۔ شخ آ دم نے جواب میں لکھا کہ بابرکت اور عجیب حالت ہے لیکن کاملین سلوک کے حالات ہے موازنہ کیا جائے تو مجھے بیر کہنا پڑے گا کہ بھائی! کسی کوچۂ تنگ ہے گزرنے کا سوال نہیں کہ راہ سلوک میں استے سٹ کررہ گئے ہو۔ یہاں تو ایک شاہراہ عظیم کھلی ہوئی ہے جس پرتوسنِ فکروخیال کو بڑھا چڑھا کردوڑایا جاسکتا ہے۔ یہ پڑھ کران پر شیخ آ دم رحمه الله کی ملاقات کاشوق غالب آیا، مگر قضائے الہی کہ وہ انہی دنول بیار ہو کرر حمیہ خداوندی کےسائے میں چلے گئے۔اورسیدعبداللہ اسی واقعے کی بناء پران کی وفات کے بعد حفزت شیخ آ دم رحمه الله کی خدمت میں پہنچے۔

(نوٹ)معلوم نہیں کہ بیوہی پہلاقصہ ہے جوسہوونسیان سے ذراتبدیل ہو گیایا کوئی دوسرا واقعہ ہے۔

حاصلِ كلام سيدعبداللهُ عَيْخ آوم بنوري قدس سرهٔ كي خدمت ميس ينج اوران كي صورت میں ایک عالی مقام متبع شریعت ٔ حاملِ عرفان بااثر شخ کو پالیا۔ان کی طرز زندگی اورطریق فقر کو پہند کرتے ہوئے اوہام وشکوک کی قو توں کوشکست دے کر مدتوں ان کی صحبت میں متحکم اور مقیم رہے۔ واضح رہے کہ سیدعبداللہ رحمہ اللہ کے چھایا چھازاد بھائی جن کا نام نامی سیدعبد الرحمٰن تھا' نہایت خوش حال تھے اور ان کا شار بڑے امراء میں ہوتا تھا' مگر ساتھ ہی دین داری میں بھی شہرت رکھتے تھے۔حضرت والد ماجدان کی دین داری کا بہت ہی ذکر فر مایا کرتے تقے۔ بدامیر نما درویش بھی شخ آ دم بنوری رحمداللہ کا مرید تھا۔ اس بناء پر حصرت سیدعبداللہ انقال شخ کے بعد ہمیشہ سیدعبدالرحمٰن کی صحبت میں رہتے تصاور آپس میں انتہائی محبت وانس رکھتے تھے۔ حضرت سیدعبداللہ عفیف و پاک دامن تھے۔ زندگی بحرشادی نہ کی ۔ محلہ '' کوشک نز' میں حضرت عبداللہ کی اقامت کا سب سے بڑا سبب سیدعبدالرحمٰن موصوف کی رفاقت تھی۔ شخ آ دم کے تمام مکتوبات میں جو سیدعبداللہ کے نام کھے جاتے رہے سیدعبدالرحمٰن کا ذکر بھی متصلاً ملتا ہے۔ شہادت کے طور پرشخ آ دم رحمہاللہ تعالیٰ کے دو مکتوب بعینہ قال کئے جاتے ہیں جو حافظ عبداللہ اور سیدعبدالرحمٰن کے نام صاور ہوئے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خيرِ خلقه محمد و آله اجمعين الاكرمين.

الله تعالی وینی اور دنیوی کاموں میں اپنی رضا کے مطابق جمعیّتِ خاطر اور اطمینانِ قلب کی تو فیق ارزانی کرے اور ہمارے ولول کوخالص ومخلص رکھے۔

زاں یارد لنوازم شکریت نے شکایت گرنکته دان عشقی خوش بشنوای حکایت

(اگرنکتہ دال عشق ہوتو مجھ ہے بیا لطف انگیز بات سنو کہ اس محبوب دلنواز کا ہر حالت میں شکر گزارر ہنا چاہیے۔کسی بھی عالم میں زبانِ شکایت نہ کھو لئے۔)

ہمارا بیفقیرانہ سلام نامہان برادرانِ معنوی تک بطریقِ انتباہ مطالعہ ہے گزرے کہ چل چلاؤ کا وقت ہے اور کل کا کام کل ہی کے عمل میں شار ہوگا۔ اللہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور اس سے ہی راہ راست اور رشد و ہدایت کی توفیق 'اس کے حبیب' آلِ اطہار' اصحابِ کبار اور تابعینِ ذی وقار کے طفیل نصیب ہوتی ہے۔ ان سب پر صلوق وسلام ہوں۔ یہاں کے تمام احباب کی طرف سے برادرانہ تسلیمات مطالعہ فرمائے۔

حفزت شخ آ دم بنوری کا دوسرا مکتوب جوسیادت پناه سید عماد ٔ حافظ عبد الله اور حافظ عبدالرحمٰن کے نام صادر ہوا۔

> بسم الله الرحمّن الرّحيم الحمد للّه وب العالمين والصلوة على خير خلقه

#### محمد وآله اجمعين الاكرمين

بندگان افی معنوی سیادت پناہ وتوفیق آ فارسید عماد و حافظ عبد الرحمٰن سلام فقیرانہ کے بعد مطالعہ فرمائیں کہ اس طرف کے حالات لائق حمد وشکر ہیں اور آپ بھائیوں کی سلامتی و استقامت اللہ سے مطلوب ہے۔ وہی ذات پاک نخلِ تمنا کو بار آ ورکرنے والی ہے۔ خلاصہ کلام سیکہ آ نجناب کا ایک ایک گرامی نامہ جو اخلاص سے پُر تھا'' بار ہہ' سے اور دوسرا عنایت نامہ محتر م حافظین (حافظ عبد اللہ وحافظ عبد الرحمٰن) کا لکھا ہوا اکبر آ باوسے موصول ہوا۔ اللہ کا شکر واحسان ہے کہ آپ حضرات صحت وسلامتی سے ہیں اور فقیروں کی یاد سے بھی غافل نہیں۔ بہر حال اُمیدوار ہوں کہ اس اخلاص کا نتیجہ سعادت وارین کی صورت میں نمودار ہوگا (اللہ کے فضل واحسان سے )۔ اے بھائی! وقت ایک چاتا وھارا ہے' گربید وزاری اور صدق دل سے دعاؤں میں سعی وکاوش دکھا نا ضروری ہے' تا کہ حق سجائے' وتعالی بقیہ زندگی اس دار فافی میں ضائع کرنے سے بچائے۔

تصفيهُ قلب

حضرت والد ماجد رحمہ الله فر مایا کرتے تھے کہ سیدعبد الله رحمہ الله تعالی نے فر مایا کہ آغاز کار میں جب میں شخ آ دم رحمہ الله کی خدمت میں پہنچائمبر اقلب نسبت روحانی سے بالکل خالی ہو گیا اور جمعیتِ خاطر میں فتور ظاہر ہونے لگا۔ میں پریشان ہوا اور حضرت شخ کی خدمت میں عرض کی فر مایا: پہلی نسبت سرکہ کا تھم رکھتی ہے اور جو جمعیتِ قلب ہماری صحبت میں پاؤگاس کی مثال گلاب کی ہی ہے اور قاعدہ میہ ہے کہ اگر بوتل میں سرکہ ہوا وراس میں گلاب ڈ النے کا ارادہ کیا جائے تو سب سے پہلے بوتل کو خوب دھو کر صاف کیا جاتا ہے تا کہ سرکے کا ذرہ بھر بھی اثر باتی نہ رہے تب وہ بوتل گلاب کے قابل بنتی ہے۔

کلام ربانی کی تا ثیرواعجاز

حضرت والدصاحب شخ آ دم بنوری رحمه الله کی اولاد میں سے کسی بزرگ سے نقل فرماتے شے کہ سید عبد الله صحبتِ شخ آ دم کے دوران ایک دن کسی درخت کے شیخ پورے اطمینانِ قلب کے ساتھ آ تکھیں بند کئے تلاوت قر آن میں مشغول تھے۔ اسی اشاء میں بہت سے چڑیاں درخت سے گر کرمرتی رہیں اوروہ لوگ جو ماوراء النہر سے حضرت شخ کی بیعت کے سی چڑیاں درخت سے گر کرمرتی رہیں اوروہ لوگ جو ماوراء النہر سے حضرت شخ کی بیعت کے

لیے آئے ہوئے تھے ذوقِ ساع سے وجد میں آگئے کی نے حضرت شیخ آ دم رحمہ اللہ کواس صورتِ حال سے مطلع کیا 'آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ حافظ! اب بس کرو۔ حافظ نے آئھ کھولی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور پُپ سادھ لی۔

حضرت والدگرای فرماتے تھے کہ سیّد صاحب جب بھی قرآن پڑھتے، مبد میں کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جوان کی قر اُت سُن کر ذوقِ ساع سے سَر نہ دُھن رہا ہو۔ ایک مرتبہ داراشکوہ نے قو قاری ان کے امتحان کے لیے بھیجے۔ ہرایک مختلف قواعد مثلاً وقف ' مہ ' قیم' ترقیق' رملون وغیرہ میں امتحان لینا چاہتا تھا اور حضرت حافظ سے ان قواعد میں قر اُت کی استدعا کر رہا تھا۔ سید صاحب نے فرمایا: اگر دو رکوع سُنا چاہتے ہوتو ابھی سنائے دیتا ہوں اور اگر تھوڑا سا انظار کر لوتو نمازِ چاشت کے بعد دو پارے سُنا دوں گا۔ چنا نچہ بید حضرات رُک گئے، گران دو پاروں کی قر اُت میں کوئی لائق بحث بات نہ پاسکے۔ فراغت کے بعد حضرت حافظ نے فرمایا کہ لوگ سات قر اُتوں کو اس طریق پر پڑھتے ہیں کہ ہر لفظ کو مختلف طریق سے تلفظ کرتے ہیں' مگر بیطریقہ میر بر نز میک پچھو قعت نہیں رکھتا۔ میرے خیال میں بہترین طریقہ ہیں اس قر اُت میں کہ ایک بارطریقِ عاصم کوئی پر تلاوت کی جائے کہ دوسرے کسی کا طریقہ بھی اس قر اُت میں مخلوط نہ ہواور دوسری بارتمام قر آن کو ابوعمرو کے طریق پر پڑھا جائے اور اس میں دوسروں کو طریق کونہ ملایا جائے اور اس میں دوسروں کے طریق کونہ ملایا جائے اور اس میں دوسروں قاری عام کوئی کونہ ملایا جائے اور اس میں دوسروں قاری عام کونہ ملایا جائے اور اس میں جر باقی تمام قر اُتوں کی تعمیل کی جائے۔ بیسُن کرمتحن قاری عاجز آگئے۔

كشف وكرامت نهين جُهد وإستقامت

حضرت والد ماجدنے فرمایا کہ بیس نے بینکتہ حضرت حافظ صاحب سے کئی بارسُنا کہ

''کفش بر بر کشف' (کشف و کرامت کے سُر پر جوتے) یعنی صوفیاء کے نزدیک استقامت
معتبر ہے نہ کہ کرامت قبلہ والدصاحب فرماتے تھے کہ حضرت حافظ صاحب کا طریقہ مُورات
و گمنا می تھا۔ لوگوں میں اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ کوئی انہیں کسی خصوصیت سے الگ
نہیں کرسکتا تھا۔ وہ اکثر بوڑھی یا بیوہ عورتوں کے دروازوں پر چکر لگایا کرتے تھے تا کہ انہیں
پانی 'اناج وغیرہ ضروریاتے خاکلی بازار سے لاکرد ہے کیس۔ بسا اوقات ضعیف خاد ما کیں اپنے
آتاؤں کا سامان لینے آتیں تو حضرت حافظ صاحب ان کی بیہ خدمات اپنے ذمے لے کر

مزل مقصودتک پہنچا آتے اور ساتھ ہی کہتے کہ آقاؤں سے مت کہنا تا کہ وہ مہیں ایذاء نہ دے سکیں۔ الغرض باوجود اس گمنامی اور انکساری کے شخ آدم بنوری رحمہ اللہ کے صحبت یافتگان جیسے شخ عبد اللہ کو ہائی جن کا لقب حاجی بہادرتھا، شخ بایزیداور اس قتم کے دوسرے لوگ حضرت سید کی انتہائی تعظیم کرتے تھے۔ اول سے پر وہ

حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ سیدعبداللہ سایا کرتے تھے کہ طلب کے ابتدائی ایام بین میں ایک مجذوب کی خدمت میں پہنچا ،جو ہمیشہ بازاروں میں ننگے پھرا کرتے تھے جب مجھے دیکھا تو بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ میں بھی ان کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا۔ جب قصبے سے باہر آئے تو ہماں ایک بردھیا لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ مجذوب نے اس کا دو پٹہ لے کرتن ڈھانپ لیا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا: السلام علیم! پھر کہنے لگے کہ اس وقت میں نزگا تھا اور تم سے حیا آ رہی مقی مگر تم نے میرا تعاقب کیوں کیا ؟عرض کی: میں جانتا تھا کہ آپ کی عادت ہی پچھالی ہے۔ فرمانے لگے : قصبے والے جانور ہیں 'اولٹ کے کالانعام بل ھم اصل سبیلا'' (بید جانور ہیں بلکہ ان سے پردہ نہیں کرتا۔ مگر جب کوئی اہلِ جانور ہیں بلکہ ان سے پردہ نہیں کرتا۔ مگر جب کوئی اہلِ حیات ہوں ہے۔

والد ماجد نے فرمایا کہ سیدعبداللہ فرماتے تھے جن دنوں شخ آ دم بنوری رحمہ اللہ فدس مرؤ نے تج بیت اللہ کاعزم مصمم کیا میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کرلیا۔ انہوں نے مجھے جانے سے روک دیا 'روانہ ہونے لگے۔ میں نے عرض کی کہ اہل وعیال والے تو دولتِ ہمراہی سے مشرف ہورہے ہیں فقیر جوغیر شادی شدہ ہے اور کسی کے نان ونفقہ کا شخمل فی سرم شہیدر حمہ اللہ کے متعلق مشہورہے کہ آپ اکثر بر مهندر ہاکرتے تھے۔ علماء نے اورنگ زیب عالمگیرر حمہ اللہ پر زور دیا کہ وہ سرمد شہیدر حمہ اللہ کواس حرکت کی سزا دیں۔ جب بادشاہ نے سرمد

شہیدر حمداللہ سے بوچھاتو انہوں نے فرمایا:

آئکس که ترا تاج جهانی داد مارا بهمه اسباب پریشانی داد پوشانیدلباس هر کرااعیه و بد به به عیبال رالباس عریانی داد بھی نہیں'ا سے کیوں محروم کیا جارہا ہے؟ فرمانے لگے کہتمہارائٹہرانا حکمت پر بنی ہے' جو تہمیں بعد میں معلوم ہوجائے گی۔اب معلوم ہوا کہ وہ حکمت تمہاری تربیت سے عہدہ برآ ہونا تھا۔ ہونہار بروا

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ سیدعبد اللہ سُنایا کرتے تھے کہ جبتم (شاہ عبد الرحیم رحمہ الله) بچین میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو ہم اپنے ول میں تمہارے لیے کشش محسوں کرتے تھے اور دُعا کیا کرتے تھے:بار خدا! اس بچے کو زمر ہُ اولیاء میں شریک کر اور اس کے کمالات میرے ہاتھوں پائیے بھیل کو پہنچا۔الحمد للہ! کہ میری دعاؤں کا ار ظہور پذر بر موا۔

كرامتٍ مكتب يا فيضانِ نظر

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدعبداللہ مجھ ہے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے۔اگر میں خدمت کرنا چاہتا تو کئی بہانے 'بازر کھنے کی کوشش کرتے۔ان کی اس روش ہے ایک رات میں خدمت کرنا چاہتا تو کئی بہانے 'بازر کھنے کی کوشش کرتے۔ان کی اس روش ہے ایک رات میں وسوسہ پیدا ہوا۔ چنا نچہ اس خیال کے اظہار کی خاطر ان کے جمرے میں چلا گیا۔ گری کا وقت تھا' کیڑے بدن ہے اُتارر کھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خوش آمدید کہا اور فرمایا: میرے جسم کی میل گھر چا لو۔ میں انتہائی مشرت سے بدن کی میل صاف کرنے لگا' فرمایان میں فرمایا: پُورے ہاتھ کو کیوں تکلیف دیتے ہوئیہ کام تو دو انگلیوں سے بھی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ میں نے دو انگلیوں سے میل صاف کرنے پر اکتفاء کی۔ پھر فرمایا: راو طریقت میں طالب سے خدمت لینے کی جوشر طبھی وہ میرے ساتھ پیوست ہو کرتم نے پوری کر لی ہے۔ آئندہ کسی بھی ایسے اندیشے کودل میں راہ مت دو۔ کیونکہ میں نے اپنی طرف سے صحبت ظاہری و باطنی کے تمام حقوق تہمیں معاف کردیئے ہیں۔

حضرت سید صاحب ایک بزرگ سے جوشخ آ دم بنوری رحمہ اللہ کا صحبت یافتہ تھا (مصنف کے مگان میں یہ بزرگ سید صاحب کے عمم محترم یا ان کے کوئی عم زاد بھائی تھے) روایت کرتے تھے کہ سید علم اللہ مجھ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ای دوران انہیں طریقت کا شوق پیدا ہواور شیخ آ دم بنوری کی خدمت میں حاضری دینے لگے۔اکثر اوقات حصولِ علم میں بھی حرج اور ناغہ ہونے لگا۔ اس بات پر میں نے انہیں بہت ٹوکا۔ اس اثناء میں میری

زبان سے نکلا علم سے بے بہرہ عامی فقیروں سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بیسُن کرسید علم الله كي حالت تبديل ہوگئي اور كہنے لگے كەتم اورتم جيسےلوگ اگران كي صحبت ميں آئيں تو ا ہے آپ کو گونگے اور جاہل مطلق سمجھے لگیں۔ میں یہ بن کر بہت تلملا یا اور بھڑک اُٹھا اور علم کلام کا ایک انتہائی مشکل ترین مسئلہ تلاش کر کے انہیں عاجز اور زچ کرنے کی نیت ہے ان کے پاس پہنچ گیا۔ بہت عزت و تکریم سے پیش آئے میں نے اپنا اشکال پیش کیا۔ پہلے تو فر مانے لگے: پیمسئلہ خالص علمی ہے اور فقیر عامی ہے ہاں البتہ تم عالم ہو۔ میں کیا جانوں! بیتو تم ہی ہے حل کرانا جا ہے۔ای طرح ٹال مٹول کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے یقین کر لیا کہ انہیں علم لدنی کا کوئی دعوی نہیں اور مشکل مسئلے میں ان کی بے مائیگی مجھ پر ظاہر ہوگئی۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ یکدم ان کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور بلند آواز سے فرمانے لگے کہ بیااییا مسکلہ ہے کہ اگر مشرق ومغرب کے علماء جمع ہوں تو بھی حل نہ کرسکیں۔ ہاں! البتہ ہم اے حل کریں گے؛ پھر غیرمبہم' شگفتہ اور پُر تا ثیر تقریر شروع کی' جس سے اشکال رفع ہو گیا' آپ نے ایسے معارف اور نکات بیان کیے جن تک میرافہم وشعور نہیں پہنچ سکتا تھا اور اکثر باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ میں اپنے آپ کوان کے آ کے طفل کمتب سمجھنے لگا۔ جب ان كى مجلس سے اٹھا تو خيال آيا كدان كى سچائى ظاہر ہو چكى ہے البندا توبدكر لينى جاہيے ، مگر جھو أن ا اورخواہشِ نفس نے ایسا جکڑ رکھاتھا کہ دوبارہ علم تفسیر کا ایک مشکل ترین مسئلہ ڈھونڈھ کران کے سامنے پیش کیا۔اس باربھی روز اوّل کی طرح تعظیم سے پیش آئے اور شروع میں حدسے زیادہ معذرت کرنے لگے جس ہے مجھے شبرگز را کہ شایداس مسلے کے بیان ہے عاجز آ گئے میں مگر یکدم پلٹا کھایا اورتقریر دلیذیر شروع کر دی۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا'جس ہے متاثر ہوکر میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیراست رواور منصف مزاج بین کیلن میرے اندر کج روی اور خامی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کا امتحان اور آ زمائش لینے سے توبہ کی اور اپنی خطا وقصور کامعترف ہوکر نیازمندی وانکساری ہے ان کی مجلس میں پہنچا۔ اس بارکوئی توجہ نہ فرمائی جوتیوں میں بیشا توبوزاری کا اظہار کرتارہافرمانے گئے: تم توصاحب علم ہوسرے بالكنيٹون سے نيچ كول چھوڑر كھے ہيں؟ اور تد بند تخول سے نيچ كيول لئك رہا ہے؟ تجام کوئلوایا' سرمنڈ وادیااور تہہ بند گخنوں سےاو پر کرایا اور بیعت میں قبول فر مایا۔

سُنے میں آیا ہے کہ شخ ابراہیم مراد آبادی طریقة چشتیہ کے ایک نامور بزرگ تھے۔وہ كہتے تھے كەطلب سلوك كے آغاز ميں جب ميں شخ آ دم بنورى رحمه اللدى خدمت ميں پہنجا تو ان دوستوں میں سے ایک بزرگ نے میری سفارش کی کہ حضرت! شیخص صحیح معنوں میں طالب خدا ہے۔ای وقت مجھ پرشخ نے ایسی نگاہ ڈالی کہ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی'جو أب تك باقى ہے۔ چندروز وہال مظہر كرراوسفر كى اور ي محمد صادق قدس سرة كے حلقة ارادت میں شامل ہو گیا۔ وہاں ہے بھی بے انتہا رُوحانی فوائد حاصل کئے 'گرریاضت اور تصفیہ قلب کے بعد معلوم ہوا کہ میری جمعیتِ خاطر اور لٹہیت کا اصل سر ماییشن آ وم کی وہی نگاہے کرم ہے۔ ریاضات اور مجاہدات نے اس میں رونق وصفا کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کیا۔ سُننے میں آیا ہے كه يَّخْ بايزيد جوالله كوك لقب سے مشہور تھ مردِ تى اور بے طمع تھے۔خلق خدا پر انتہائی شفقت فرماتے تصاوران كابيدوصف شهرة آفاق تھا۔

نگاوشخ

فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے سلوک میں جب میں حضرت شیخ آ دم کی بارگاہ میں پہنچا تو ویکھا کہتمام ارادت مندول نے شیخ کے گھر کی خدمات اور کام کاج کوآ پس میں بانٹ رکھا ہاور کوئی خدمت بھی باتی نہیں چھوڑی۔ کھ مدت میں نے انتظار کیا تو دیکھا کہ جوارادت مند جنگل سے لکڑیاں وغیرہ لانے پرمقرر ہے ،بہت ہی کمزور اور لاغر ہے۔ سیج معنوں میں بیہ خدمت سرانجام نہیں دے سکتا۔ میں چونکہ تنومند جوان تھا' پیکام میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ هرروز دو دُهير أشمالاتا تفا ممر ابھی تک بیشرف حاصل نه تھا کہ شخ کی مجلس میں باریاب ہو سکوں۔ کچھدت کے بعدی ایک نہر رعسل کرنے تشریف لے گئے۔ ارادت مند بدن کی میل دُور کرنے اور مالش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا'ان سب کی برنسبت میں نے خدمت بہتر طور پر انجام دی جس کی بناء پرشنے ای وقت میری طرف متوجہ ہوئے۔ایک ہی نگاہ نے میرا کام تمام کر دیا اور اس نہر میں بے ہوش ہوکر گریڑا۔ساتھی مجھے مُر دے کی طرح وہاں سے خانۂ شِخ تک اٹھالائے۔ چھ ماہ بعد پھرای نہر پر شِخ کی مالشِ بدن میں مصروف تھا کہ ازراہ کرم پھر مجھ سے دریافت حال فرمایا۔اس التفات کی کیفیت سے میں پھر بے ہوش ہو گیا۔میرے یتے جو کچھ بھی ہے بیاس نگاہ لطف کا صدقہ ہے جو حضرت

شخ نے دومرتبہ مجھ پرمبذول فرمائی۔

حضرت فرماتے ہیں کہ ایک خص نے شخ آ دم کی خدمت میں حاضر ہو کر توجہ طلب کی مورت فرماتے ہیں کہ ایک خص نے شخ آ دم کی خدمت میں حاضر ہو کر توجہ طلب کی فرمایا: وضور کے دور کعت پڑھ لے۔ بیسُن کرمیرے سامنے اس شخص نے منہ بنا کر کہا: نماز کا وضور حکم نبوی علیہ کے کہ دوبی کی بیاضر ورت ہے؟ شخ اس کی ہے ادبی وقت الہمام جہوا کہ ہم نے تو متہ ہیں اپنی مخلوق میں اس لیے رکھا ہے کی ہے ادبیوں سے درگزر کرو اور انہیں راہ ہدایت مخلوق میں اس لیے رکھا ہے کی ہے ادبیوں سے درگزر کرو اور انہیں راہ ہدایت دکھاؤے تم نے ''ویدرؤن بالحسنة المسیئة '' (برائی کے بدلے نیکی کو اختیار کرتے ہیں ) پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس پرشخ نے اس آ دمی کے پیچھے کی کو بھیجا تا کہ اسے واپس لے آئے اور آ وابی سلوک کے برعش اس پرخاص توجہ فرما ئیں۔ شخ کا قاصد اسے واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شخ نے قاصد سے فرمایا کہ اس کے دونوں کا نوں میں اللہ کا اسم پڑھو۔ کا میاب نہ ہو سکا۔ شخ نے قاصد سے فرمایا کہ اس کے دونوں کا نوں میں اللہ کا اسم پڑھو۔ پہنے لفظ اللہ سنتے ہی وہ ہو ہو ہو گیا اور اسے مُر دے کی طرح اُٹھا کرشنے کی خدمت میں

گردن نہ جھی جس کی شہنشاہ کے آگے

حضرت والد ماجد نے حضرت شخ آ دم رحمہ اللہ کے رفقاء سے نقل کیا کہ جب شخ کی شہرت عام ہوگئ تو ان کی دُھوم شہنشاہ ہندشا جہان تک بھی جا پینجی ۔ شا جہان نے اپنے وزیر شہرت عام ہوگئ تو ان کی دُھوم شہنشاہ ہندشا جہان تک بھی جا پینجی ۔ شا جہان نے اپنے وزیر سعد اللہ خان اور ملاعبد اکلیم سیالکوٹی کو بھیجا تا کہ شخ سے ل کر حقیقتِ حال کا پیتہ کریں۔ دونوں شخ کی خدمت میں پہنچے۔ شخ اس وقت مراقبے میں تھے ۔ کافی دیر درواز سے پر بیٹے رہے۔ جب شخ حالتِ مراقبہ سے باہر نکلے تو دونوں ان کے جمرے میں داخل ہو گئے ۔ شخ ان کی تعظیم بیا نہ لائے 'بید دکھ کر دونوں بزرگوں کا مزاج بگڑ گیا۔ سعد اللہ خان نے کہا: میں تو اہل دنیا ہوں ۔ مشائخ کے نزد یک مستحقِ تعظیم نہیں مگر مولانا عبد انگلہ خان نے کہا: میں تو اہل دنیا تعظیم ضروری ہے ۔ شخ نے فر مایا: حدیث میں آتا ہے: ''العلم عاء احساء المدین ما لم انعین ذکو ہے کہ بلاواسط کی نظر و اکتباب کے کوئی حقیقت قلب میں القا ہو جائے۔ الہام کی حقیقت یہ ہے کہ بلاواسط کی نظر و اکتباب کے کوئی حقیقت قلب میں القا ہو جائے۔ مانعین ذکو ہے کہ ارب میں حضرت عررضی اللہ عند کا پیفرمانا کہ ''ان الما نے ہی کی ایک وقتم ہے۔

يخالطوا الملوك فاذا خالطوهم فهم اللصوص "(علاء محافظ دين بين جب تككم بادشاموں سے دُورر میں جب سلاطین کی بارگاموں تک جا پینجیں تو وہ علما نہیں چور ہیں )۔ پھران دونوں نے یو چھا: آ پ کا نسب کیا ہے؟ فر مایا: سید ہوں 'مگر چونکہ ہماری مائیں افغان قبائل سے تعلق رکھتی ہیں' اس لیےعوام کی زبان پر افغان مشہور ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ ہم نے سُنا ہے کہ آ پ علم لدنی رکھتے ہیں؟ فرمایا: ہاں اور اس نعت پراللہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ بیسُن کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہجہان سے جا کر کہا کہ بیدایک عامی اور متکبر فقیر ہے' جو لم چوڑے دعوے کرتا ہے۔اصل میں افغان ہے گرسید کہلاتا ہے۔ باوجوداس کے پٹھان اس کے بے حدمعتقد ہیں کلہذا اسے چھیڑنے سے خوف ہے کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ پیہ سُن كرشا بجہان بگڑ گيا۔ قاصد كے ہاتھ شخ كوكہلا بھيجا كه آپ جج كو چلے جائيں۔شخ انتہائي عجلت میں عازم مکہ ہو گئے۔ جب سورت میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حاکم سورت آپ کا ارادت مند ہے۔ شیخ نے کہا جمہارے ذتے بی خدمت ہے کہ جمیں جلد تر جہاز میں سوار کرا دو۔ جب سوار ہوئے تو بادشاہ کا تھم پہنچا کہ اس فقیر کوجلد واپس لوٹا یئے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس درولیش کا باہر جانا میرے ملک کے لیے زوال کا باعث ہوگا۔ حاکم سورت نے معذرت کھی کہ شاہی تھم پہنچنے سے پہلے حضرت شخ جہاز پرسوار ہو گئے 'بہت ہی جلد باوشاہ قید ہوا۔ ادھر شخ کی وفات مدینه منورہ میں واقع ہوئی اور جنّب البقیع میں قبہُ حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کے قریب مدفون ہوئے۔(اللّٰدان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برسائے۔)

حدسة راه ب

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ طالب نامی ایک درویش حضرت سیدعبداللہ قدس سرہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ روتا اور ہائے ہائے کا نعرہ لگا تا رہتا تھا۔ حضرت سید نے اس سے ہمیشہ روتے رہنے کا سبب بوچھا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بیعزیز حصول علم میں مشغول رہتا ہے اور میں فارغ البال اور یکسو ہوں 'گر پھر بھی اس پر مجھ سے زیادہ روحانی عقدے اور مخفی اسرار آشکارا ہوتے جارہے ہیں۔ فرمانے لگے: اس فکر واندیشے میں مت پڑو نیہ عطائے الہی ہے۔ ہرایک کو الگ الگ حوصلہ وہمت تفویض ہوئی ہے مگر وہ پھر بھی روتا رہا۔ حضرت سید نے فرمایا: تیری اصلاح یوں ہو سکتی ہے کہ تو سفر میں رہا کر۔

چنانچداس نے دائمی سفراختیار کیا۔ بھی جھے دیکھنے کے لیے آجایا کرتا تھا اور کہا کرتا کہ حضرت سیدصاحب کے منہ سے جو بات فکل گئ اس کابیا اڑے کہ سفر میں مجھے ہمیشہ جمعیت خاطراورانبساط حاصل رہتا ہے' کیکن ایک جگہ قیام میں تنگی فیملینی' مجھی کبھی وہ مغلوب الحال ہوجا تا۔الی حالت میں ایک مرتبہ کی کے گھر میں گھس گیا' انہوں نے پکڑ کراہے تکایف دی اور قید کرڈ الا۔جس قدر بھی اس کی قید اور تکلیف بڑھتی رہی' اس کے گھریلونقصان میں اضافہ ہوتا رہا' اس کا بیٹا مر گیا' گھوڑ النگڑ ا ہو گیا' دوسرا بیٹا بیار پڑ گیا۔ بیے حالت دیکھ کروہ سخت نادم ہوا' توبہ کی اور پھر میرے ساتھ نیاز مندانہ سلوک شروع کیا۔

بمزارخوابي آمد

والد ماجدفر مایا کرتے تھے کہ جن دنوں اورنگ زیب اکبرآ بادیس تھا میں میرزابد ہروی محتسب لشكرے كچھاسباق براهتاتھا۔اى تقريب كے بہانے ميں اپنے والدكے ہمراہ ا کبرآ باد آ گیا۔سیدعبداللہ بھی سیدعبدالرحمٰن کی رفاقت کےسبب وہاں موجود تھے وہاں انہیں ایک عارضہ ہوگیا اور رحمت حق سے واصل ہوئے۔انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مسکینوں کے قبرستان میں وفن کرنا تا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ چنانچہ لوگوں نے ایبا ہی کیا۔ میں بھی اس دن شدید بیارتھا۔ جنازے کے ساتھ جانے کی سکت نہیں تھی۔ جب میں تندرست ہوا اور چلنے پھرنے کی طاقت پیدا ہوئی تو ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جوان کے جنازہ و فن میں موجود تھا' زیارت و برکت کے لیے ان کے مزار مبارک کی طرف چل پڑا۔ بیان کی آ خری وصیت کا کمال تھا کہ میرے ساتھی کافی غور وفکر کے باوجودان کی قبر نہ پیچان سکے۔ آخراندازے سے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا' میں وہاں بیڑ کر قرآن پڑھنے لگا۔ میری پشت کی طرف سے سیّد صاحب نے آ واز دی کہ فقیر کی قبرادھر ہے کیکن جو کچھ شروع کر چکے ہوا سے وہاں ہی تمام کر لواوراس کا نواب ای قبر والے کو بخشو۔ جلدی مت کرؤ جو کچھ پڑھ رہے ہوا سے انجام تک پہنچاؤ۔ بین کرمیں نے ساتھی ہے کہا: اچھی طرح غور کرو۔سیدصاحب کی قبروہی ہے ٔ جدهرتم نے اشارہ کیا ہے یا میری پیٹھ کے چھھے ہے؟ تھوڑی دیرسوچ کر کہنے لگا: میں غلطی پر تھا۔ حضرت سيدرحمداللد كى قبرتمهار بي يحي بهديس اى ست بوكر بيضا اورقرآن بردهنا شروع کیا۔ای اثناء میں دل گرفتہ اور ممکین ہونے کے سبب اکثر مقامات پر قواعد قر اُت کی رعایت

نہ کرسکا ۔ قبر میں سے آ واز آئی کہ فلال فلال جگہ پر تساہل سے کام لیا ہے۔ قر اُت کے معاطلے میں حزم واحتیاط کی ضرورت ہے لے

## تذكره حضرت خواجه خور درحمه الله فرزند خواجه محمد باقی بالله د ہلوی کرحمة الله علیه

شيوهٔ اہل نظر

والد ماجد فرماتے تھے کہ رسائلِ صِغار (شرح عقائد سے پہلے کے رسائل) سے لے کر شرح عقائد و عاشیہ خیالی تک جملہ متداول کتب میں نے مخدوی اخوی ابوالرضامحد سے پڑھیں اور دوسری کتب میر زازاہد ہروی سے ایک دن شرح عقائد و عاشیہ خیالی کے درس کے دوران میرے دل میں ایک اعتراض اٹھا۔ مخدومی ابوالرضا جواب میں گویا ہوئے۔ اس مناظر سے فطول پکڑا اور معاملہ رنج و غصے تک جا پہنچا۔ میں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی۔ پچھ عرصہ بعد ایک دن ہم دونوں خواجہ خورت کی خدمت میں پہنچ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خیالی کو ایک دن ہم دونوں خواجہ خورت کی خدمت میں پہنچ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خیالی کو عقیدہ داشتہ کا عقیدہ داشح ہوجاتا ہے۔

ع حضرت مجددالف ٹانی رحمہ اللہ کے پیرومرشد حضرت خواجہ تھ باقی باللہ رحمہ اللہ کابل میں اے 9 ھیں پیدا ہوئے آپ پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام رحمہ اللہ بھی جلیل القدر عالم اور بزرگ تھے۔ آپ نے اس دور کے مشہور فاضل مولا نا حلوائی رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ یوں تو آپ او لی المشر ب تھے۔ آپ کی باطنی تربیت براہ راست سرکار رسالت مآب علیہ اللہ اور خواجہ بہاء اللہ بن رحمہ اللہ کی روحانیت ہے ہوئی کیا نظاہراً آپ نے ماوراء لنہراور ہندوستان کے سینکڑوں مشائح ہے کسب فیض کیا۔ آخر میں حضرت خواجگی امکنگی رحمہ اللہ سے مجاز طریقت ہوئے۔ آپ شریعت وطریقت فیض کیا۔ آخر میں حضرت خواجگی امکنگی رحمہ اللہ سے مجاز طریقت ہوئے۔ آپ شریعت وطریقت کے ماہتاب تھے۔ اکتالیس سال کی عمر میں ۲۵ جمادی الثانی ۱۳ وادہ کو وفات پائی۔ مزار مبارک و بالی میں ذیارت گاہ خال تق ہے۔

سے خواجہ خورد رحمہ اللہ کا اصل نام خواجہ عبد اللہ ہے۔ آپ خواجہ محمد باقی کے فرزیدِ ارجمند اور ظاہری و باطنی علوم کے جامع والدگرامی کے نقشِ قدم پر کاربند تھے۔

کہاں تک پہنچایا ہے؟ عرض کی: عرصہ ہوا کہ ترک کر دی ہے فر مایا: کیا سبب ہوا؟ عرض کی: نماز'روزے کے ضروری احکام معلوم ہو چکے ہیں'اس سے زیادہ کچھ میسر نہیں ہوسکتا' مگرآپ فے حقیقت معلوم کرنے میں مبالغے سے کام لیا' بالآخر بات ظاہر ہوگئے۔ تاکید سے فرمانے لگے بچھ سے بڑھ لیا کرو مج سویرے کتاب لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب نے درس دینا شروع کیااورمیرے سابقه اعتراض کو بہت ہی پیند کیا اور قوت استدلال کوسراہا' دوسرے اور تیسرے روز بھی سلسلہ یونہی چاتا رہا' چوتھے دن فرمایا کہ تمہارے جد بزرگوار شخ رفیع الدین نے بھی مجھے تین دن سے زیادہ سبق نہیں پڑھایا تھا۔ لہذا میں بھی تین اسباق سے زیادہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر یوں حکایت شروع کر دی کہ آغازِ جوانی میں مَیں حسن پرتی شعار رکھتا تھا۔ شیخ رفیع الدین کا ایک صاحبزادہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کود کیھنے کے ارادے ہے گیااورشرح لمعات بھی ساتھ لیتا گیا تا کہ لوگ مجھیں کہ مسائلِ تھو ف کی تحقیق کے لیے آیا ہے کیونکہ حضرت شیخ رفیع الدین مشکل مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں شہر کے اندراپی مثال آپ تھے۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو ہمارے خواجہ (حضرت باقی بالله رحمه الله) سے توسل کے سبب میرے ساتھ انتہائی مہر بانی سے پیش آئے اور تعظیم بجالائے۔ جب میں نے سبق شروع کیا توسر سری طور پر دو چار چیزیں بیان فرمائیں اور زیادہ محقیق نہ فرمائی۔ اس وقت اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اس صاحبزادے کو بلا کر فرمایا کہ خواجہ ک خدمت میں رہو۔ بیدد مکھ کر میں شرمندہ اور نادم ہوا ، مگر چونکدایام شاب تھے۔ دوسرے روز بھی ای نیت اورارادے سے جا پہنچا اور پھر بھی وہی سلوک ہوا۔ تیسرے روز مجھ پر انتہائی ندامت غالب ہوئی۔ میں نے توبد کی اور خلوص نیت کے ساتھ پہنچا۔ اخلاص کی تلقین فر مائی اور پہلے سے بھی زیادہ التفات دکھایا اور اس روز نگات تصوف پر خوب زوردار تحقیقی تقریر فرمائی اوراس لڑ کے کی طرف کوئی توجہ نہ کی جب سبق سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اگر تمہاری غرض اس فن کی تحقیق سے ہے تو مجھے تھم و یجئے کہ ہرروز قیام گاہ پر حاضر ہوتا رہول کیونکہ آپ كايبال تشريف لاناميرے ليے بادلي كمترادف ب- يس فرض كى: مجھة پ آنے کی اجازت نہیں وے رہے۔ آپ کی تکلیف فر مائی کے لیے میں تیار نہیں ۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کام کوموقوف رکھنا جا ہے ہیں۔ مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ

دراصل ایک اور سبب ہے۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجد فیروز شاہ میں لے آئے اور ایک متعین مقام پر لے جاکر کہنے گئے کہ تمہیں تھو ف کی ہر مشکل کتاب کا مطالعہ اس جگہ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی مسئلہ طل نہ ہوتو میرا فرمہ رہا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو میں وہاں جا کر مطالعہ کرتا اور وہ حل ہوجاتا۔ اگر ایک بالشت بھی اس جگہ سے اوھراُدھر ہوجاتا تو دوسرے مقامات کی طرح وہاں کوئی خاص فیض حاصل نہ ہوتا۔ جب خواجہ خورد رحمہ اللہ یہ قصہ بیان کر چکے تو میں نے عرض کی کہ تین اسباق پراکتفاء کرنا بھی شایدا ہی کرامت سے مقید تھا۔ آپ بھی اگر ایسا ہی تھڑ ف فرما ئیس تو کیا ہی بہتر ہو۔ فرمانے گئے : کرامت سے مقید تھا۔ آپ بھی اگر ایسا ہی تھڑ ف فرما ئیس تو کیا ہی بہتر ہو۔ فرمانے گئے : فلاں نالائق نے میر اداستہ روک رکھا ہے۔ والد ماجد فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جو حل نہ کر سکا ہوں۔ اگر چہ میں نے کمل درس و تحصیلِ علوم میر زاز اہد مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جو حل نہ کر سکا ہوں۔ اگر چہ میں نے کمل درس و تحصیلِ علوم میر زاز اہد سے حاصل کی 'مگر ان کے پاس پڑھنا بھی گویا تھسیلِ عاصل تھا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں اوّل سے پڑھر میا ہوں اور آخر سے درس دے رہا ہوں۔

وست بهكار

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ خواجہ خور در حمہ اللہ اپنے انگوٹھے سے ہمیشہ انگلیوں پرکوئی چیز لکھتے رہتے' یہاں تک کہ اسباق اور باتوں کے در میاں بھی' ایک دن میں ان سے پوچھ بیٹھا' فرمانے لگے: یہ ایک عمل ہے جسے میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں' مگر تیرے سوا یہ بات آج تک کسی نے نہیں پوچھی۔ آغازِ حال میں مجھے شغلِ استکتاب سے لگاؤ رہاہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی گاہے گاہے یہ عادت پوری کرلیا کرتا ہوں۔

نسبت وارادت كااحترام

فرمایا: ایک دن خواجہ خور در حمہ اللہ اپنے اصحاب و احباب میں بیٹھے ہوئے تھے۔خود پانگ پرتشریف فرما تھے باقی لوگ چٹائی پر۔اس موقع پر میں بھی خدمت میں جا پہنچا۔ حد سے زیادہ تعظیم و تکریم فرمائی۔خود پلنگ کی پائٹتی کو ہو بیٹھے اور مجھے صدر نشین بنایا۔ ہر چند میں نے معذرت چاہی مگر نہ مانے۔اس معاملے میں اہل مجلس کے چہرے متغیر ہو گئے۔ان کے فرزند خواجہ رحمت اللہ کھڑے ہوکر عرض کرنے لگے کہ مجلس میں ان سے بھی زیادہ معمر اور لائقِ تعظیم لوگ بیٹھے ہیں۔ آخران میں کیا خصوصیت ہے؟ جوآب اس قدر انکساری سے پیش آرہے ہیں فر مایا: میں بیاس لیے کرر ہا ہوں کہتم سلوک کا مشاہدہ کرسکواور میری طرح ان سے پیش آتے رہو۔ جب میں ان کے جد مادری حضرت شیخ رفیع الدین کے دولت خانے بر حاضری دیتا تھا تو وہ میرے ساتھ ای طرح سلوک فرماتے تھے حالانکہ وہ میرے استاذ تھے اور میں نے ان سے فیوض حاصل کئے تھے۔ جب شیخ رفع الدین ہمارے پیشواخواجہ محد باقی قدس سرہ کی خدمت میں آئے تھاتو قریب قریب وہ بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔اگرچہ شیخ رقیع الدین حضرت خواجہ کے خلفاء میں سے تھے' مگر چونکہ ابتدائے سلوک میں حضرت شیخ قطب العالم کی خدمت میں رہ کر کچھ کتابیں پڑھی تھیں اور فوائد علمی حاصل کیے تھے'لہذا ہمیں بھی یہی سلوک روار کھنا جا ہے۔

ثمرة اخلاص

حضرت والد ماجد فرمايا كرتے تھے كەايك وفعه ہم دونوں بھائى حضرت خواجه خور درحمه الله كى خدمت ميں حاضر تھے كدان ير بھوك كا غلبہ ہوا ،جس كے سبب وہ درس ديے كے قابل ندرے۔ایے گھر والوں سے یو چھا: کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! بچوں میں سے کسی بچے کے لیے تھوڑا ساطعام پکایا ہے ٔ فر مایا: اس میں سے تھوڑا سالے آؤ۔ چنانچہ پیالی میں بہت ہی تھوڑا طعام لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا: آ ہے مل کر کھائیں سب کو کافی ہے۔سب لوگ تعجب میں آ گئے ، ہمیں دوسرے انداز میں دوبارہ اشارہ کیا۔ہم چلے گئے اورہم متنوں نے مل کر کھایا عبال تک کرسب سر ہو گئے اور پیالی میں پھر بھی کچھ نے رہا'جو بچے کے لیے بھیج دیا گیا۔

ہوجس کی فقیری میں بوئے اسداللہی

حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ ایک شیخ خواجہ خور درحمہ اللّٰد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ مجھے کسی مہم پر بھیج رہا ہے۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور میں اسباب جنگ سے خالی موں۔ جانے سے انکار بھی نہیں کرسکتا۔ آپ توجہ فرمائے کہ بیم صیبت ٹل جائے۔ خوش طبعی کے طور پر فر مایا: کچھ نفذی پیش کرو' تا کہ ہمارا دل تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ ا تفا قاس وقت اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ دوستوں سے بھی اسے کچھ نہل سکا مرے اٹکا ہوا خبر گروی رکھ کردس روپے حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔آپ نے میعاد مقرر فرمادی اور فرمایا کہ فلال دن جنگ لڑو۔ دشمن کی کشرت اور دوستوں کی قلّت سے خوف مَت کھاؤ۔ اپنی جگہ پر مشحکم رہواور پھر مجھے فرمایا کہ جب مقررہ تاریخ آئے تو مجھے خبر کرنا' جب وہ وقت آیا' میں نے یا درہانی کرائی' ججرے میں اسلے بیٹھ گئے اور مجھے دروازے پر بیٹھا دیا تا کہ کوئی شخص خلل انداز نہ ہو۔ پچھ دیر بعد خوش ہو کر باہر نکلے اور فرمایا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوست بہت ہی کم' پہلے حملے میں دوستوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا' مگر وہ عزیز شکست سے گھرایا نہیں اور نہ بی اپنی جگہ سے اُکھڑا۔ ہم بھی اسی حالت میں وہاں پہنی گئے۔ الحمد للہ! فتح تفسیب ہوئی۔ دشمن کافی تعداد میں قبل ہوئے اور باتی ماندہ لشکر نے شکست کوئنیمت جانا۔ کافی نفیسب ہوئی۔ دشمن کافی تعداد میں قبل ہوئے اور باتی ماندہ لشکر نے شکست کوئنیمت جانا۔ کافی عرصے بعداس عزیز کاعر یضہ پہنچا' جس میں سے قصّہ پوری تفصیل کے ساتھ کھا ہوا تھا۔ بطور عرصے بعداس عزیز کاعر یضہ پہنچا' جس میں سے قصّہ پوری تفصیل کے ساتھ کھا ہوا تھا۔ بطور نذرانہ اس نے بہت سامال بھیجا' مگر آپ نے قبول نفر مایا۔

ولايت كى عقابي نگاه

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ محلّہ'' کوشک نز''کے ایک آ دمی نے حضرت خواجہ خورد کی خدمت میں التماس کیا کہ توجہ فر مائے تا کہ حصولِ علم سے جلد فراغت نصیب ہو۔ فر مایا: ہم جواب دیں گے۔ جب گھر واپس آئے تو ایک آ دمی کے ہاتھ اس کور قعہ بھوایا' جس میں لکھا کہ''کل ان شاء اللہ تمام علوم سے فارغ ہوجاؤ گے''۔ بیمژ دہ سُن کروہ متجب ہوا اور دوسری صبح بغیر کسی ظاہری سبب کے سوتے میں ہی جان جان آ فریں کے سپر دکردی۔

کسی نے حضرت والد ماجد سے سوال کیا: لوگوں میں بیا تو اہ پھیلی ہوئی ہے کہ خواجہ خورد رحمہ اللہ شراب خوری کے مرتکب ہوئے تھے بید کیا قصہ ہے؟ فرمایا: کم سی میں حضرت خواجہ کو کوئی انتہائی جانکاہ مرض لاحق ہوا۔ طبیبانِ شہر نے بالا تفاق علاج کے لیے شراب تجویز کی۔ علاء نے بھی نزا کت حال کے پیشِ نظر جوا زکا فتو کی دیا 'گر خواجہ خور و رحمہ اللہ ان تمام معان کے باوجود شراب کے استعمال پر آ مادہ نہ ہوئے۔ پھر خواجہ حسام الدین نے اس بارے میں انتہائی اصرار ومبالغہ سے کام لے کر انہیں بطور دوا شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ بشراب پینے کا قصہ اس قدر ہے گر جا ہلوں نے خواجہ رحمہ اللہ پر تہتوں کے طومار باند ھے اور ان شراب پینے کی قصہ سے کی وجہ سے کا اس فعل کوغلط رنگ چڑھا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے صبحے مفہوم کو نہ سیجھنے کی وجہ سے کا اس فعل کوغلط رنگ چڑھا دیا۔ ایسے مواقع پر اباحت کے صبحے مفہوم کو نہ سیجھنے کی وجہ سے

انہوں نے اس فعل کوشرعی کوتا ہی پرمحمول کیا۔ فقر کی بے نیازی

طريق پرگامزن تھے۔

فرمایا: ایک دن جمهن یارخان لباسِ فاخرہ زیب تن کر کے حضرت خواجہ خور درحمہ اللہ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت کے گھر میں کوئی فرش (قالین وغیرہ) نہیں تھا۔ لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہمن یارخان بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ جاضرین میں سے کوئی شخص اُٹھا اورخواجہ کے کان میں کہا کہ یہ بہمن یارخال ہے۔ اس کی تعظیم کرنی جا ہے۔ حضرت خواجہ نے بلند آواز سے فرمایا: اگر یار ہے تو محتاج تعظیم نہیں اور اگر غیر ہے تو لائق تعظیم نہیں۔ یہ نکشن کر بہمن یارخان بہت محظوظ ہوا۔ (یہ قصہ مختصر کیا گیا ہے)

بر رگول کی خورد کی

حضرت والد ماجد فر مایا كرتے تھے كدايك دفعہ خواجہ كے خدام ميں سے ايك نے شراب یی رکھی تھی میں اس سے جھکڑ پڑا۔ بات پریشان خاطری تک جانپنجی۔ میں نے عزم کرلیا کہ دوبارہ ادھ بھی نہیں جاؤں گا۔ دو تین روز بعد خواجہ خور در حمد اللہ بنفس نفیس تشریف لائے اور میرے دروازے پرآ کرکسی بڑھیا ہے میرا پی معلوم کیا۔ اس نے کہا: نیند میں ہے؟ فرمایا: جب بیدار ہوں تو انہیں کہدوینا کہ خورد تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور مسجد حبوط میں سویا ہوا ہے۔ ذرا اس کی بھی خرر کھ لینا۔ میں جب بیدار ہوا 'بڑھیانے مجھے اطلاع دی۔ جلد بی اس معجد میں پہنچا۔حضرت خواجہ اپنی دستار سر کے نیچے رکھ کر بے تکلف سورے تھے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو بیدار ہوئے اور میرے ساتھ بڑے لطف و کرم سے پیش آئے اور دیر تک خیر و عافیت پوچھتے رہے۔حضرت والد فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ خورد اور خواجہ کلال دونوں کم س تھے کہ حضرت خواجه محمد باتی رحمه الله وفات یا گئے۔ جب بید دونوں صاحبزادے سِن بلوغ کو پہنچے تو حضرت شیخ احد سر ہندی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور بہت دن وہال مقیم رہے۔خواجہ کلال کے حالات تومعلوم نہیں ہوسکے البتہ خواجہ خورد نے حضرت شیخ احد سر ہندی رحمہ اللہ سے طریقة ل خواجه كلال كا أصل نام حفرت خواجه عبيد الله ب- آب حفرت خواجه محدياتي بالله كي برح فرزنداور خواجہ خورد خواجہ عبداللہ کے بڑے بھائی ہیں۔آپ جید عالم متنی کر میز گاراوراپ اسلاف کے

نقشبندیہ میں فیض حاصل کیا اور اجازتِ بیعت بھی پائی۔ وہاں ہے آکر خواجہ حسام الدین اور فیض حاصل کیا۔ واللہ داد ( خلفائے خواجہ حمد باتی باللہ رحمہ اللہ ) ہے بھی رشد و ہدایت اور فیوض روحانی میں کمال حاصل کیا۔ واضح ہو کہ خواجہ حسام الدین آغازِ عمر میں امراء کے ذُمرے میں شار ہوتے سے اور ان کے والد اپنے وقت کے امیر الامراء ہے۔ جب یہ خواجہ محمد باتی باللہ رحمہ اللہ کی صحبت میں پہنچا ور جذبِ طریقہ نے ان میں تاثیر دکھائی اور انہوں نے سب پچھترک کر دیا۔ صحبت میں پہنچا ور جذبِ طریقہ نے ان میں تاثیر دکھائی اور انہوں نے سب پچھترک کر دیا۔ رضا کار انہ طور پر تمام امور دینوی سے ہاتھ تھنے گیا۔ جب ان کے اقرباء نے انہیں فقیرانہ وضع میں دیکھائی اور انہوں نے سب پچھترک کر ڈیمر میں دیکھائی اور برسرِ عام گندگی کے ڈیمیر پر بیٹھ کر اپنے کہا تو انہوں نے اپنے آپ کودیوانہ قرار دے دیا اور برسرِ عام گندگی کے ڈیمیر پر بیٹھ کر اپنے کہا تو انہوں نے اپنے وقو اور اشغال و پر بیٹھ کر اپنے کہا تھی جس قدر رہا ہے اور اشغال و دھورت خواجہ اللہ کی اولا دان کے مریدین ان کے طریق تھی فی اور اشغال و اور ان کے دل میں پائی جاتی تھی کسی عقیدت مند میں بہت کم دیکھی گئے۔ داد کی بائی جاتی تھی کسی عقیدت مند میں بہت کم دیکھی گئے۔

والد ماجد فرمايا كرتے تھے كمايك بارآغاز جواني ميں حضرت خواجہ خورد رحمہ الله دعوتِ

السلم عالیہ نقتبند ہے گی اہم خصوصیت یا نسبت دائی حضور و آگاہی ہے جس کے ساتھ غیبت کا کوئی تعلق نہیں 'حضرت خواج عبدالخالق عجد وانی رحمہ اللہ نے ان آٹھ اصطلاحات پرطریقہ کی بنیاد قائم کی ہے: (۱) ہوش در درم بعنی ہر دم ہشیاری اور ہر سانس پر ہیجسس کہ عافل ہوں یا ذاکر (۲) نظر بر قدم اس سے مراد ہیہ ہے کہ چلتے پھرتے اوھ اُدھر ندد کیھے بلکہ نظر کو پریشانی سے بچانے کے لیے قدم پر ہی جمائے رکھ (۳) سفر دروطن بشری صفات خسیہ سے ملکوتی صفات فاصلہ کی طرف نقل کرتا ہی جمائے رکھ (۳) مفاوت درانجمن 'جمیع حالات بشری میں رہ کر بھی اللہ کی یا دہیں مشغول رہے (۵) یا دکرو کر دم شد نے جس ذکر کی تعلیم دی ہے اس کی تکرار کرتا رہے (۲) بازگشت ذکر کے اندر مناجات کے لیعد ذکر اس طرح مکر رسم گرر (۷) نگاہ داشت خطرات نفس اور وساوس کرے اور مناجات کے لیعد ذکر اس طرح مکر رسم گرر (۷) نگاہ داشت خطرات نفس اور وساوس خاطر کے دُور کرنے کا نام ہے (۸) یا دواشت الی توجہ جو واجب الوجود کی حقیقت پر الفاظ اور تخیلات سے خالی ہوکر کی جائے حضرت خواجہ نقش بندر حمہ اللہ نے یہ تین اصطلاحیں اور زیادہ کی جی ای دونے نائی 'وقوف نے عددی۔

اساء کشفل میں مشغول سے کہ جتات نے مزاحت کی میہاں تک کہ خواجہ کے جسم میں صلول کر گئے جس سے خواجہ بے ہوش ہو کر مردے کی طرح گر پڑے۔خواجہ حسام الدین انفاق سے وہاں پہنچے۔ کچھ دیران پر توجہ ڈائی خدا کے فضل سے افاقہ ہو گیا۔ شخ اللہ داد پہلے دوسرے سلاسل سے بہرہ یاب ہوئے اور بہت سے ہم عصر بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ جب خواجہ محلا باقی کی بارگاہ میں آئے تو پچھلے تمام دفتر معرفت کو بالکل لیسٹ کررکھ دیا اور خواجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فافقاہ کی تمام خدمات اپنے ذے لیس۔خواہ ظاہری خدمات مثلاً قیام و طعام کا انتظام خواہ باطنی خدمت یعنی طالبانِ حق کی مزاج پُری دریافت حال اور ان پر پوری توجہ دینا ہو۔ بیخو دی اور استغراق کی کیفیت جونسبتِ نقشبند سے کا حاصل بچی جاتی ہے۔ شخ اللہ داد میں اس قدرتھی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کو وہ ہر وقت اس سے پُرکیف داد میں اس قدرتھی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کو وہ ہر وقت اس سے پُرکیف داد میں اس قدرتھی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کو وہ ہر وقت اس سے پُرکیف داد میں اس قدرتھی کہ باوجود ان تمام خدمات اور مشاغل کو وہ ہر وقت اس سے پُرکیف دی سے تھے۔

واضح ہو کہ حضرت والد ماجد طریقہ نقشبندیہ کی مختلف شاخوں میں سے حضرت خواجہ مگھ باقی رحمہ اللہ کی شاخ کو اس قدر پیند گرتے تھے اور اس کے ساتھ الی رغبت رکھتے تھے کہ دوسری شاخوں میں سے کسی کے ساتھ الی رغبت نہتھی۔ آپ کی تمام تعلیم وتربیت اور ارشاد و ہدایت اسی شعبے کے ذریعے بھیل کو پینچی ہے۔

شخ تاج سنبھلی رحمہ اللہ جوخواجہ محمد باقی باللہ کے اوّلین خلفاء میں سے ہیں اور آخر عمر
میں مکہ معظمہ میں اقامت اختیار فرما کروہیں مدفون ہوئے۔ آپ کی رفعتِ شان کا عالم یہ
ہے کہ اس فقیر نے آخری دَور کے مشائِ ہند میں سے کوئی شخص ایسانہیں دیکھا۔ جس کے
ساتھ اہلِ مکہ شخ سنبھلی رحمہ اللہ سے زیادہ عقیدت رکھتے ہوں اور شخ تاج سے زیادہ اس کی
کرامات و کمالات بیان کرتے ہوں۔ چنانچے شخ تاج سنبھلی رحمہ اللہ نے سلسلۂ نقشہند ہی ک
اس محبوب ترین شاخ بعنی شعبہ باقویہ کے اشغال وعقائد کے بارے میں مستقل ایک رسالہ
کھا 'جو افراط و تفریط سے پاک اور واضح باتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت والد ماجد نے فاری
زبان میں اس کا ترجہ بھی کیا ہے 'جے جا بجا عبارات و اقوال سلف پر مزیشن کیا گیا ہے۔ اس
فقیر (ولی اللہ) نے حضرت والد کی خدمت میں یہ دونوں رسالے مطالعہ سے گز ارے اور اس

## چھنیں سب کھے ہے یارو

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے سے کہ خواجہ خورد رحمہ اللہ کی طرز بود وہاش گمنا می اور عُرات نشینی سے عبارت تھی۔ ایک بزرگ عالم جن سے ہمارے شہر کے اکثر لوگ استفادہ کیا کرتے سے اور جن کا نام نامی محمد صالح تھا۔ وہ معجد فیروزشاہ میں درس دیا کرتے سے اور حفرت خواجہ خواجہ خواجہ دھمہ اللہ نے تاکید فرمادی تھی کہ حضرت خواجہ خواجہ دھمہ اللہ نے تاکید فرمادی تھی کہ میرے ساتھ اپنی نسبت بھی ظاہر نہ کرنا اور صحبت بھی خلوت میں اختیار کرتے رہنا۔ چنانچہ یہ ہمیشہ بیگانوں کی طرح رہنے تھے۔ جب مولانا محمد صالح رحمہ اللہ اپنے وطن پنجاب کو جانے ہمیشہ بیگانوں کی کمرح رہنے تھے۔ جب مولانا محمد صالح رحمہ اللہ اپنے وطن پنجاب کو جانے لیے تو عرض کی کہ لوگ اگر پوچھیں کہ طریق فقر کس سے حاصل کیا ہے تو کیا جواب دوں؟ فرمایا: اگر مجبوراً بتانا پڑے تو میرانام لے دینا ورنہ اظہار سے احتراز کرنا۔

طريقة نقشبنديه مين عرس كااهتمام

حضرت خولجہ خورد رحمہ اللہ بھی بھار حضرت خولجہ محمد باتی باللہ کا عرس بھی کیا کرتے سے حضرت والد ماجد فرمایا کرتے سے کہ ہم نے بار ہاد یکھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے آکر کہتا ہے کہ حضرت چاول میرے ذے۔ کہتا ہے کہ حضرت چاول میرے ذے۔ ایک اور حاضر ہوکر کہتا ہے کہ فلال قوال کو میں لار ہا ہوں اور اسی طرح دوسرے انتظامات بھی ہوجاتے ۔ حضرت خواجہ خورد رحمہ اللہ اس دوران کوئی تکلف نہیں برشتے تھے۔

نسبت نبوى كااحترام

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ خور در حمد اللہ نے آخری عمر میں مجھ سے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ محمد باقی رحمہ اللہ کے روضۂ اقدس میں جوتے اتار نے کی جگہ میں دفن کرنا اور حضرت خواجہ میر دگی ہوئے کی نسبت روحانی براہ راست ذات نبوی علی ہونے کی رعایت سے مستحکم ہونے کی رعایت سے محصے مقبرے میں دفن نہ کرنا۔ میں مقام نعلین میں دفن ہونے کے لائق ہوں۔ میں نے عرض کی: آپ کی تدفین کا کام تو دوسروں کے شر دہوگا۔ مجھے اس پر کیاا ختیار؟ فرمایا: میری وصیت ان کو پہنچا دینا۔ حضرت خواجہ خور در حمد اللہ کی وفات کے بعد میں نے آپ کی وصیت ورثاء سے بیان کی مگران کے کان پر جول تک ندرینگی۔

# تذكره خليفه ابوالقاسم اكبرآ بادي قدس سرة

والد ماجد فرمايا كرتے تھے كہ جب اكبرآ باد ميں حضرت سيدعبد الله رحمه الله الله كو پیارے ہوئے تو میں بہت رنجیدہ اور ملول ہوا اور کسی ایسے بزرگ کی طلب محسوس ہوئی جس ک صحبت سے کچھ فیض یا سکوں۔اسی نواح میں کسی نے حضرت خلیفہ ابوالقاسم کا اس سلسلے میں ذ کر خیر کیا۔ چنانچہ میں اس مخص کی معیت میں حضرت خلیفہ کی مجلسِ گرامی میں پہنچا۔ جب پہلی بار حاضر ہوا تو حضرت خلیفہ اینے گھر کی تعمیر میں مشغول تھے اور معمار کو ہدایات دے رہے تھے۔اسی دوران میشعرآ پ کی زبانِ مبارک پرآیا

ېر کرا د ته کو جو د بود پیش بر د ته د ر تجو د بود

"جے ذوق ووجدان سے ذرہ مجرنعت بھی حاصل ہے وہ کا کنات کے ہر ذری ہے کو لاگق "82005

> میں نے اونی تصرف کے ساتھ اس شعر کو یوں وُہرایا کہ ېر کرا د تره څېود بود پيش ېر د تره در تجود بود

'' جيے شہود باري تعالیٰ کي نعمت کا ذرا سا عرفان حاصل ہؤوہ ذرّات ِ عالم کومبحود تصوّ ر

فرمانے لگے: میں نے کثرت سے صحیح نسخوں کا مطالعہ کیا ہے جن میں لفظ وجود رقم ہے۔ عرض کی: فقیر نے بھی صحیح نسخوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں لفظ شہود پایا ہے۔ فرمانے لگے: معلوم ہوتا ہے کی علم سے بھی بہرہ ور ہو عرض کی: اگر راہ حق میں بیعلم ضرررساں ہوتو اس سے تو یہ کرلوں فرمایا:علم ہرمخص کے لیے نقصان دہ نہیں اور نہ ہی ہر خص کے لیے نافع ہے اور پھر

علم رابردل زَنی بارے بود علم را برتن زَنی مارے بود ''اگر علم پرورشِ جسم وتن کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ سانپ کی مانند ہے اور اگر حصول علم کا مقصدار تقائے رُوح ہوتو وہ رفیقِ راہ ثابت ہوتا ہے'' عرض کیا کہ آپ کا ضمیر مُصَفّا ہمارے لیے کسوٹی ہے لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ میراعلم میرے لیے نافع ہے یا نقصان دہ؟ یہاں پہنچ کرمجلس ختم ہوگی اور جواب میں کچھ بھی نہ فر مایا۔ دوسرے دن دل میں آیا کہ کل تعمیر مکان میں مشغول تھے۔ بات ادھوری رہ گئی اور زیادہ تحقیق بیان نہ کر سکے لہذا آئ چھران کی خدمت میں جانا چاہیے۔ جب میں پہنچا تو خندہ پیشانی اور حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور فر مایا: کل میں تعمیر میں مشغول تھا۔ بات نامکمل بیشانی اور حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور فر مایا: کل میں تعمیر میں مشغول تھا۔ بات نامکمل رہ گئی۔ اب کہئے کہ اختلا ف نسخہ کی وجہ سے لفظ شہود والے نسنح کی صورت میں آپ مصرعہ کا کیا معنیٰ لیس کے عرض کی: جس کسی کو بھی پہلے ذیر اب عالم میں حضرت جق تعالیٰ کا شہود حاصل ہوگا وہ لامحالہ ہر ذیر ہے کو سجدہ کرے گا۔

لیکن لفظ وجود کی صورت میں جوعبارت ہے مرتبہ جمع سے مشاہدہ کرنے والا ذات باری میں متنفر ق ہوگا 'لہذا وہ قید ہجود سے فارغ ہوگا۔ فرمانے گے: بعض صحح سنوں میں لفظ وجود بھی پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ اس کی کیا تاویل کریں گے؟ عرض کیا: اس صورت میں مناسب ہوگا کہ لفظ وجود وجدان کے معنوں میں لیا جائے گا جو کہ شہود کے قریب صورت میں مناسب ہوگا کہ لفظ وجود وجدان کے معنوں میں لیا جائے گا جو کہ شہود کے قریب المعنی ہے۔ اس بات سے آئیں ہوئے آشنائی آئی اور طبع مبارک پر شکفتگی چھا گئی۔ اس روز کی مجلس بڑی خوشگوار رہی۔ اس کے بعد میں مسلسل ان کی خدمت میں جاتا رہا اور وہ جھ پر النفات فرماتے رہے بہاں تک کہ کچھ قدیم لوگ جھ سے حدر کرنے گے۔

احوال خليفه

واضح ہو کہ خلیفہ ابوالقاسم' ملاعمر کے داماد تھے' جنہوں نے شرح ملاً پر حاشیہ لکھا اور اپنے زمانے کے معتبر علاء میں شار ہوتے تھے۔ ملاعم' حصرت میر ابوالعکلی (بانی سلسلۂ ابوالعلائیہ) کی خدمت میں بھی رہ چکے تھے۔ نیز ملاولی محمد کے شاگر دِرشید تھے' جو اپنے زمانے کے اکابر میں سے تھے اور حضرت میر ابوالعلیٰ کے ممتاز خلفاء میں شار ہوتے تھے۔ آئہیں حضرت امیر ابو معلیٰ کے خلفاء میں وہی مقام حاصل تھا۔ جوشخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے کوحضرت شخ نظام المشاک نشخ نظام الدین اولیاء قدس مرہ کے مشہور اور ممتاز کے فلفاء میں شخ عبد الحق محدث دہلوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب امر اراور احوالی شخ خلیفہ میں' شخ عبد الحق محدث دہلوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب امر اراور احوالی شخ خلیفہ میں' شخ عبد الحق محدث دہلوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب امر اراور احوالی شخ خلیفہ میں' شخ عبد الحق محدث دہلوی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ صاحب امر اراور احوالی شخ

الدین دہلوی لئی تدس سرۂ کے خلفاء میں حاصل ہے۔ ملّا ولی محمد بھی اکبرآ باد میں مدفون ہیں۔ سوانح میبر ابوالعلیٰ

معلوم ہونا چا ہے کہ حضرت میر ابوالعلیٰ اکبرآ بادی آ بائی سلسے میں حینیٰ سید تھے۔آپ
کا سلسائہ نسب امیر تقی الدین کرمانی تک جا پہنچتا ہے۔ امیر تقی الدین اور خواجہ عبید اللہ احرار کا
ایک واقعہ ' رشحات' میں تفصیل کے ساتھ فدکور ہے۔ امیر ابوالعلیٰ کے ننہالی مور شِ اعلیٰ خواجہ
مجر فیضی ابن خواجہ ابوالفیض ابن خواجہ عبد اللہ ابن خواجہ عبید اللہ احرار بیں ۔ حضرت میر ابوالعلیٰ
کے والد ماجد ابوالونا خواجہ ابوالفیض فدکور کے نواسے تھے اور میر ابوالعلیٰ کے جدمحر م میرعبد
السلام خواجہ عبد اللہ ابن خواہ عبید اللہ احرار کے نواسے تھے۔ اسی لحاظ سے میر ابوالعلیٰ کو دو
طرف سے نسبتِ احراری حاصل تھی۔ میر ابوالعلیٰ کے والد بزرگوار اور جد امجہ سمر قند سے سفر
کر کے ہندوستان کے راستے مکہ معظمہ پہنچے اور و ہیں واصل بحق ہوئے۔ حضر نت امیر ابوالعلیٰ
اسی سفر کے دوران متولّد ہوئے اور اپنے والد ماجہ و جد امجہ کی وفات کے بعد خواجہ فیضی اسی سفر کے دوران متولّد ہوئے اور اپنے والد ماجہ و جد امجہ کی وفات کے بعد خواجہ فیضی (مصاحب مان سکھ صوبیدار پورٹ ) کے سایئہ عاطفت میں پرورش پاکر جوان ہوئے اور اپنے جب خواجہ فیضی وفات پاگئے تو بچھ دن بعد امیر ابوالعلیٰ نے بھی انہی کی روش پر مان سکھ کے جب خواجہ فیضی وفات پاگئے تو بچھ دن بعد امیر ابوالعلیٰ نے بھی انہی کی روش پر مان سکھ کے والیکر میں ملازمت اختیار کرلی۔

انمی دنوں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ تین بزرگوں نے آ کرانمیں فر مایا کہ
یہ کیا روش اختیار کررکھی ہے؟ وضع تو یہ ہے جوہم رکھتے ہیں۔ ہماری وضع قطع اختیار کر واورا گر
معاش کی فکر ہے تو اللہ تعالی فر ما تا ہے: ''اللّٰه نور السموات والارض ''(اللہ زمینوں اور
آ سانوں کا نور ہے )۔ یہ کہہ کران میں سے ایک آ دمی نے اُسر ایکڑ ااوران کا سُر مونڈ ھو یا۔
دوسرے نے ایک پیرائمن پہنا دیا۔ تیسرے نے دستار بندھا کر تعلین پکڑا دی۔ اس خواب
فی اُسٹون فریدالدین معود گئے شکر کے خلیفہ متاخر چشتہ مشائخ کے سرخیل ہیں۔ پورانا م حکہ بن احمد
بن علی بخاری اور لقب سلطان المشائخ ہے۔ بارگا والی میں مقبول و مقرب ہے۔ آپ اار بھے الاوّل
کرے کورجمتِ ایز دی کی آ غوش میں چلے گئے۔

ع صحیح طور پرمعلوم نہیں ہوسکا کہ پورب سے کیا مراد ہے تا ہم انداز ہ ہے جو نپور اللہ آبادادر کھنؤ وغیرہ کاعلاقہ پورب کہلاتا تھا۔ (رودِکوش) کے بعد حضرت امیر ابوالعلیٰ کے دل میں ایک فتم کا اضطراب اور قاتی پیدا ہوا۔ چاہا کہ ملازمت ترک کردیں مگر مان عکھ مانع ہوا۔ یہاں تک کہ 'اذا اراد الله شیئاً هیا اسبابه '' کخت ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ چارونا چار بید ملازمت سے فارغ ہوگئے اور تلاش خدا میں کی خدا میں کیسواور یک رُوہوکرلگ گئے۔ای اثناء میں حضرت خواجہ معین الدین قدس سرۂ کے مزار پُر انوار کی طرف متوجہ رہنے گئے اور بارگا و خواجہ کی عنایات اور فیوض سے بہرہ ورہوئے۔

مروی ہے کہ میر ابوالعلیٰ کے اہل خانہ نے ان کے فرزند میر نور العلیٰ کے عارضۂ علالت کے سبب ایک روپیداور ایک چادر بطور نیاز مزار خواجہ پر بھجوائی تھی۔حضرت امیر کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ ایک دن صاحبِ مزار کی طرف متوجہ تھے کہ مزار سے ندا آئی کہ تمہارے فرزند کی صحت کے لیے تمہارے گھر سے میہ کچھ نیاز آئی ہے اور اہل خانہ نے دوسرے فرزند کے لیے بھی التجا کی ہے۔ نیاز قبول اور التجامیذول ہے۔ یہ بھی سُننے میں آیا ہے کہ مزار خواجہ سے خطاب ہوا کہ بیفت جو تمہیں عنایت ہوئی ہے بائیس یا ایک سوتیں سال بعد بندگانِ خاص میں سے کی ایک کوعنایت ہو گی (پھر بطور جملہ معتر ضه حضرت شاہ عبد الرحيم نے ارشاد فرمایا که) ہمارے زمانے میں پہنجت ہمیں عنایت ہوئی۔اس واقعہ کے بعد سیدتقی الدین کر مانی مذکور کے پوتے سید جعفر کی قبر کی توجہ سے امیر ابوالعلیٰ کے دل میں اپنے عم بزرگوار امیر عبدالله کی بیعت کا شوق اورخواہش دامن گیر ہوئی۔حضرت امیر ابوالعلیٰ ظاہراً اگر چہ نوکری پیشہ تھے مگر حقیقت مین ان کی ذات ہے ولایت کے آثار نمایاں تھے اور طریقت میں ان کا رابطهاہیے خالوخواجہ بچیٰ کے ساتھ تھا'جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے خلیفہ وفرزند اور ا پنائم بزرگوارخولجه عبدالحق سے مجاز تھے۔حضرت امیر ابوالعلیٰ طریقۂ تصوّف میں ای سلسلے کے مطابق عمل فرماتے تھے' مگر حقیقت میں ان کی تربیت اویسیا نہ طریق پڑتھی۔امیر ابوالعلیٰ کے ارشادات وکلمات طیبات میں سے چند یہ ہیں:

سير رُوحاني

#### مقصودساع

ساع اور بےخودی ہے مقصود بشریّت کی عاداتِ مذموم کوختم کرنا ہوتا ہے نہ کہان کے ذریعے محض عقل وہوش کومغلوب کرنا جیسا کہ غو اص کا اصل مقصد موتیوں کا حصول ہوتا ہے نہ کہ منہ اور ناک میں یانی داخل کرنا۔

تعلق بالله كي حقيقت

مشاغلِ دنیوی کے دوران حضرتِ حق سجانۂ تعالیٰ ہے آگاہی وعرفان کے تعلق کی مشاغلِ دنیوی کے دوران حضرتِ حق سجانۂ تعالیٰ ہے آگاہی وعرفان کے تعلق کی مثال ایسے ہے 'جیسے کوئی شخص منکے پر مٹکا سر پر رکھ کر باتوں میں مشغول ہو جائے۔اس اثناء میں اس کی باطنی توجہ منکے کی آواز ہے منقطع نہیں ہوتی۔

كشف وكرامت

اگر کوئی شخص ہماری صحبت و مجلس میں اس صحر انورد کی طرح سکون واطمینان محسوں کرتا ہے 'جوانتہائی گرمی کے موسم میں اچا تک کسی درخت کے سائے میں پہنچ کرایئے تن بدن کی راحت محسوں کرتا ہے تو اسے ہماری صحبت مبارک ہے ورنہ وہ دوسری جگہ چلا جائے۔ہمارے ہاں کشف و کرامت کی و نیانہیں بلکہ عالم الوندی ہے۔

بركات اسم ذات

میر نور العلیٰ حبسِ دم کے ساتھ ذکرِ نفی واثبات کثرت سے کرتے تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا: جو کچھتم نے اختیار کیا ہے' پیطریقۂ سلف ہے' مگراسم ذات کی ورزش دوسرے اذکار سے زیادہ مؤثر ہے۔

وصول حق کے طریق

اگر کوئی شخص ان سے وصول حق کی طلب کرتا ہے تو اس سے دریافت کرتے کہ محنت و مشقت سے حاصل کرنا چاہتے ہو یا مفت میں؟ اگر کوئی شخص پہلا طریقہ پسند کرتا تو اسے طریقۂ ذکر لکھ کردے دیتے اور اگر دوسری خواہش کا اظہار کرتا تو فرماتے :صحبت میں آیا کرو۔

توتِ توجه

فرماتے تھے کہ جس شخص نے ہمارے سامنے آ کر کچھ فیوض حاصل کر لیے بالفرض اگر

وہ دولت آباد جا کربھی مرتکب گناہ ہوتو ہمارافیض اس سے ضائع نہیں جائے گا' ہاں البتة اس کی راہ ترقی میدود ہوسکتی ہے۔

تاثير وجدورتص

نقل ہے کہ حضرت امیر عارضة فالح میں مبتلا ہو گئے جس کے سبب خاص طور پر طہارت اور وضو کے وقت آپ کوانتہائی تکلیف ہوتی تھی۔ایک دن پیشعر پڑھنے لگے دردم ازیاراست و در مال نیز جم داری است و در مال نیز جم 

اس شعر کی تا ثیرے آپ پرزبردست وجد طاری ہوا'جس کی حرارت ہے تمام اعضاء و جوارح میں کشادگی پیدا ہوگئ اور قوت بدن پہلی حالت پرواپس لوث آئی۔

تا ثير كلاه

حضرت امیر نے ایک آ دی کواپنی ٹو لی عنایت فرمائی' جے اس نے جنگ میں پہنا۔ ا تفاق ہے کی سیاہی کا تیراس ٹونی کوآ کرلگا'اس کا پھل ٹیڑھا ہو گیا اور تیرگر پڑا۔

سود کی نحوست

ایک رات حضرت امیر نے رفیقان مجلس پر جمر پور توجہ ڈالی مگر انہوں نے کچھاٹر قبول نه کیا۔ آپ متعجب ہوئے۔اچا تک چراغ گل ہو گیا۔اسی وقت مجلس میں عجیب وغریب آثار مودارہونے لگے۔دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ یہ چراغ ایک و دخوار لایا تھا۔ واضح ہوکہ حضرتِ امير جذب وكشش كي انتهائي قوت ركھتے تھے۔ جب بھي کسي پر توجہ ڈالتے 'وہ بےخود ہوکر مُر دے کی طرح تھنچا چلا آتا تھا۔

# جانورول يرتوجه كااثر

منقول ہے کہ حضرت امیر کی سواری کے جانوروں میں سے ایک جانور آپ سے اس قدرمتاثر تھا کہ وہ ان کی مجلس میں دوسرے طالبان حق کی طرح با ادب ہوکر بیٹھتا تھا۔ جب اہل طلب امیر کی خدمت میں پہنچتے اور ان کے زُخ انور کو دیم کر جوش ومستی میں بے قراری کا مظاہرہ کرتے۔ان کے گرنے پڑنے سے اگر اس جانور کوکوئی چوٹ ضَرب یا دھول دھیہ لگ جاتا تو وہ اپنے آپ ہی میں مُست بیشار ہتا' انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا تا۔ جانوروں کے اس قتم کے بے شار قصے حضرت امیر سے روایت ہیں۔ سلسلۂ ابوالعلا ئیے کی خصوصیّات

واضح رہے کہ حضرت امیر ابوالعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقۂ تصوُف شریعت نبوی ﷺ کے انتاع اور طریقِ محمدی ﷺ کی بیروی کے علاوہ اور پھی نہیں تھا۔ جادہ طریقت پر انہوں نے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کیا اور اس جادہ نبوی ﷺ سے وہ سرِ موجعی انحراف نہیں فرماتے شے۔ نہ قول میں اور نہ ہی فعل میں۔ ان کے ابتدائی صحبت یافتگان مثلاً ملاً ولی محمد وغیرہ بھی اسی روش پر کار بند شے۔ ان کے بعد ع

بدنام كن مردنكونام

''چندشم کے ایسے لوگ آئے جنہوں نے خواہشِ نفسانی کا اتباع کیا''۔ فاسد عقیدوں اور کھوٹے اعمال کو اختیار کیا اور اللہ کے اس فرمانے کے مصداق ہے کہ' و مسن فریتھ مسا محسسن و طالم لنفسه ''(پارہ: ۲۳ سورت: ۳۷) (اوران کی اولا دیس کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صرت طلم کرنے والا ہے )۔ حالانکہ حضرت امیر کی دستار مقدس اس خس و خاشاک سے پاک تھی اور ان کے طریقۂ عالیہ کا وامن اس گندگی سے آلودہ نہیں تھا۔ مل لطف اللہ جامع (مقامات حضرت امیر رحمہ اللہ) نے اس بات کوزیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ:

حصرت امیر کے حاضرین مجلس پر ہمیشہ بے اختیار وجد طاری ہوتا تھا۔ یوں نہیں کہ کوئی ان کی محفل میں کوئی خلاف شرع ارتکاب کرے اور مزامیر وسرود کی آ واز پر قص کرے۔ آپ مزامیر کو بھی خواجہ بزرگ (خواجہ معین الدین رحمہ اللہ) کے فرمان کہ'' مانہ ایس کارے کنیم نہ انکارے کنیم'' کے مطابق کبھی بھارا تفاق ہے شن لیا کرتے تھے۔

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نورالعلیٰ خلف الصدق میر ابوالعلیٰ سے زیادہ حق گوئسی کوئیس دیکھا۔ میں نے ایک دن ان سے بوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میر ابوالعلیٰ ساع کی طرف حدسے زیادہ راغب تھے۔ فرمانے لگہ: مجھے یاد نہیں کہ سوائے چند تقریبات کے انہوں نے ساع میں حصہ لیا ہو۔ میں نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ میر ابوالعلیٰ جس شخص پر بھی

نگاہ فرماتے تھے یا اسے پان چبا کردیتے تھے وہ بے ہوش ہوجاتا تھا۔ فرمانے گئے: میں نے ان کا چبایا ہوا پان کی بار استعال کیا ہے 'یہ کوئی کلینہیں تھا۔ واضح ہو کہ حضرت والد ماجد نے میر ابوالعلیٰ کی کافی صحبت اٹھائی اور ان سے کلاہ وخرقہ بھی حاصل کیا تھا۔

حضرت خليفه كي پختگي ارادت اورتو كل

حضرت والدفرماتے تھے کہ خلیفہ ابوالقاسم کو بھی میر ابوالعلیٰ کی صحبت نصیب ہوئی کیکن حصول فیض کا رابطہ اور بیعت کا شرف ملا ولی محمد سے حاصل تھا۔ ایک دن میر ابوالعلیٰ نے حضرت خلیفہ نے عرض کی کہ ملا ولی محمد حضرت خلیفہ نے عرض کی کہ ملا ولی محمد کی بارگاہ بھی آپ کی بارگاہ کی مظہر ہے۔ اس عاجز نے جب علم ظاہری ان سے حاصل کیا ہے اور حصول علم کے دوران ان سے بے حدمجت پیدا کی تو رابطہ بیعت بھی ان کے ساتھ بہتر سمجھا۔ حضرت امیر بیس کر تبتیم اور شحسین فرمانے گئے۔ حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ خلیفہ ابوالقاسم پر مشرب گوشنشیٰ عالب تھا۔ کسی سے تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ نیز ان کا خلیفہ ابوالقاسم پر مشرب گوشنشیٰ عالب تھا۔ کسی سے تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ نیز ان کا مشرب تو کل کی اور ترک کاروبار تھا اور بیشعر پڑھا کرتے تھے:

سه نشان بودولی راالخ

چوتھانشان میہ ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی واسطے کے ان کی روزی کا کفیل ہوتا ہے۔ پیچ میہ ہے کہ مید بات حضرت خلیفہ کے حق میں بالکل دُرست تھی۔ ظاہری سامان ندر کھتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ پُر لطف زندگی گزار نے تھے۔

ذخيره اندوزي سے تنگی رزق

ایک بار حضرت خلیفہ کے گھر میں گھی ختم ہو گیا اور کئی دن تک کہیں سے گھی میسر نہ آ سکا۔ آپ متبعب ہوئے اور بغیر گھی کے گزارہ کرتے رہے۔ایک دن کسی سبب سے اچا مک مکان کی چھت پرتشریف لے گئے۔ دیکھا کہ نگر کے گھی کا ایک مٹکا اہلِ خانہ میں سے کسی نے چھپا رکھا ہے۔ فرمایا:ان ایام میں غیب سے روزی نہ ملنے کا سبب یہی تھا۔ چنا نچہ وہ گھی لنگر میں خرج کیا اور اس کے بعد متو انزلنگر میں گھی آتا رہا۔

#### قرب سلطانی سے استغناء

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں فتاوی عالمگیری حکم شاہی سے جب تدوین وتر تیب اور نظر ٹانی کے مراحل سے گزر رہا تھا تو کچھ تحریری کام تُخ عامد کے سیر دبھی ہوا جو میرزا محد زابد لے مدرسہ میں ہمارے شریک ورس تھے۔ سیملمی خدمت ملنے پروہ میرے پاس آئے کہتم بھی میرے ساتھ اس کام میں تعاون کروتمہارے نام اتنا روزینه مقرر ہو جائے گا۔ میں نے قبول نہ کیا۔ والدہ ماجدہ نے بیہ قصہ سُن کر انتہائی نا گواری کا اظہار کیا اور مجھے اس کام پرآ مادہ کرنے کے لیے بہت مبالغے سے کام لیا مجبور ہو کرایک مقررہ وظیفے پرمیں اس کام میں مشغول ہو گیا۔حضرت خلیفہ جب اس حقیقت سے مطلع ہوئے تو فرمایا کہ یہ ملازت ترک کر دو۔ عرض کی: والدہ ماجدہ ناراض ہوتی ہیں تو فرمايا: "اذا جاء حق الله ذهب حق العباد " (جب الله كاحل آجاتا بي بندول ك حقوق ساقط ہوجاتے ہیں)' ایک تچی بات ہے۔عرض کی: دعا فرمایئے کہ حق سجانہ تعالی بغیر کوشش کے بیدملازمت مجھ سے چھوا دے تا کہ والدہ کی ناراضگی ہے بھی نے جاؤں۔آپ نے دعا فرمائی 'چنانچہ کچھ دنوں میں بادشاہ نے تدوین فتاوی کے تمام ملازموں کی فہرست طلب کی اور ازسرِ نوتقرری و برطر فی کے احکام صاور کئے۔ جب میرے نام پر پہنچا تو وظیفہ خواروں سے کاٹ کر لکھا کہ اگر جا ہیں تو اتنی زرعی زمین ان کو دی جائے۔اہلکاروں نے مجھ ہے یو چھا' میں نے قبول ند کیا دراس نجات پرشکر بجالا یا اور حمد وثناء پڑھی۔ صوفياء كالنجر علمي

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن فحاوی عالمگیری کے مفوضہ ھے پر نظر ٹانی کے دوران ایک ایسی عبارت پر میری نظر پڑی 'جس میں صورتِ مسئلہ کو گڈٹڈ کر کے تنجلک بنادیا گیا ۔

یہ میرزا زاہد ہروی کے والد قاضی اسلم ہرات سے عہد جہاتگیر میں ہندوستان آئے۔ قاضی اسلم ملا فاضل کے اور وہ میرزا جان شیرازی مشہور منطقی عالم کے شاگر دیتھ میرزا زاہد بچپن سے بڑے ذہین سے کل تیرہ سال کی عربیں فارغ انتحصیل ہوگئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالمگیر کے دور میں مختلف خدمات پر مامور ہوئے۔ عالموں زواہد ثلاث ہے ان کا ایک حاشیہ تجرید پر بھی ہے اور اشراقیوں کی کتاب ہیا کل التور پر بھی ایک شرح کھی ہے۔ ۱۲۹۰ء میں آپ نے انتقال فرمایا۔

تھا۔ میں نے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جواس مسئلے کا ماخذ تھیں۔ مطالعہ سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ دو کتابوں میں فذکور ہے اور ہر کتاب میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ مؤلف فتاوی عالمگیری نے دونوں عبارتوں کو یکجا کردیا ہے ، چنانچہ اس وجہ سے صورت مسئلہ پچھ سے پچھ ہوکر ہوگئ ہے۔ میں نے اس مقام پرایک نوٹ دیا ، جس میں لکھا:

''من لم يتفقه في الدّين قد خلط فيه هذا غلط و صوابه كذا ''لعني جودين كَ يَجِينُهِين رَكُمَّا'اس نے يہال كُرُ بُوكردي اور يحج يول ہے۔

ان دنوں عالمگیرکواس کتاب کی ترتیب و تدوین میں صد نیادہ اہتمام تھا اور ملا نظام روزانہ ایک دوصفحات بادشاہ کو پڑھ کر سناتے تھے جب میر ے اختلافی نوٹ پر پہنچ تو اتفا قا نوٹ کومتن کے ساتھ ملا کر ایک ہی سائس میں پڑھ دیا۔ بادشاہ چونک اٹھا اور کہا: یہ عبارت کیسی ہے۔ ملا نظام نے اس نشست میں دفع الوقتی کرتے ہوئے کہا: اس مقام کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے کل تفصیل سے عرض کروں گا ، جب گھر کوٹے تو ملا حامد پر بگڑے کہ فتاوی کا یہ حصّہ میں نے تمہارے اعتماد پر چھوڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بادشاہ سے شرمندہ کیا ہے۔ فرمائے: یہ لفظ کیا ہے؟ ملا حامد اس وقت کچھ نہ ہوئے۔ بعد میں مجھے سے اظہار ملال کیا۔ اس پروہ کتابیں جواس مسلے کا ماخذ تھیں میں نے پیش کردیں اور مسلے کا ابہام اور عبارت کا گنجلک پروہ کتابیں جواس مسلے کا ماخذ تھیں میں نے پیش کردیں اور مسلے کا ابہام اور عبارت کا گنجلک بن ان پر اس انداز سے واضح کیا کہ سب کی آئے تکھیں گھل گئیں۔ اس دن کے بعد مفتیانِ کرام کا یہ گروہ مجھ سے حسد کرنے لگا۔ میری برطر فی کا ظاہری سبب بیروا قعہ بنا۔ زیادہ بہتر خدا

خوابِ فقراء

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہتعمیر کمان میں مشغول تھے۔ کاریگر کی کھڑی کی ہوئی دیوار میں بھی مینخ نکال رہے تھے۔ میں بھی اسی دوران جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کرخوش ہوئے میں نے اپنے کیڑے کس لئے اور چاہا کہ بگل گارا تیار کروں۔ فرمانے گئے: اس سے پہلے بھی بھی بھی کھوا تیار کیا ہے؟ عرض کی: نہیں مگر اندازے اور قیاس سے ضرورت کی ہر چیز بنا سکتا ہوں۔ فرمانے گئے: بیکام انگل بچو سے مجھے طور پڑئیں ہوسکتا۔ تمہارے لیے ایک اور کام تجویز کیا ہے۔ ایک آ دمی کو اشارہ کیا کہ چاریائی

لا كرساية ديواريين بچها دواور مجھے حكم ديا كهتم دُورے آئے ہوذرا آرام كرلو۔ ميں تعميل حكم میں لیٹ گیا' مگر نیندکوسون دُورتھی۔فرمانے لگے: درویشوں کی نیندتو اختیاری ہوتی ہے۔ یعنی ماسوی اللہ سے فراغت اور خیال حق میں کھو جانا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرار فیق سیدعبدالرسول نامی آیا۔ فرمانے لگے:وقت پر پہنچے ہوؤوہ کمر کس کر حکم کا انتظار کرنے لگا۔ فرمایا: میرا مطلب نیے کہ اس چاریائی پر بیٹھ کراس درولیش کے پاؤں داب دینئے کیونکہ پیلمباسفر طے کر کے آئے ہیں۔ بہرحال اس قتم کے الطاف کر پمانہ فرماتے رہے اور ہر روز کرم واحسان میں اضافه بوتار با\_

ج درویشاں

والد ماجد فرمايا كرتے تھے كه حضرت خليفه كو فج كا خيال آيا۔ بغير سواري زادِ راه اور بلارخصتِ اہل خانہ گھر سے نکل کر حجاز کی راہ لی۔ راہتے میں بعض مخلص ان کے ہم سفر ہونے لگے۔اگر کوئی غیر متابل ہوتا تو اے ساتھ لیتے اور عیالدار کو یہ کہد کر دور کر دیتے کہ ہم نے طویل سفر کا قصد کررکھا ہے۔ اس طرح حجاز جا پہنچ اور کافی عرصہ و ہاں رہے۔ بہت دنوں بعد گہوارہ امن و بہبودکو واپس لوٹے۔سفر حجاز میں آپ سے بہت ی کرامات ظاہر ہوئیں۔مثلاً ان میں سے ایک یہ ہے کہ رفقاء میں مشہور تھا کہ آپ جب گھر سے فکلے تھے تو صرف ایک چونی پاس تھی۔ پورے سفر میں کہیں بھی اسے صرف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہاں تك كه جب واليل لو في توجيب ميل واى چوني موجود تقى - جب ان سے اس كے متعلق استفسار کیا گیا تو فر مایا کہ تا حال کسی نے بھی اس بارے میں سوال نہیں کیا' جب میں گھر سے نکا تو ایک مخص نے یہ چونی بطور نیاز پیش کی اور میں نے جیب میں رکھ لی۔ بعد میں کہیں بھی اس کی ضرورت پیش نیآئی۔ جب وہ کیڑے اُتار کرمیں نے نیالباس پہنا تو ہم سفروں نے وہ چوٹی کیڑے میں باندھ کرمحفوظ کردی۔اس کے بعدلباس بدلتار ہااوروہ چوٹی باندھ کرمحفوظ کی جاتی رہی۔ مجھے پورے سفر میں نہ اُترے ہوئے لباس اور نہاس چونی کی طرف کوئی التفات ہوا۔جب گھرلوٹے تو وہ کپڑے اور چونی رفقائے سفرنے پیش کی اور یہ قصہ شہور ہو گیا۔ طوفانوں پرتصرّف

حضرت خليفه سفر حجاز بيس عموماً اين رفقائ جهاز كو مقامات اور كرامات اولياء سنايا

كرتے تھے۔ چنانچەايك دفعداولياء كے پانى پر چلنے اور دور دراز مقامات كوآ نا فا فاطرنے کی بات چل پڑی تو جہاز کے کپتان نے ان کرامات سے انکار کر دیا اور کہنے گلے کہ ایسے جھوٹ کے طومار بہت سے سننے میں آتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بیس کر آپ کی غیرت ایمانی جاگ اُٹھی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ بیدد کچھ کرلوگوں نے کپتان کو ملامت کی اور وہ خود بھی اس بات پر نادم ہوا کہ میرے جھگڑے کی وجہ سے فقیر ہلاک ہوا اور رفقائے خلیفہ بھی حضرت کے تصور مبجوری سے غمناک ہونے لگے۔ عین اسی وقت حضرت خلیفہ نے بلند آ واز سے کہا کہ رنجیدہ نہ ہول۔ میں خیر و عافیت سے یانی کی سطح پر سر کر رہا ہوں۔ بیسُن کرتمام اہلِ جہاز اور کپتان نے آئندہ درویشوں سے گتاخی کرنے سے توبہ کی اور حلقهٔ نیاز مندال میں شامل ہو گئے۔ان کے رجوع وتوبہ کے بعد حضرت خلیفہ سیج وسالم جهازير چره آئے۔

قلندر هرچه گوید دیده گوید

حرمين شريفين مين ايك اليا شخص مقيم تها 'جے حضرت غوث الاعظم رحمه الله كى كلاهِ مبارک تبرکا سلسلہ واراینے آباء واجداد سے ملی ہوئی تھی جس کی برکت سے وہ مخض حرمین شریقین کے نواح میں عزت واحرّ ام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا اور شہرت کی بلندیوں پر فائز تجها-ایک رات حضرت غوث الاعظم رحمه الله کو ( کشف میں ) اینے سامنے موجودیایا 'جوفر ما رہے تھے کہ بیرکلاہ ابوالقاسم اکبرآ بادی تک پہنچا دو۔حضرت غوث الاعظم کا بیفر مان سُن کر اس مخض کے دل میں آیا کہ اس بزرگ کی تخصیص لاز ماکوئی سبب رکھتی ہے۔ چنانچے امتحان کی نیت سے کلاو مبارک کے ساتھ ایک قیمتی جبہ بھی شامل کر لیا اور پوچھ کچھ کرتے 'حضرت خلیفہ کی خدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا کہ بید دونوں تیر ک حضرت غوث الاعظم رحمہ اللہ کے ہیں اور انہوں نے مجھے خواب میں تھم دیا ہے کہ بیتمرکات ابوالقاسم اکبرآ بادی کو دے دو۔ بید كهه كرتمر كات ان كے سامنے ركھ ديئے فليفه ابوالقاسم نے تبرّ كات قبول فرما كر انتهائي مترت کا اظہار کیا۔ اس محف نے کہا: یہ تبرک ایک بہت بڑے بزرگ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ لبذا اس کے شکر نے میں ایک بری وعوت کا انتظام کر کے زوسائے شہر کو مدعو كيا-حضرت خليفه نے فرمايا : كل تشريف لانا۔ ہم كافى سارا طعام تيار كرائيں گے۔ آپ جس

جس کوچاہیں دیجئے۔دوسرےروزعلی الصباح وہ درولیش رؤسائے شہر کے ساتھ آیا۔ دعوت تناول کی اور فاتحہ پڑھی۔فراغت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو متوکل ہیں' ظاہری سامان کچھ بھی نہیں رکھتے۔اس قدر طعام کہاں سے مہیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہاں قیمتی جے کو چکا کر ضروری اشیاء خریدی ہیں۔ بیس کروہ خض چیخ اٹھا کہ میں نے اس فقیر کواہل اللہ سمجھا تھا مگر پہتو مگار ثابت ہوا۔ ایسے تبرکات کی قدراس نے نہیں پچانی۔ آپ نے فرمایا: چپ رہؤجو چیز تبرک تھی۔ وہ میں نے محفوظ کرلی ہے اور جو سامانِ امتحان تھا۔ ہم نے اسے بھی کر دعوت شکرانہ کا انتظام کرڈالا۔ بیسُن کروہ شخص متنبہ ہوگیا اور اس نے تمام اہلِ مجلس پرساری حقیقت عالی کھول دی جن پرسب نے کہا کہ الحمد للہ! تبرک اپنے مستحق تک پہنچ گیا۔

حاجی نورمجر جوحضرت سیدعبداللداور خلیفه ابوالقاسم دونوں کے صحبت یافتہ اور ہمارے 
یارفتد کی تھے بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت خلیفه مکہ معظمه میں مقیم تھے اتفاق سے مکه 
معظمه میں سخت قبط پڑا۔ قریب تھا کہ لوگ انسانوں کو کھا جاتے ۔ انہی ایا میں بار ہاہم حضرت 
خلیفه کی خدمت میں پہنچے تو آنہیں ہریائی وغیرہ ایسے لذیذ طعام تناول کرتے ہوئے پایا 'جوہمیں 
بھی عنایت فرماتے تھے 'جے کھا کرہم لوگ تعجب کرتے تھے۔ ایک روزہم اس معمد کے بارے 
میں پوچھ بیٹھے تو متبسم ہو کر فرمایا کہ جو خدا اکبر آباد میں تھا وہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ 
احتر ام مہمان

والد ماجد فرماتے تھے کہ ایک روز ہم حضرت خلیفہ کی خدمت میں پنچے تو ویکھا کہ جمام
کی تیاری کر کے گھرسے ہا ہر آئے ہوئے تھے۔ جھود کھی کرواپس پلٹے۔ چمچئی پیالۂ گلاب اور
پتاشے میرے سامنے لا کر رکھ دیئے۔ پھر فر مایا: جی چاہے تو پتاشے کھا لیجئ ورنہ گلاب میں
وُ ال کر شربت نوش کیجئے۔ ان کے مریدوں میں سے ایک درویش نے جلدی سے کہا کہ موسم
سر دہے الہٰذا محض پتاشے کھانا مناسب رہیں گے۔ آپ خاموش رہے اور مجھ سے فر مایا کہ
آپ کو کیا پہند ہے؟ میں نے عرض کی: شربت۔ فر مایا: کیوں؟ عرض کی: مختصراً میں گی حالانکہ
بیالہ اور گلاب لائے ہیں اگر محض پتاشوں پر اکتفا کر لؤں تو یہ چیزیں بیکار جا کیں گی حالانکہ
اولیاء کے ہرکام میں کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہوتی ہے اور تفصیلاً میہ کہ آپ جمام کو جا رہے

ہیں۔جام کی تکلیف کو بھی شربت ہی تسکین دے سکتی ہے۔ ادھ فقیر لمباسفر کر کے آرہا ہے اور خفقان کا مریض بھی ہے اورشر بت خفقان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بیٹن کرآ باس درویش کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا: تم نے بغیر ہو چھے کیوں جواب دیا؟ بے ادب! ہماری مجلس ك لائق نہيں ہو۔ آپ بہت غصہ ہوئے اور اس سے فرمایا كه أٹھ كر چلے جاؤ۔ فقير نے گزارش کی کہ بیددرولیش مجھے بددعا دے گا۔ کیونکہ میری وجہ سے وہ آپ کی مجلس سے محروم ہو ر ہا ہے۔اس مرتبہ درگذر فرمائے۔اگر دوبارہ اس سے کوتا ہی سکر زوہوتو آپ کواختیار ہے۔ بہرحال اسے معاف کردیا، آپ اس طرح لوگوں کوادب سکھایا کرتے تھے۔ خانقابی بے تعلقی

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ نے جب ارادہ کیا کہ مجھے ارشاد و ہدایت میں اجازت بخشیں تو اپنے ایک انتہائی مخلص کو حکم دیا کہ طعام تیار کرو\_لوگوں کو دعوت پر بلایا اور فقیر کو بھی طلب کر کے دَستار بندھائی اور دُم کی مانند پیچھے سے شملہ بھی چھوڑ دیا۔ میں نے عرض کی کہ میں اس مہتم بالشان کام کی لیافت نہیں رکھتا اور ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سكتا فرمانے لكے جمہیں دوسرى جگہ ہے بھى اجازت حاصل ہے ۔سيدعبداللہ كے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا تھا؟ عرض کی:انہوں نے تمام حقوق ارادت مجھے معاف کرر کھے تھے۔فرمانے لگے: ہم نے بھی تمام ظاہری اور باطنی حقوق معاف کردیے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ بعض فقراء جان بوجھ کر کام کیا کرتے تھے۔ پھر فر مایا کہ عذبہ (شملہ کے لیے مستعمل لفظ)علاقہ یا تعلق کو کہتے ہیں اوراس کے پس پشت ڈالنے سے مرادیہ ہے کہ تمام حقوق کو پس پشت ڈال

فقيراور دبيوي سكون

حضرت والدنے فرمایا كه خليفه ابوالقاسم فرمایا كرتے تھے كه لوگوں كوكيا ہو گيا ہے كه اپنے آرام کے لیے بھی فقیری اختیار نہیں کرتے لیعنی جب طبیعت یکسو ہواور تمام خطرات و وساوس دُور ہو جا کیں تو آ دی کوظاہری حرج کے باوجود بھی کلیة آ رام وسکون حاصل ہو جاتا

### صوفياءاوروقت كى قدر

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ کے خلص مریدوں میں سے ایک معمار اکثر و بیشتر بیشعر پڑھا کرتا تھا

کارِ عالم درازی دارد مرچه گیرید مختفر گیرید "کاروبارِ دنیا کی کوئی حدونهایت نہیں' جس قدرممکن ہو کاروبارِ دنیوی کومختفر کرواور فرصت کے لمحات کوغنیمت جانؤ'۔

#### اندازربيت

حضرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ کے خلص مریدوں میں سے ایک مرو درولیش سیرعبد الرسول کی ایک صاحبز ادی تھی۔ اس کی شادی کے لیے جب پریشان ہوئے تو ارادہ کیا کہ کچھ مالداروں سے مدوطلب کریں۔ حضرت خلیفہ کے پاس آئے کہ میں وہ بلی جارہا ہوں۔ خلیفہ نے رخصت کیا اور فر مایا: سب سے پہلے فلاں آ دمی سے ملاقات کرنا اور یہ کہہ کر میرا نام (عبد الرحیم) لیا۔ اس کے بعد پھر جہاں جی چاہے چلے جانا۔ چنانچہ وہ سب سے میرا نام (عبد الرحیم) لیا۔ اس کے بعد پھر جہاں جی چاہے خلیفہ کا اصل مقصد آپ کو دولت مندوں کے درواز وں سے باز رکھناتھا، مگر جب آپ کو پریشان و یکھا تو نہ چاہا کہ اپنی زبان سے منع کریں۔ یہ سنتے ہی سیّد صاحب اصل حقیقت تک پہنچی تو فر مایا: واقعی اس (عبد الرحیم) جانے کا خیال ترک کر ویا۔ جب یہ بات حضرت خلیفہ تک پہنچی تو فر مایا: واقعی اس (عبد الرحیم) کے پاس جھیجے سے میری غرض بہی تھی۔

امانتِ فقر

حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ حضرت خلیفہ مجھے اکثر فر مایا کرتے تھے کہ شہر کے درویشوں کی زیارت کیا کرولیکن میں پس و پیش کر جاتا تھا' کیونکہ میں اپنے دل میں کلی طور پر بجزان کے کسی کی کشش نہ یا تا تھا۔ایک روز تا کید سے فر مایا اور جب جھجک دیکھی تو خادم سے فر مایا: انہیں سیّدعظمت اللّٰہ کی خدمت میں لے جاو (جو مشاکِخ چشتیہ کے مشہور بزرگوں میں سے تھے ) انہیں میر اسلام کہہ کرعرض کرنا کہ ایک ورویش کو آپ کی ملا قات کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب ہم ان کے محلّے میں پہنچ تو خادم ان کا مکان بھول گیا۔اتفاق سے وہال کچھ بچے ہوں۔ جب ہم ان کے محلّے میں پہنچ تو خادم ان کا مکان بھول گیا۔اتفاق سے وہال کچھ بچے

کھیل رہے تھے۔میری نگاہ ایک بچے پر پڑی تو میں نے فوراً کہا کہ یہ بچے تو ہزرگ زادہ معلوم ہوتا ہے۔اس سے پوچھ لیجئے۔ پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ سیرعظمت اللہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ وہ ہمیں گھر لے گیا اور حفرت خلیفہ کا پیغام جناب سیّد تک پہنچایا۔انہوں نے کہلوا بھیجا کہ میں بسترِ علالت پر پڑا ہوں۔ چلنے پھرنے کی طافت نہیں رکھتا۔ خاندان کی سب عور تیں گھر میں جمع بین پردہ بھی نہیں ہوسکتا 'مجھے معاف رکھیئے۔ پھر یکا یک ایک دوسرے آ دی کو بھیجا کہ حضرت خلیفہ کے درویشوں کو بٹھا سے اور خادموں سے اپنی چار پائی اٹھوا کر دروازے تک پہنچائی اور فر مایا کہ میں معذور تھا' مگر پھر خیال آیا کہ حضرت خلیفہ کا بھیجنا حکمت سے خالی نہ ہوگا۔ پھر مجھ سے نام ونسب اور وطن کے بارے میں پوچھنے لگے اور خوب جانچ پڑتال کرتے رہے۔ میں نے اپنے جد بزرگوار شخ عبدالعزیز شکر بار کی نسبت کو تخفی رکھا ' کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سید صاحب کاسلسلہ حضرت شخ تک پہنچتا ہے اور اس اعتبار سے وہ الی تکلیف کے وقت میں بھی تواضع وخدمت سے باز نہ آئیں گئے جوان کے لیے تکلیف دہ ہوگی' مگرانہوں نے فراست سے پیچان لیا اور ایک علمی اشکال میرے سامنے پیش کر کے جواب کے طالب ہوئے۔ میں نے عرض کی: میں فائدہ حاصل کرنے آیا ہوں نہ کہ فائدہ پہنچانے ۔ فرمانے گگے: ہم بیسوال بیش کرنے پر مامور ہیں۔ بہر حال اس وقت جو کچھ ظاہر اور منکشف ہوا' میں نے بیان کر دیا' جے سُن کران کے چیرے پرتازگی اور مترت پھیل گئی اور اپنے آپ کو چاریائی ہے نیچ گرا دیا اور فرمایا: نادانی میں مجھ سے کوتا ہی سَر ز دہوگئ۔

دوران گفتگوفرمایا کہ شخ عبدالعزیز شکر بارقدس سرۂ نے میر بے داداصاحب کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر میری اولاد میں سے کوئی آپ کے پاس آئے اوراس علمی اشکال کا جواب اس طرح سے پیش کر بے تو میری امانت اس تک پہنچا دینا اور وہ امانت میر بے بعض تیز کات اور احازت طریقہ پر مشتمل ہے۔ میر بے جدمحتر م زندگی بھر تلاش کرتے رہے۔ وہ میر بے والد کو وصیت فرما گئے۔ والد محتر م بھی تلاش و بخش کے باوجود نہ پا سکے تو نو بت مجھ تک پہنچی میں بھی وصیت فرما گئے۔ والد محتر م بھی تلاش و بخش کے باوجود نہ پا سکے تو نو بت مجھ تک پہنچی میں بھی عمر بھر تلاش کرتا رہا اور نہیں پاسکا اب دم آخر ہے۔ اس لیافت کا کوئی فرزند بھی نہیں رکھا، مگر الحد اللہ اللہ کہ صاحب امانت خوبی تقذیر سے سامنے آگیا۔ یہ کہہ کر عمامہ میر بے سر پر باندھا الحد اللہ اللہ کہ مقد اللہ تا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں والیس لوٹا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں والیس لوٹا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں میں والیس لوٹا تو حضرت خلیفہ خوش روئی سے ملے اور فرمایا: کامل اور بھر پور ہوکر آئے ہو۔ میں

نے وہ سب کچھان کی خدمت میں پیش کردیا فرمانے لگے: نفذ ظاہری خوشحالی کی طرف اشاره ہےاورعمامہ سکونِ قلب اوراجازتِ طریقت کی طرف اشارہ ہے اور ان دونوں چیزوں میں کوئی کسی کا جھے دار نہیں ہوسکتا۔ بعد میں آپ نے تھوڑی سی شیرینی قبول فر مالی والد ماجد نے فرمایا کہ اس قصے سے کئی کرامات کا انکشاف ہوتا ہے۔خاص طور پریشنج عبد العزیز اور حضرتِ خلیفه ابوالقاسم (الله ان سے راضی ہو) کی کرامات کا اظہار۔

سوالح شاه عظمت الله

راقم الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ مفتاح العارفین کی تحقیق کے مطابق جومیرمحمہ نعمان نقشبندی کے اخلاف کے تصانیف میں سے ہے شاہ عظمت اللہ ابن بدرالدین ابن سید جلال قادری متوکل اکبر آبادی کے فرزند ارجمند اور حینی ترندی سادات میں سے تھے۔ان کا مولد ومسکن اکبر آباد تھااور مدفن دفن بھی یہی شہر بنا' نایاب شخصیت کے مالک تھے۔فقراء ہول یا اغنیاءسب سے بے نیاز ہوکر گوشئہ عافیت میں لمحات ِ زندگی بسر فرماتے تھے۔سلسلۂ قادریۂ چشتیهٔ سہروردیداور خطاریہ میں لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ بہتر برس کے ہوکر ہم رہیج الاوّل ۸۰ اه کو جان جان آ فریں کے شیر د کی اوراینے محلّہ میں مدفون ہوئے۔

فقراءاورمجاذيب كےساتھ جضرت والد ماجد كى ملاقاتيں

مسلم معاشره مين تقريبات عرس كاسلسله

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خواجہ بیرنگ کے ایک ایسے خلفے کو دیکھا جوضعیف العمری کے باوجود تابناک چ<sub>ار</sub>ے والے اور انتہائی جلیل القدر بزرگ تھے۔ آپ سیخی کے نام سے مشہور تھے۔ تقریب عرس مناتے تھے۔ چھسات سال کی عمر میں میں بھی گئ دفعہ ان کے عرس میں شامل ہوا۔ راقم الحروف(ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس جلیل القدر مردِ بزرگ کا اصل نام شیخ نعت الله تھااوروہ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری کی اولا دمیں سے تھا' مگر عرف عام میں وہ یتنی کے نام سے معروف تھے۔ جب شیخ نعمت الله خواجه بیرنگ کی خدمت میں پہنچ تو انہوں نے ان پر بے حد لطف و کرم فر مایا۔حضرت یتنی نے ۲۷ • اھ میں

رحلت فرمائی۔خواجہ یخی کے ذکر کے بعدحضرت والدنے لطیفے کے انداز میں ایک حکایت بیان کی۔ فرمانے کلّے: خواجہ پینی مردولایتی تھے بڑی تی گیئر پررکھتے اور کشادہ جبہ سینتے تھے' مگر عرس میں تبرّک کے لیے انتہائی چھوٹی روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔ ایک ظریف نے ازراوممسخر کها:میاں شخی اُجُبّهُ شاہزار منجی' دستار شا آں و نانِ شاایں (میاں شخی! تمہارا جبہ تو وسیج وعریض ہے دستاروہ ہے مگرروٹی پیئر گویا اونچی دکان اور پھیکا پکوان والا قصہ ہے )۔ آئنندول

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات میں اکبرآ باد میں جارہا تھا کہ مجذوب شكل ايك درويش سامنے آگيا اور زمانے جر كے مجذوبوں كے نام لے لے كر كہنے لگا كہ شام میں فلال مجذوب ہے۔ روم میں فلال مجذوب ہے وغیر ذلک میرے دل میں آیا کہ کاش! ہندوستان کے مجذوبوں کے نام بھی لیتا۔میرے دل میں اس خیال کے آتے ہی ہندوستان كے مجذوبوں كے نام كننے لگا۔ اس اثناء ميں كہنے لگا كه فلاں مجذوب بہت ہى خوب ہے (راقم الحروف كاخيال ہے كه بيرائے بھيكا مجذوب كے بارے ميں تھى) اور فلاں آ دى نيم مجذوب ہے۔ راقم کا گمان ہے کہ یہ بات اس نے پیرامجذوب کے متعلق کہی اسی دوران میرے دل میں خیال آیا کہ کاش ہندوستان کے سالکوں کے بارے میں بھی کھے بیان کرتا۔اس خیال پر فوراً مطلع ہوکر کہنے لگا کہ اکبرآ باد میں خلیفہ ابوالقاسم کا ٹانی کوئی نہیں ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر کہا:تم کیوں کھڑے ہوئے جاؤاور میں وہاں سے چل پڑا۔

منوامجذوب

حضرت والد ماجدفر مایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں کسی تقریب کے سلسلے میں سونی پت گیا تو دل میں آیا کہ منوامجذوب کی زیارت بھی کرلوں۔ان کی جگہ پر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔میری آ ہٹ یا کر گدڑی لپیٹ لی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپناستر ڈھانپ لیا۔ پکھ دیر بعد میں یونہی بیٹھار ہااور وہ بھی خاموش رہے۔ بالآخر میں نے آغازِ کلام کیا اور کہا کہ میں آ پ سے پچھ پوچھنا چاہتا ہوں'اگر ہوش وآ گہی ہے جواب دیں تو پوچھوں ور ندر ہے دوں۔ فرمایا جتی الامکان احتیاط برتول گا۔ میں نے یو چھا کہ آخر منزل سلوک میں آپ کووہ کون سا مقام حاصل ہوا ہے کہ عقل وشعور ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ کچھ دیرسوچ کر کہا کہ اگر کوئی شخص گرمی سے شرابور ہوکر آئے اور اچا نک شنڈی ہوا چلنے سے اسے راحت وفرحت نصیب ہوتو اس راحت کوتم کن الفاظ ہے تعبیر کرو گے؟ میں نے کہا: یہ کچھاور اس سے بھی بہتر بہت کچھسا لکان طریقت کو حاصل ہوتا ہے مگر باوجود اس کے ان کی عقل برقر ارزئتی ہے۔ کہنے لگا: یہ فضل اور عطائے الٰہی ہے جس کوجس حال میں چاہد کھے۔ مجامد است سلوک

والد ماجد فرمایا کرتے تھے:ایک دفعہ کومیر ہے والد (جدشاہ ولی اللہ) کی دُور دراز سفر ہے اسے آئے ہوئے تھے اورارادہ بیتھا کہ شہر سے باہر ہی باہر کسی دوسر ہے سفر پر چلے جا نمیں بھے طلب فرمایا۔ بیس زیارت کوچل پڑا۔ راستے بیس میرا گزرایک بارونتی باغ پر سے ہوا بیس اس میں سیروتفری کرنے لگا۔ اس بیس ایک درخت تھا جس کی شاخیس ز بیس سے گئی ہوئی تھیں۔ ان شاخوں کی گھھا بیس ایک مغلائی صورت مجذوب بیٹھا تھا۔ مجھے و کیھتے ہی آ واز دی کہ دوست ادھر آ و کے کھے دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھو۔ بیس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سلوک و مجاہدات کی با تیس شروع کر دیں۔ ان باتوں بیس سے ایک سے بھی بتائی کہ بیس آ غاز سلوک میں ایک پہر بلکہ اس سے بھی زیادہ جس دم کرتا تھا۔ یہ مجذوب بظاہر مولا نا قاضی قدس سرۂ کے سلیلے سے نسبت رکھتا تھا' اسی اثناء بیس کہنے لگا کہ تبہارے ساتھ فلاں طعام ہے' اس بیس سے تھوڑا سا میرے لیے منگواؤ' بیس نے منگوا دیا تو انہوں نے تناول فرمایا۔ پھر کہنے سے تھوڑا سا میرے لیے منگواؤ' بیس نے منگوا دیا تو انہوں نے تناول فرمایا۔ پھر کہنے گئے: تمہاری جیب بیس اس قدر پینے ہیں' مجھے ان میں سے ایک سے کی ضرورت ہے تا کہ جام کودے کر مئر اور ڈاڑھی کی اصلاح کر اسکوں' میں نے بینے ان کے سامنے رکھے اور اسی وقت

طعام اغنياء سےنفرت

والد ماجد فرماتے تھے کہ مارواڑی طرف ایک مجذوب رہتا تھا' جومبحد میں بھی نہیں آتا تھا۔ کہتا تھا کہ ہم پلید ہیں' ہمیں مجدول میں آنا مناسب نہیں۔علاوہ ازیں وہ اس علاقے کے زمینداروں کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور اس سلسلے میں ہندی میں کچھ کہا کرتا تھا' جس کا مطلب بیتھا کہ اس طعام میں گھٹن اور روحانی قبض ہے۔ جب میں اس طرف گیا تو مجھے دیکھتے ہی وہ مجد میں چلا گیا اور میرے ساتھ طعام بھی تناول کیا۔لوگوں نے پوچھا:یہ کیوں؟ کہنے لگا:اس بزرگ کے سبب سے پاک ہو گیا اور تمہارے طعام کی گھٹن بھی دُور ہو گئی۔ حد بیثِ دل

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ شرح ملا جامی کی بحث عطف میں ایک ایسی مشکل عبارت پیش آئی جس کوبڑے بڑے فضلاء اورخوش مزاج (دوسروں کوزج کرنے کے لیے) اپنا موضوع بنائے رکھتے تھے۔ آغاز جوانی میں میں نے ایک رات اس مقام کا مطالعہ کیا اور ایک اعتراض مرتب کر کے شیخ حامد کے سامنے پیش کیا۔ کہنے گئے: بعینہ یہی اعتراض مجھے وُ جا ب توارد ہو گیا ہے۔ دوسری رات میں نے اس کاحل سوچا۔ شخ حامد نے شرح ملا کانسخ مثلوا كرد يكها تواس مقام يربيه اعتراض لكها مواتها اور آخريين فتأمّل كالفظ مرقوم تها\_ كيني ككه: عبارت میں تامل اورغور وفکر سے یہی حل فکل سکتا ہے۔ تیسری رات میں نے اس حل کو کمزور کر ڈالا اور اعتراض کی تقویت کی۔ بہر حال میں اس بحث ومباحثے میں مسجد جٹو میں آ دھی آ دهی رات تک مطالعه کرتا ر بهتا\_ای دوران ایک رات میں اکیلاتھا که ایک کشیده قامت خوش رومجذوب آیا جوفاری میں کلام کے موتی لٹاتا رہا۔ میرے قریب آبیٹا اور خوش طبعی سے کہنے لگا:اے استاذ! وستار کا شملہ چھوڑ نا مکروہ ہے یا حرام؟ میں ان دنوں شملہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے دستار کے بنچے سے اس قدر کونہ کھینچا کہ شملہ بن گیا۔ پھر میں نے فوراً کہا کہ بعض روایات میں سنت ہے اور بعض میں مستحب ہے۔ بیر کت و کی کروہ بہت ہنا۔ای اثناء میں اس نے کہا کہ کس قدر اچھی رات ہے کسی طالب کی گردن پر سوار ہو کر اے اس مجد میں دوڑانا چاہیے بہاں تک کہوہ بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ میں ڈرا کہ کہیں جھ پر نہ جھیے ' خنجر میرے پاس تھا۔اے ہاتھ میں مضبوط بکڑ کر میں نے کہا: آج رات کتنی اچھی ہے۔ کسی لے آپ کا پورا نام عبد ارحمٰن ہے۔آپ کے جدامجدمولا ناشمس الدین نے پہلے پہل خراسان کے موضع جام میں اقامت اختیار کی \_ آپ کے والدمولا نانظام الدین بھی تبحر عالم اورمشہور درویش تھے۔مولانا عبدالرحمٰن جامی موضع جام ہی میں پیدا ہوئے۔اللہ تعالی نے آپ کو مجموعہ کمالات و جامع شخصیت بنایا علم نحویس آپ کی کتاب شرح ملا اپند موضوع کی بہترین کتاب مجھی جاتی ہے۔آپ کا عارفانہ عاشقانہ اور نعتبہ کلام بے حدمقبول ہے۔آپ ۱۹ریج الثانی ۸۹۲ھ کو واصل

درولیش کو ذیح کر کے اس کا گوشت پوست کھانا چاہیے۔ بہت ہنسااور کہا:اے استاذ! بیکس كتاب مين يرها ہے كدورويشوں كوذئ كرنا اوران كا كھانا حلال ہے؟ ميس نے كہا: اورتم نے یاس کتاب میں پڑھا ہے کہ طالب علم پر سوار ہوکراہے بے ہوش کرنا مباح ہے؟ کہنے لگا: ان الفاظ سے میں مجازی معنیٰ لے رہا تھا' یعنی طالب علم کو اینے تصرّ ف میں لے کر اسے دنیائ آب وگل کی تکالیف سے نجات دلانی جا ہے۔ میں نے کہا: میں بھی مجازی معنول میں کہدرہا تھا۔ یعنی درویش کے قلب یاک کو کلی طور پر اپنی طرف متوجہ کر کے اس سے کمالات حاصل كرنے جا مئيں۔ كہنے لگے: مجاز كوحقيقى معنوں سے پچھتعلق ہونا جا ہے ميرے مجاز كا تعلق ظاہر سے ہے۔ فرمائے! تمہارے مجاز کاحقیقت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا: منقول ہے کہ امام ابوصنیفہ رجمہ اللہ نے آغاز عمر میں خواب دیکھا کہ حضرت پیغیر عظیم کی مڈیال مبارک قبرسے باہر نکال کر انہیں ایک دوسرے سے چھانٹ رہے ہیں۔آپ اس خواب کی ہیت وعظمت سے متاثر ہوکر بیدار ہو گئے اورمشہور مُعبّر ابن سیرین کے اصحاب میں ہے ایک ك سامن يوخواب بيان كى - انهول في كها: مبارك اور بشارت موكمة سنت نبوى علية کوبخو بی پیچانو گے اور سیجے کوغلط سے جُدا کرسکو گے 'یہ تعبیر میرے مجاز کے تعلق پر شاہد ہے۔ دورانِ گفتگوانہوں نے کہا کہ اگر ان تین راتوں میں ذکر الٰہی کرتے تو اُخروی فوائد حاصل ہوتے۔اگر آ رام کرتے تو تن بدن کوراحت نصیب ہوتی 'مُر دول کے جھکڑوں سے تھے کیا حاصل عرض کی: سے کہتے ہو' مگر کیا کروں۔ایس علمی تحقیقات سے اس قدر اُلفت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کا ترک ممکن نہیں فرمانے لگے: خوش ہو' ان لا یعنی امور کے ترک کا زمانہ قریب فرمانے لگے: حافظے پرنقش کراو \_

کارے نساختیم ودمیدن گرفت صبح اوچ چراغ خانہ با نسانہ سوختیم ''(زندگی کے سفر میں) کوئی کام نہ کر سکے کہ صبح طلوع ہوگئ' چراغ خانہ کی بتی یونہی افسانہ گوئی میں جل کررہ گئ''۔

ولى راولى مى شناسد

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ مذکورہ واقعہ کے بعد مطالعہ کرنے سے دل بھھ گیا اور پھر

تمجهى طالبعلموں كى طرح مطالعے كا اتفاق نه ہوسكا۔ فرماتے تھے كہ ايك دفعہ راستہ ميں جارہا تھا کہ ایک مجذوبہ سامنے آگئی۔ بتی کے تیل سے تُرکی ہوئی چیتھڑوں کی گدڑی اس نے اپنے او پر لے رکھی تھی۔میرا راستہ پکڑلیا اور بکند آواز سے پکاری کہ پیخض لوائے نقشبندیہ کا حامل ہے جے خواہش ہواہے دیکھ لے۔ میں نے کہاناس سے زیادہ مجھے رُسوامت کرو۔ چنانچہ بیہ سُن کروہ چلی گئی۔ راقم الحروف کے گمان میں حضرت والد نے اس روز پیجھی فرمایا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آج کے دن مجھے جو بھی دیکھے گاوہ بخشا جائے گا اور ای وجہ سے بازار چلا گیا۔ فرمایا کرتے تھے کدایک دن میرے دل میں آیا کہ صوفیاء کے لباس میں قیدر بنا تکلّف سے خالی نہیں۔چنانچہ میں نے بدلباس اُتار دیا۔سیاہیوں والاعمامہ باندھ کر کمر سے شمشیر لٹکائی اور گھوڑے پرسوار ہوکر چل دیا۔ایک مجذوب سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص جاند کو پیالے سے ڈھانپ سکتا ہے؟ تجھے قتم ہے معبود ذوالجلال کی! بیدوردی أتار اورلباس صوفیاء پہن اس دن کے بعد میں نے اپنے او پرصوفیا نہ لباس لازم قرار دے دیا۔

آنانكه خاك رابنظر كيميا كنند

حضرت والد ماجد فرماتے تھے کہ شاہ ارزانی ایک مجذوب بزرگ تھے' جوعموماً حا کمانہ وضع میں رہتے تھے۔ میری وعوت قبول کرنے میں خاص ولچپی رکھتے تھے۔ بھی بھی ایسی خلعتِ فاخرہ میں ملبوس ہوکر باہر نکلتے جوسلاطین کے سواعموماً کسی کومیسر نہیں آتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعدلیاس اُ تارکر ننگے ہو جاتے' ایک روز ہم محبد جنو میں بیٹھے تھے کہ میں اُٹھ کر کہیں چلا گیا اور اہلِ خانہ کو بھی مجذوب کی خدمت اور مہمان نوازی کے بارے میں کچھ کہنا بھول گیا۔ پندرہ دنوں بعد واپس آیا تو انہیں وہیں پایا۔اس عرصے میں ایک دوبار سے زیادہ انہیں کھانا نہل سکا۔ مگراس کے باوجودان کے بدن پر نقامت وغیرہ کے کوئی آٹارنہیں تھے۔ برادرگرامی (ابوالرضامحر) ابتداء میں انتہائی تنگ دست تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں انہی مجذوب بزرگ سے رجوع کیا۔مجذوب نے اکتالیس بارسورہ مزمّل پڑھنے کو کہا۔اللہ تعالیٰ نے برادرگرامی کو وسعت اورخوش حالی سے سرفراز فر مایا ہے ٔ ایک دفعہ کی دوست کے بارے میں ان سے سفارش کی کہ تنگ دست اور عیال دار ہے اس پر توجہ فر مائے۔ چند شرا لط کے ساتھ ایک دُعا پڑھنے کوفر مایا۔ان شرا لَطَ میں ترک کذب اور ترک ِقتلِ حیوان بھی شامل تھا۔ ای دوران اس نے ایک جول کو مارا اور ایک لڑکے کو نما کر کہا: آؤاور لے جاؤ مگر دیا کچھ نہیں۔ یہ منہیں ۔ یہ فائدہ نہ ہو نہیں۔ یہ منہ کرمجذوب نے فرمایا: اب یہ وعا پڑھنے کی تکلیف نہ اُٹھاؤ ہم ہیں کچھ فائدہ نہ ہو گا، مگر اس نے چلہ پورا کیا اور توجہ و زاری کے ساتھ مجذوب سے رجوع کیا۔ مجذوب نے ایک کورا برتن طلب کیا' اس میں نقش کھااور سیماب ڈال کرآگ پررکھ دیا۔ اس میں سے تھوڑا سا جوڑا بنا اور پچھا ہے ہی رہ گیا۔ اس کے بعد ان مجذوب کی زبان سے معلوم ہوا کہ پیشخص سا جوڑا بنا اور پچھا ہے ہی جو پچھ چاہا ہے وہ بغیر کی شرط کے ہوجا تا رہا ہے۔ مگس راہما گئند

حضرت والد مآجد فر مایا کرتے تھے کہ شیخ لعل کے پاس عجیب قتم کی دعا ئیں تھی۔ایک دن مجھ سے کہا: سان کا ذوق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں پھرایک کنویں کے کنارے کھڑے ہوگھا اور وہیں ڈال دیا۔ عجیب وغریب سازوں کی آ وازیں آنے لگیں۔ بھی بھی کھارایے وُعا پڑھتے کہ بھڑ نکل آتے اور پہلے سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی سے انہیں مارتے اور خالص سونا بن جاتا' ایک دن میرے پاس آئے کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں مجھ سے بیا ممال (وعوات واوراد) لے لیجئے۔ میں نے کہا: مجھے پچھ ضرورت نہیں۔ کہنے ہیں؛ گھھتے وریا میں ڈال اورادی وہ تمام کتا ہیں انہوں نے دریا میں ڈال دیں۔ فرال دیجے 'چانے اعمال واورادی وہ تمام کتا ہیں انہوں نے دریا میں ڈال دیں۔

نبئس الفقيرعلي بإب الأمير

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شہر میں ایک صالح و فاضل مردر ہے تھے ہوا نہائی بے تعلق رہ کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ سعد اللہ خان کے بعض خواجہ سر اان سے تعلیم حاصل کرنے آتے اور ان کی خدمت بجا لاتے تھے۔ سعد اللہ خاں نے انہیں اپنے پاس ہر چند بلانے کی کوشش کی مگروہ اس کے پاس نہ گئے۔ اتفا قا ایک دن میں ان کی خدمت میں جا بہنچا میں ان ونوں کافیہ پڑھتا تھا۔ ایک خواجہ سرانے منادی کے مباحث میں سے مجھ سے ایک سوال کیا۔ فوری جواب ذہمن میں نہ آنے کے سبب میں کچھ محزون ہوا تو وہ ہزرگ صالح میری پریشانی خاطر کا سبب معلوم کر کے خواجہ سرا پر غصہ ہوئے اور کہا: اس بچے کوئیس جانے میری پریشانی خاطر کا سبب معلوم کر کے خواجہ سرا پر غصہ ہوئے اور کہا: اس بچے کوئیس جانے کے کہون ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ اس کی تعلین تیرے آتا کے سرتک پہنچنا اپنے لیے نگ و

عار شمھے گا۔ ہستی فریب ہے

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جاجی شاہ محمد ایک معمر اور سیاح بزرگ تھے۔ بہت سے بزرگوں سے للے چکے تھے۔ مزاح میں انتہائی گرمی تھی۔ میں مرض الموت میں ان کی عیادت کو گیا۔ میں نے کہا: آپ کا وجود مسعود تو غنیمت ہے فرمانے گے: بیہ وجود تو تور میں ڈالنے کے قابل ہے۔ میں نے کہا: ہمارااعتقاد تو بہ ہے کہ جو وجود تنور کے لائق ہواسے تنور میں ڈالا جائے۔ آپ کا وجود اللہ کی نعمت ہے جو تی سجانہ تعالی نے آپ کو عنایت فر مائی ہے۔ یہ من کر خاموش ہوگئے۔

أستاذ اورشا كردكے روابط

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شرح مواقف اور کلام واصول کی دیگر کتابیں میرزازاہد ہروی کوتوال سے پڑھیں۔ان کی توجہ میری طرف اس حد تک مبذول تھی کہا گرجھی میں کہتا کہ آج میں نے مطالعہ نہیں کیا تو فرماتے: ایک دوسطریں پڑھ لیجئے تا کہ ناغہ نہ ہو۔ ایک دن بادشاہ وقت نے کسی کے ہاتھوں انہیں بگوا بھیجا۔ بیفوراً ادھر جانے گئے۔ درواز بسے باہرقدم رکھا ہی تھا کہ میں بھی ان سے جاملا۔ میں نے درواز سے کے دونوں شختے مضبوطی سے تھام کئے اور میرزازاہد ہروی سے کہنے لگا: جب تک آپ فلال کام پُورانہیں کریں گئی میں دروازہ ہرگر نہیں کھولوں گا۔فرمانے گئے: تم بیٹھوتا کہ میں واپس آ کراطمینان سے تمہاری بات سنوں۔اس وقت دل پریشان ہے۔ میں نے کہا: جب تک کام پورانہیں کریں گئی دروازہ نہیں کھولوں گا۔ جب بیاصرار دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاؤں باہر دروازہ نہیں کھولوں گا۔ جب بیاصرار دیکھا تو رُک گئے اور جب تک کام پورانہ کیا پاؤں باہر درکھا۔جن لوگوں نے بیمعاملہ دیکھا تع برکیا۔

زوال پذیراسلامی حکومت کے ارکان کی خُد اتری

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میرزامحد زاہد نے ایک دن رمضان المبارک میں میری دعوت کی۔ میں انہی کے گھر میں تھا کہ مغرب کے وقت ایک کہاب فروش نے کبابوں کا خوانچہان کے سامنے لاکررکھا کہ نیاز لایا ہوں۔میرزامتیسم ہوئے اورکہا کہاےعزیز! میں

تمهارااستاد مول نه پیرا پھریہ نیاز کیسی!البتہ کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی سوبیان کرو۔ کہنے لگا: سمی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرزانے استفسار میں اصرار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی دکان رائے میں ہےاور مرزا کے کارکن چاہتے ہیں کہاس کو اُٹھادیں۔مرزا کہنے لگے:کل کسی منصف کو تجیجوں گاتا کہ بغیر کسی ظلم وزیادتی کے تمہاری حق رسی کردے اور یہ کہدکراہے جانے کا حکم دیا' كبابي كن لكاندات سارك كباب مين نيآب ك ليه تيارك تقراب تو وقت بهي کافی گزرگیا ہے۔اس تنگ وفت میں یہ کباب پک نہیں سکیں گے۔اس گفتگو میں مرزا کے بچوں کا استاد بھی موجود تھا۔ اسے کہنے لگے: اے فلاں! ان کبابوں کی قیت لگا کرمیرے گھر ے لادیجے ۔اس نے اتھنی لا کردے دی۔اس فقیر (شاہ عبدالرحیم) نے مرزا کوآ ہتہ کے کہا کہاس سارے معاملے میں آپ کا مقصدر شوت سے بچنا تھا مگروہ پورانہ ہوسکا۔اس لئے کدان کبابول کی قیت زیادہ ہے مگرا پی مجبوری کے تحت کباب فروش اس قیت پرراضی ہو گیا ہے۔ مرزانے سے بات سُنتے ہی کباب فروش کو بُلا یا اوراس سے پوچھا: یج بتا! گوشت کتنے میں خرید اتھا؟ مصالحے وغیرہ کتنے میں اور تیری مزدوری کتنی ہے؟ حاصلِ کلام جب حساب کیا تو ان کبابوں کی قیمت نین گنابڑھ گئی۔ پوری قیمت اس کودے کراستاذ کوطلب کیا اوراس پر بے حد بگڑے اور کہا: کیاتم چاہتے ہو کہ ہم مال حرام سے روزہ افطار کریں۔ بیکہاں کی عقل اورکہاں کی دوتی ہے؟

سوائح ميرزازابد بروى

 میں علوم معقول و منقول سے فارغ ہو گئے تھے۔ وہ جودت طبع اور فہم رسا کے لحاظ ہے اپنے زمانے میں بے نظیر مانے جاتے تھے۔ ان کی تصانیف میں سے شرح مواقف شرح تہذیب اور رسالہ تصور و تصدیق کے حواثی شہرہ آ فاق اور علاء و طلباء میں متداول ہیں۔ علاوہ ازیں مرزا کی اور تصانیف بھی ہیں۔ مثلاً حاشیہ شرح تج یداور حاشیہ ہیا کل معلوم ہوتا ہے کہ حاشیہ شرح مواقف کی موقو وہ نگاری کا کام میرزانے اس سلط میں کیا۔ جب والدگرامی ان سے یہ کتاب پڑھتے تھے اور اس کا ممین میں کا میں تیار ہوا کیونکہ میرزا منصب احتساب سے استعفاء کے بعد کابل میں جا کر گوش نشین ہو گئے تھے۔ میرزا زاہد صوفیائے صافیہ کے مشرب استعفاء کے بعد کابل میں جا کر گوش نشین ہو گئے تھے۔ میرزا زاہد صوفیائے صافیہ کے مشرب سے بھی حصہ وافر رکھتے تھے اور انہوں نے مشائح عظام کی صحبت میں رہ کر طریق تصوف میں کمال حاصل کیا' ان کی تصانیف تصوف میں ہے وقتین نکتے تو فقیر کے دل میں ہوست ہو کر رہ گئے مثلاً وحدت الوجود کی بحث میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

نكات ِتصوّف اورميرزاز ابد كالمنطقي إستدلال

حقیقت بیہ کے کفظ''و جبود ''مصدری معنیٰ کے کی ظ سے ایک ایساام ہے جو قابلِ
اعتاد اور حقیقت نفس الامری سے ثابت ہے اور حقیقی (وضعی) معنوں کے اعتبار سے وجود کا
اطلاق ہراس چیز پر کیا جائے گا'جوموجود بنفسہ ہو' بلکہ جس کا وجودا پی ذات کے لیے واجب
اور ضروری ہواور بیاس لیے کہ کسی چیز کے قابلِ اعتبار (اعتباری) اور نفس الامر میں ثابت
ہونے کے معنیٰ یہ ہیں کہ اس وجود کا موصوف اس حیثیت میں ہو کہ اس پرسلپ وجود کا اطلاق
ہی صحیح ہو سکے' کسی بھی شے کے سلب و وجود کے سلسلے میں تین اُمورکو کمونے خاطر رکھنا ضروری

امراؤل پر کہ وجود ہے جس چیز کا سلب کیا جارہا ہے کیا وہ ماہیتِ وجود ہے؟ (جس حیثیت میں بھی ہو) و در اپر کہ کیا سلب کر دہ چیز وجود کا مصدری معنیٰ ہے؟ تحقیق و تدقیق سے جب ان دونوں اُمور کا جواب نفی میں ملا تو تیسرا امر خود بخود ثابت ہوا کہ منشاء انتزاع وجود کا مابدالموجودیت معنیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ وجود اپنی قوّت و حیثیت میں قائم اور اپنی ذات کے لیے واجب ہے اس لیے کہ محض انضام کی وجہ سے وجود کو قائم بالم اہمیۃ نہیں کہا جا سکتا 'اگر کہا جائے تو اس کا اپنے موصوف سے مؤخر ہونالازم آتا ہے'جو بدیمی طور پر غلط ہے اور نہ ہی

وجود سے ماہیت کے انتزاع کی وجہ سے اسے قائم بالماہیة کہاجاسکتا ہے۔اگر ایسا کیا جائے تو وجو دِ مصدری سے انتزاع کے وقت دوسراانتزاع لازم آسکتا ہے اور اس طرح انتزاعات کا ایک لامتنا ہی سلسلہ چل سکتا ہے۔

علم واجب الوجود كى بحث مين الك نفيس مكته بيان كرت موس كلصة مين: جاننا چاہیے کہ ذات واجب الوجود تعالی شانهٔ کے لیے ملم اجمالی بھی ہے اور علم تفصیلی بھی۔علم اجمالی سنوعلم تفصیلی کے لیے مبدأ وماخذ اور صورتِ ذہبیہ وخارجیہ کے لیے خلاق ہے پیعلم حقیقی ہے اور یہی صفتِ کمال اور عین ذات ہے۔اس مسّلہ کی جو تحقیق میرے پرور دگار نے اپنے فضل وکرم سے الہام فر مائی ہے 'سویہ ہے کہ مکن کے لیے دو جہت ہیں۔ ایک وجود اور فعلتیت کی جہت ' دوسری عدم وجود اور لافعلیت کی جہت اور ممکن جہت ثانی ہے متعلق ہونے کی صورت میں پیصلاحیت نہیں رکھتا کہ علم اس سے متعلق ہو۔ اس لئے کہ وہ جہت ثانی سے متعلق ہونے کی بنا پرمعدوم محض ہے۔ پس جس جہت کے ساتھ علم متعلق ہوسکتا ہے وہ جہت اولی ہے اور اس جہتِ اولی کا مرجع علم ہے کہ وجود ممکن بعینہ وجوداً واجب ہے جبیا کہ اہل تحقیق کا مسلک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کاعلم بالممكنات اس كےعلم بذاته ميں سمويا ہوا ہے۔اس حیثیت سے کہ اس سے ممکنات اور ذات کی کوئی چیز خارج قر ارنہیں یائے گی۔موصوفات کے ساتھ اوصاف انتزاعی کے احوال سے بھی آپ کواس سلسلے میں مدد ملے گی۔ اوصاف انتزاع بھی وجودر کھتی ہیں جوآ ثار کے مرتب ہونے پر وجو دِ خارجی کے مقابل پایا جاتا ہے اوریمی منشاء اتصاف ہوتا ہے اور اس کی بناء پر موصوف اور صفات میں امتیاز قائم کیا جاتا ہے اورعلم تفصيلي سوموجودات خارجي اورعلوي وسفلي مراتب ميں صور ذہني كےعلم حضوري كو كہتے ہیں۔ پس غور وفکر کروشاید کہ ہیا ہم مسئلہ خالی الذہن ہو کر باریک بینی ہے اور زیادہ واضح ہو' ہم نے اس کی کچھ مزیر تفصیل تعلیقات شرح تجرید میں بیان کردی ہے۔

# کشفِ اُرواح اور اِس قتم کے دُوسرے احوال پر حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے وقائع

مرتبه فنافي التوحيد

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چشم حقیقت سے دیکھا کہ ایک جماعت حضرت حق تعالیٰ کو واقعہ میں دیکھنے کا ارادہ کر کے رواروی میں جارہی ہے اور میں بھی اس جماعت میں شامل ہوں۔ایک صاف قطعہ زمین سامنے آیا اور ادھر وقتِ عصر ہو گیا۔ ان لوگوں نے جھے اپنا امام بنالیا' جب نمازختم ہوئی تو میں نے جماعت کی طرف رُخ کر کے کہا کہ دوستو! اس قدرسعی و کاوش کس کی تلاش میں دکھارہے ہو؟ کہنے لگے: حق تعالیٰ کی طلب میں۔ میں نے کہا کہ میں وہی تو ہوں جس کی تلاش میں تم نظے ہو۔ وہ میکدم اُٹھے اور جھے سے مصافحہ نے کہا کہ میں وہی تو ہوں جس کی تلاش میں تم نظے ہو۔ وہ میکدم اُٹھے اور جھے سے مصافحہ کرنے گے۔راقم الحروف (ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس قتم کے واقعات کی حقیقت واصلیت یہ کہ کہتی تو ایسا واقعہ حق تعالیٰ کی اعانت سے تصرف فی اختاق کے مقام حاصل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور بھی کھار ایسا دعویٰ شخ اس عالم میں کرتا ہے کہ جب وہ فنا فی التو حید ہوتا نشاندہی کرتا ہے اور بھی کھار ایسا دعویٰ شخ اس عالم میں کرتا ہے کہ جب وہ فنا فی التو حید ہوتا

مقام قيوميت

فَر مایا کرتے تھے کہ اوقاتِ مذیر وَنَفکر میں سے ایک وقت میں حق سجانہ و تعالی سے میں نے تخقیق واطمینان کی نیت سے ذاتِ بیچوں کا مثالی صورتوں میں ظہور طلب کیا۔ میرے اوپر ایک حالت طاری ہوگئی اور اپنے آپ کو قیوم عالم کی صورت میں ملاحظہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ کا نئات کے دلا ہے ذرائے کہ تعلق اور ربط میری ذات کے ساتھ اس حیثیت سے ہے کہ اگروہ تعلق منقطع ہو جائے تو پوری کا نئات لاشکی محض ہوکر رہ جائے۔

تصرّ ف بالحق في الخلق

والدكرامي فرماتے تھے كمايك رات ميں نے عياناد يكھا، كويا حضرت حق سجان وتعالى

میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میں جگہ کی تنگی سامانِ خانہ کے بھرے ہونے اوراس قسم
کی دوسری بے سلیقہ باتوں کے سبب جو ہزرگ ہستیوں کی تشریف آوری کے وقت غیر موزوں
سمجھی جاتی ہیں شرمندہ اور جنل ہوں اور باوجوداس کے ادھرسے بے انتہالطف و کرم مبذول
ہور ہا ہے۔ اتفاق سے صبح اٹھتے ہی حافظ عبد اللطیف کے گھر گیا۔ انہوں نے جھے اپنے گھر
میں بٹھایا اور میرے جانے پر جگہ کی تنگی وغیرہ سے اظہارِ ندامت کرنے لگے۔ میں نے
میں بٹھایا اور میرے جانے پر جگہ کی تنگی وغیرہ نے اظہارِ ندامت کرنے سکے۔ میں خرق
کہا: آئ ترات حضرت حق سجانہ و تعالی کو مین نے دیکھا اور ای طور پر عرق ندامت میں غرق
رہا مگر ادھرسے اظہارِ نوازش ہوتا رہا۔

راقم الحروف كہتا ہے كہ بيد واقعہ بھى نصرت حق كے ذريعے تصرف فى الخلق كے مقام كے حصول پر دلالت كرتا ہے۔ اس ليے كہ بيد بات واضح ہے كداس واقعہ ميں حق پر دلالت كرنے والى ہستى خودصورت حق ميں ظہور پذير نظر آرہى ہے۔

صوفياءاوررؤيت باري

والد ما جدفر ما یا کرتے تھے کہ بعض درویشوں کے بارے ہیں مجھے تر دوتھا کہ حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا مرتبہ رکھتے ہیں۔ چنا نچہ ہیں نے بہ چشمِ مشاہدہ ایک تجلی دیکھی گویا حضرت حق حسین صورت میں مثمل ہوکر برقعہ پوش ہیں۔ میرے اور حضرت حق کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ جب اس کا جمالِ پاک مجھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ سے چلا اور مجھے اس سے بھی زیادہ قرب کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ میری اس تمنا پر مطلع ہوکر قدر سے اور نزد کی ہوا۔ اس پر آتشِ شوق بھڑک اٹھی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہوکر وہ اور نزد کی۔ اس پر آتشِ شوق بھڑک اٹھی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہوکر وہ اور نزد کی۔ اس برقعہ کی موجودگی سے تنگ آگیا اور اس کے ہٹانے کی آرزوگی۔ نزد کیک آگیا در اس کے ہٹانے کی آرزوگی۔ فرمایا: برقعہ تو بہت باریک ہے جو حسنِ مستور کو اور نمایاں کر رہا ہے۔ عرض کی: پھر بھی تجاب تو فرمایا: برقعہ اور اور نمایا کہ بعض سالکوں کو پہلا مرتبہ حاصل ہے۔ خاص سالکین کو دُوسرا مرتبہ اور اخص الخواص کو مرتبہ خالت میشر ہے اور فلاں فلاں ان متیوں میں سے کوئی مرتبہ بھی نہیں رکھتے۔

بے صورت اندرصورت آمد

والد ماجد فرمايا كرتے تھے كدا يك مرتبه ميں انتهائي روحاني محتن محسوس كرر باتھا كه واقعتا

مجھ پرایک تحبی وارد ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حسین وجمیل عورت زیورات اور جاذب نظر لباس سے مزین ہے وہ آ ہستہ ہمرے قریب آنے لگی اور اس کے قرب سے میرا شعلہ کباس سے مزین ہو گئا۔ میراوجودای کی شکل میں متمثل ہو گیا اور وہ تمام زیورات اور لباس میں نے اپنے وجود پر موجود پائے۔ یدد کھے کر مجھے انتہائی انبساط وئر ورحاصل ہوا اور وہ گھٹن جاتی رہی۔

راقم الحروف كہتا ہے كہ بيرواقعہ بھى مقام تو حيد كے حصول پر دلالت كرتا ہے اور كرشته واقعہ كى ہى ايك شاخ ہے۔

اسائ الهيه كظهوركى كيفيت

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے بصورت واقعہ (کشفی) دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اساء جی علیم سمیے اور بصیرروشی بخش دائر وں مثلاً سورج اور چاند کی شکل میں میرے لیے صورت پذیر ہوگئے ہیں اور کے بعد دیگر ے طلوع وغروب کررہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بسیط کے شکل پذیر ہونے کے لیے قریب تر صورت دائرے کی ہے اسی وجہ سے اسائے اللہ یہ دائروں کی شکل بین نمودار ہوتے رہے۔

تصرفات وعلوم صوفياء

والد ماجد فرمایا کرتے ہیں کہ ایک دن عصر کے وقت میں مراقبے میں تھا کہ غیبت کے کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میرے لیے اس وقت کو چالیس ہزار برس کے برابر وسیع کر دیا گیااور اس مدت میں آغاز آفرینش سے روز قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال و آثار کو مجھ پر ظاہر کر دیا گیا۔

راقم الحروف(شاہ ولی اللہ) کا گمان ہے کہ آپ نے بیکلمات بیان کرتے ہوئے بیہ بھی فرمایا تھا کہ''لا اِللہ اللہ'' کے حروف کا فاصلہ اسنے ہزار برس کا ہے۔واللہ اعلم مقامات صوفیاء

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دو آ دمی دکھائے گئے۔ایک ذکرِحق میں اس قدر متغزق تھا کہ ماسوی اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی اور نہ ہی کچھا بنا ہوش تھا دوسرااس سے بھی لے اپنفس اورخلق سے غائب اورحق تعالی کے صفور رہنے کوغیبت کہتے ہیں۔ زیادہ کامل کین وہ اس قدر ذکر حق کے باوجود تمام کا نئات پر بھی نظر رکھتا تھا کا بناشعور بھی رکھتا تھا اور ظاہری وباطنی آ داب سے بھی کمال درجہ مزین تھا۔ بدد کی کھر میرے دل میں الہام ہوا کہ پہلا ذات حق میں فانی ہے اور دوسرے کے مقام کو آیتہ کریم ' فَ لَنُحُیْدِنَّهُ حَدولةً طَیِّبَةً '' (پارہ ۱۳ سورت: ۲۱ تیت: ۹۷) (البتہ ہم (ایسے مردانِ خود آگاہ وحق آگاہ کو) پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں) بخو لی بیان کر دہا ہے۔

#### شانعبديت

والدگرامی فرماتے تھے کہ اوقات عزیز میں سے ایک وقت فنائے کلی اور غیبت تامہ میسر ہوئی تو دیکھا کہ حق سجانۂ وتعالی نے فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ میر سے فلاں بندے کو ڈھونڈ لاؤ۔ زمین میں تلاش کیا نہ پایا آسان چھان مارے نہ ملا۔ بہشت میں تلاش کیا نہ پایا آسان چھاں مارے نہ ملا۔ بہشت میں تلاش کیا نہ پایا ۔ اس پر حق سجانۂ وتعالی نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ جو بھی مجھے میں فنا ہوا' وہ نہ آسان میں ملے گا' نہ زمینوں میں پایا جاسکے گا اور نہ ہی بہشت میں۔

#### جنت إولياء

والد ماجد فرمایا کرتے سے کہ ایک رات میں نے بہشت کو دیکھا گویا عین اس کے درمیان میں کھڑا ہوں اور اس کی حوروں اور محلات کو بخو بی دیکھر ہا ہوں۔ اس وقت دل میں آیا کہ ہم نے تو حور وقصور کے خیال کو دل سے نکال دیا تھا اور یکسو ہو کر حضرت حق تعالیٰ کی طلب میں گے رہتے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ یہاں حور وقصور پیشِ نظر ہیں گرمقصود حقیقی نہیں مل رہا۔ اس وقت جھ پر وجد اور گریہ طاری ہوا۔ وہاں کے لوگ آآ کر جھے اپنی آستیوں اور دامنوں میں چھیانے گے اور کہنے گے: یہ تو مسرت وشاد مانی کی جگہ ہے نہ کہ گریہ وغی دامنوں میں چھیانے گے اور منہ پھیرلیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ تجھے اپنے معبود میں نے ان کے وامن جھٹک دیئے اور منہ پھیرلیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ تجھے اپنے معبود الیے اسرار ورموز کی بھی باتیں انہیں پیش کیں۔ اس اثناء میں مولائے مہربان نے الہام فر مایا کہ کیا تم نے ہماری کتاب میں مینہیں پڑھا: ''کسانت لھے جنسات الفر دوس نز لا'' کہ کیا تم نے ہماری کتاب میں مینہیں پڑھا: ''کسانت لھے جنسات الفر دوس نز لا'' (پارہ: ۱۱ مورموز کی بھی ہیں۔ ذات احدیں اس درجاستغراق کہ اپنا بھی ہوش ندر ہے۔

نزل اس چیز کو کہتے ہیں جو بوقت آ مدفوری طور پرمہمان کے لیے بچھائی جاتی ہے تا کہ وہ اس پر بیٹے جائے۔اس کے بعد اس کی ضیافت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پس تم اس قدر گریہ وزاری کیوں کورہے ہو؟

علوم اولياء

اس فقیر نے حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرجیم رحمہ اللہ) کے خادم قدیم شیخ فقیر اللہ سے (جو حسب ذیل واقعہ کے عینی شاہد اور قاصد رہے ہیں) خود سنا ہے کہ محمد فاضل کے رشتہ داروں ہیں سے رابعہ نامی ایک عورت کے بچنہیں ہوتا تھا۔ اس سلسلے ہیں اس نے حضرت والا سے استد ادکی' آپ نے توجہ کامل سے دعافر مائی تو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطافر مایا۔ جب نومولود سات ماہ کا ہوا تو اس پر حالت نزع طاری ہوگئی۔ آپ اس وقت اکبر آباد (آگرہ) ہیں تھے۔ حق سجانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پر روش کیا کہ بیشخص (نومولود) جو تمہارے متوسلین میں سے تھا' قریب مرگ ہے' مگر تھے مملکین نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تھے اس کا ایجر جمیل عطاکریں کے ۔ اس سانحہ کو دل سے نکال دیجئے۔ اس الہم کے بعد آپ کی حالت دُرست ہوگئ مگر سے رابعہ کا بچہ ہو قلال تاریخ اور فلال وقت میں مرگیا ہے۔ آپ نے بی آپ پر منکشف ہوا کہ بیر رابعہ کا بچہ ہو فلال تاریخ اور فلال وقت میں مرگیا ہے۔ آپ نے بی آب پر منکشف ہوا کہ بیر رابعہ کا بچہ خوفلال تاریخ اور فلال وقت میں مرگیا ہے۔ آپ نے بی آب پر منکشف ہوا کہ نیر رابعہ کا بچہ فاضل کو اس سارے قصے سے آگاہ کرے اور سم تعزیت بھی ادا کرے۔ مجمد فاضل کو اس سارے قصے سے آگاہ کرے اور رسم تعزیت بھی ادا کرے۔ مجمد فاضل نے ناس واقعہ کو وقت اور تاریخ کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ لیا۔ ایک ہفتہ بعد اس کا خط بہنچا تو ذکورہ واقعہ ہے کم وکاست سے ثابت ہوا۔

بدعتی کی مجلس میں جانے پر تنبیہ

والد ماجد قرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک صاحب کشف آدمی کی تعریف سُن رکھی تھی،
میں نے چاہا کہ اس کی صحبت سے پچھ حاصل کروں تو میر سے دماغ میں یہ بات سموئی گئی کہوہ
برعتی ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس واہمہ کودل سے نکال دیا۔ دوبارہ دماغ
میں یہ خیال ڈالا گیا۔ پھر میں نے اسے جھٹک دیا اور اُٹھا کہ اس کے پاس جاؤں مگر بغیر کسی
کچڑ سٹک وخشت اور لکڑی کے میرا پاؤں پھسلا، شدید چوٹ لگی اور میں گر پڑا وماغ میں یہ
بات ڈالی گئی کہ اگر پہلی مرتبہ کے اغتباہ پڑ مل کرتے تو یہ تکلیف نہ پنچتی۔

فرمایا کرتے تھے کہ مجھے الہام کیا گیا ہے کہ تیراسلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ أو كما قال

جبه غوث الأعظم رحمه الله

فر مایا کرتے تھے: ایک دن میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی جس کا اجمال یہ ہے کہ
آج تھے ایک نعمت ملے گی۔ میں سیر وتفریح کے خیال سے باہر نکل کرشہر کے بعض مقامات
سے گزرا تو دل نے یہ گواہی دی کہ تیرا مطلوب یہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ
یہاں کوئی درویش یا فاضل ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں فلال درویش یہاں رہتا ہے۔ میں اس
کی زیارت کو پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت غوث الاعظم رحمہ الله کاجہ تبرکا مجھ تک پہنچا ہے اور
آج رات مجھے تھم دیا گیا ہے کہ آج کے دن جوشض بھی سب سے پہلے میرے سامنے آئے میں سے جہم مبارکہ اسے دے دول۔ میں نے وہ جہاس درویش سے لے لیا اور اللہ تعالی کاشکر میں سے جہم مبارکہ اسے دے دول۔ میں نے وہ جہاس درویش سے لے لیا اور اللہ تعالی کاشکر

نگاهِ ولي

ایک دن سمتِ قبلہ کے تعین کی بات چل پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری چشمِ وجدان کے مشاہدہ کے مطابق عمل کیا جائے تو چاہیے کہ اس سمت کو کھڑے ہوں 'یہ کہہ کرآپ قدرے دائیں طرف کو مُڑو گئے۔

نه کرتقلیداے جریل!میرے جذب ومستی کی

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ذکراسم ذات کے دوران میں نے بعض فرشتوں کو دیکھا کہ میرے اردگر دبیٹھے ہوئے تنبیج و تقتریس اور تخمید و تکبیر میں مشغول ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے قریب آؤاور ذکر اسم ذات میں میرا ساتھ دو۔ کہنے لگے: ہم تیرے نزدیک آنے اور تیرے ذکر میں شامل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔

ذكراسم ذات ميں مقام كمال

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے حال میں بازاری لوگوں کی آ وازیں بھی مجھ پر اسم ذات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھیں۔ایک مرتبہ میں نے نیا جوتا پہنا تو چلنے میں اس سے جوآ وازنگتی اس پربھی 'جل جلالۂ'' کہتا' جے مُن کرلوگ تعجب کرتے۔ فضیلت بیعت

فر مایا کرتے تھے: ایک بار میں پُھلت کیمیں تھا۔ مجھے ایک درجہ دکھایا گیا کہ یہ درجہ اس شخص کے لیے ہے جو آج کے دن تمہاری بیعت کرے گا۔ اسی روز ایک عورت بیعت کے لیے تیار ہوکر آئی اور رسم کے مطابق شیر پنی وغیرہ بھی ساتھ لائی۔ مجھے تبجب ہوا کہ یہ عورت تو اس درج کے قابل نہیں ۔ تھوڑی دیرگزری کہ اسے ایک زنانہ عارضہ لاحق ہوا اور وہ شرف بیعت حاصل نہ کرسکی ۔ صالحات میں سے ایک دوسری نیک بخت آئی۔ اس کی شیر بنی وغیرہ خرید کر بیعت کرلی۔

شرف إقتداء

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نماز عصر کا وقت ہوگیا۔ دل میں بیہ بات ڈالی گئ کہ اس نماز میں جو خف بھی تیری افتداء کرے گا' وہ بخشا جائے گا۔ اس جماعت میں ایک ایسا آ دی تھا' جس کے بارے میں میرا دل بید گواہی دیتا تھا کہ اسے بید دولت نصیب نہیں ہوگ۔ جب تکبیر کہی گئی تو انقا قا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وہ دوبارہ وضو کرکے پہنچا تو ہم نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ایک اور اجنبی شخص آیا اور اس کی جگہ شریکِ نماز ہوگیا۔

عطية سركار دوجهال

فرمایا کرتے تھے کہ ابتداء میں میں نے چاہا کہ دائمی روزہ اختیار کروں حضرت ختی مرتبت علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ ہوا تو بچشم حقیقت دیکھا کہ آنخضرت علیاتی نے مجھے روثی عطا فرمائی ہے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوش طبعی کے طور پر فرمایا: "المھدایا مشترک" ہوتا ہے۔ میں نے وہ روثی ان کی خدمت میں پیش کردی۔ انہوں نے ایک کلاالے لیا اس وقت حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: "المھدایا مشترک" انہوں نے ایک کلاالے لیا اس وقت حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: "المھدایا مشترک" کی مسلم مظفر کر (یوپی) کا ایک گاؤں ہے جو میرٹھ سے شال کی طرف تقریباً میں کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ کا مولد اور ننہال بھی پھلت ہے۔شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ اہل اللہ کا مزار بھی بہیں ہے۔کہا جاتا ہے کہ پھلت میں وہ کرہ ابھی تک محفوظ ہے جس میں شاہ ولی اللہ کا مزار بھی بہیں ہے۔کہا جاتا ہے کہ پھلت میں وہ کرہ ابھی تک محفوظ ہے جس میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ولا دت ہوئی تھی۔

میں نے پھرروٹی انہیں پیش کی ۔انہوں نے بھی ایک ٹکڑا لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: "الهدایا مشترک" تو میں نے ان کی بارگاہ میں روئی پیش کی انہوں نے بھی ايك كلزال ليا اى دوران حضرت عثان رضى الله عنه في مايا: "الهدايا مشترك"، مين نے عرض کی:اگر روٹی ای طور تقسیم ہوتی رہی تو اس درولیش کو کیا حصہ ملے گا؟ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔اس موقع پر میں بیدار ہو گیا۔ایک عرصے تک میں غور وفکر کرتا رہا کہ حضرت ذوالنورين رضى الله عنه كى بارى يرحزف عذر كهنه مين آخركيا كلته يوشيده تها؟ بالآخرمعلوم موا کہ مثال صورتوں میں ایسے اُمور اور وقائع کی مثالوں سے رابطہ مراد ہوتا ہے جبیا کہ حضرت ابو بكرصديق رضى الله عند سے طريقة نقشبنديه كاتعلق ب\_حفرت عمر رضى الله عنه تك مار انتجرہ نسب پینچتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ والدہ کی طرف سے ہمارےنسب اوراصل کاتعلق ہے۔طریقۂ نقشبندیہ نیز دیگرسلاسلِ صوفیاء بھی انہی کی ذاتِ گرامی تک پہنچے ہیں اور بعض واقعات میں آنجناب کی ذاتِ گرامی ہے ہم نے فیوض بھی حاصل کیے ہیں تو بیمعاملہ ان اصحاب ثلثہ کی ذاتِ گرامی تک محدود رہنا ضروری تھا'جبکہ حضرت عثان رضی اللہ کے ساتھ ان وجوہات واسباب میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ب\_والله اعلم

مشکل میں حضور عظیم کی وشکیری

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری تکسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہوگیا۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی بناء پرروزہ افطار کرلوں کہ صوم رمضان کی فضیلت کے ضائع ہونے کاغم لاحق ہوا۔ اسی غم میں قدر ے غنودگی طاری ہوئی تو حضرت بیغیر عظیم میں قدر مغنودار زَردہ مرحمت فرمایا ہے۔ پغیر عظیم خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زَردہ مرحمت فرمایا ہے۔ پھر انتہائی خوشگوار شعنڈا پانی بھی عطافر مایا 'جو میں نے سیر ہوکر پیا۔ میں اس عالم غنودگ سے نکلاتو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو بھی تھی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زَردہ کے زعفران کی خوشبوموجودتھی۔عقیدت مندوں نے احتیاطاً میرے ہاتھ دھوکر پانی محفوظ کر لیا اور تبرگا اس سے روزہ افطار کیا۔

مجلس سرورانبياء عيلية

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ختمی مرتبت (علیہ اتم الصلوٰۃ واکمل التحيات) كونچشم حقیقت اس انداز میں دیکھا كه آپ ﷺ یا قوت ِسُرخ كی ایک ایم مجد میں تشریف فرما ہیں کہ جس کا ظاہر و باطن حسن وخو بی کا مظہر ہے۔ آپ عظیمہ بشکلِ مراقبہ تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضی الله عنہم واولیائے کاملین بھی مراتبے کی صورت میں صف باندھے ہوئے آپ کے اردگرد بیٹے ہیں۔ جب مجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ یا توت کے رنگ کا پر دہ اٹکا ہوا ہے۔حضرت غوث الاعظم اورخواجہ نقشبند قدس اللہ اسرار هما اندر ے اُٹھ کرمیرے یاں آئے اور میرے ہی بارے میں آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ حضرت غوث الأعظم رحمه الله فرماني لكي كهاس شخص كة باؤا جدادمير ع خلفاء سے توسل رکھتے تھے اس لیے میں اس سے زیادہ قریب ہوں اور حفزت خواجہ نقشبندنے فر مایا: اس شخص نے میرے خلفاء سے روحانی تربیت حاصل کی ہے اس لیے مجھے اس پرزیادہ حق حاصل ہے یعنی آ پ کی مراداس سے تھی کہ اس نے شیخ رفیع الدین خلیفہ خواجہ محمد باتی سے روحانی تربیت حاصل کی ہے۔اس گفتگونے طول پکڑا' یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کداس مجلس کے ختم ہونے تک کہیں میں اس فیض سے محروم ندرہ جاؤں۔ بالآخر حضرت غوث الاعظم نے فرمایا: جبکہ آپ كے اور ہمارے طريقے ميں كوئى فرق نہيں تو پھراس فدر مناظرے كى كيا ضرورت ہے؟ خواجہ نقشبند نے فر مایا کہ اگر کچھ فرق نہیں تو چربیسعادت میں کیول نہ حاصل کروں حضرت غوث الاعظم رحمه الله نے فرمایا: کچھ مضا كقة نہيں ۔ آپ ہى اسے اندر لے جائے -حقیقت میں می خص میراع وشرف ہے اور میں اسے اپنی ہی نسبت سے بہرہ ور کروں گا۔ میدتمام مناظرہ ایسےادب واحتر ام کی فضاء میں ہوتار ہا'جس سے زیادہ بہترصورت ناممکن ہے۔ای وقت خواجہ نقشبند نے میرا ہاتھ پکڑا اور اُس مجد میں داخل کیا اور لا کرسید الانبیاء علیاتیہ کے سامنے اہل صف سے ذرا آ کے بٹھا دیا اور آپ میرے ساتھ صف برابر میں بیٹھ گئے۔میرے ول میں بی خیال گزرا کہ اس صورت میں بجزاس کے اور کیا حکمت ہے کہ جب آنخضرت عَيْنَةُ مِراقِبِے سے سُر اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہِ کرم مجھ پر پڑے اور جب کوئی شخص یو چھے کہ مجھے کون لایا ہے تو خواجہ نقشبند عرض کرسکیں کہ اسے میں نے حاضر کیا ہے۔

خواجہ اس خیال پرمطلع ہوئے اور فر مایا: واقعی اس انداز میں بٹھانے کا سبب یہی ہے۔ استے میں آنخضرت علی ہے مراقبے سے سَر اٹھایا اور بے پایاں لطف و کرم سے مشرف فر مایا۔ کا تب الحروف کا گمان ہے کہ اس واقعے کا تتمہ سے ہوگا کہ آنخضرت علیہ خلوت میں لے گئے اور نفی واثبات کی عجیب وغریب کیفیات سے تلقین فر مائی۔ واللہ اعلم جمال محمد می (حسن تمکین والا ہمارا نبی علیہ )

فرمایا که ''انا املُح و احمی یوسف اصبح ''والی حدیث کے بارے میں میرے دل میں جرت پیدا ہوئی تھی کیونکہ ملاحتِ حسن عاشقوں کے لیے صباحت سے زیادہ بے قراری و اضطراب کا موجب بنا کرتی ہے اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام لباسِ فاخرہ پہن کر جلوہ گر ہوتے تھے تو جمالِ یو تفی کی تاب نہ لا کر بہت سے لوگ دار البقاء کو سدھار جاتے تھے۔ جبکہ اس قیم کی کوئی بات حضرت سیدالرسل علیاتی ہے روایت نہیں ہے تو معاملہ برعکس ہونا جا ہے تھے۔

ایک دفعہ آنخضرت علیہ کومیں نے چشم حقیقت سے دیکھا اوراس نکتے کے بارے میں استفسار کیا تو فر مانے لگے کہ خدائے غیور نے میرے جمالِ حسن کولوگوں کی آنکھوں سے مستورر کھا ہے۔ اگر میراحسن ظاہر ہوجا تا تو ہر شخص وہی کچھ کرتا جو یوسف علیہ السلام کود کھنے والے کیا کرتے تھے۔ ای توجیہ سے میں نے جانا کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بیروایت کہ ہم نے آنخضرت علیہ کوتمام عمر میں ایک یا دوبار دیکھا ہے کیا معنی رکھتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان معصومات کی قوت اخذ وقبول کے مطابق اس جمال جہاں آراء کے مخل نے سے ان تک ایک آدھ جُرعہ پہنچا ہے۔

ولایت اور نبوت کے مراتب اور اِن میں فرق

فر مایا کہ حضرت سیدالر سل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو میں نے صورتِ واقعی میں دیکھا۔ میری طرف متوجہ ہوئے ۔ محض توجہ گرامی سے میں مقاماتِ اولیاء کوعبور کر گیا اور وہ تمام مقامات مجھ پر بخو بی منکشف ہو گئے 'حتیٰ کہ میں اس مقام تک جا پہنچا کہ آنخضرت عظیمیہ نے فرمایا کہ کوئی ولی اس سے آ گے جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کی کہ اس فقیرِ کاعقیدہ یہ ہے کہ آسخضرت عظیمیہ جس محال (ناممکن) کی طرف متوجہ ہوں' وہ امرکان کی صورت قبول کر لیتا ہے' کی مشکل نہیں کہ استعداد نہ ہونے کے باوجود بھی اس مقصود کا چیرہ مجھ پر جلوہ نمائی کرے۔
پس آنخضرت علیہ میری رُوح کو اپنی رُوح کے سائے میں لے کر مقام صدیقیت سے بھی عبور فرما گئے 'جوولایت کا انتہائی مقام ہے۔ وہاں برزخ ہمارے سامنے آیا' گویا آگ کا دریا ہے' جے کوئی ولی پار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ولایت کے مقامات سابقہ کی مثل ہم پر پچھ مقامات متکشف ہوئے۔ مقام صبر اور مقام تو کل سابق مقامات کی طرح ہمیں مشاہدہ کرائے گئے۔ بجر اس فرق کے کہ اب کے یہ مقامات بطور حقیقت دکھلائے گئے جبکہ سابق مقامات محض مجازی تھے' گویا اس مرتبہ پر بیدمقامات اصول کی حیثیت رکھتے تھے' جبکہ پہلی مرتبہ اشباح وہما ثیل کی صورت میں دکھائے گئے۔

كاتب الحروف نے حضرت والد ماجد كى روح كو آنخضرت عليقيد كى روح مبارك کے سائے (ضمن) میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے یوں محسویں ہوتا تھا' گویا میرا وجود آنخضرت علیہ کے وجود سے مِل کر ایک ہو گیا' خارج میں وجود کی كوئى الگ حیثیت نہیں تھی' بجزاس کے کہ میراعلم مجھے اپناشعور دلا رہاتھا۔ کا تب الحروف کے نزدیک واقعہ مذکورہ میں آگ کے دریا کو مثالی صورت میں دیکھنے کے سرِ مخفی کا سمجھنا اس مقدمے پرموتوف ہے کہ نبوت کے حصول کا سبب ہرمصلحت سے خالی محض عنایتِ از لی کی توجہ کوشلیم کیا جاتا ہے۔عنایتِ از لی کی توجہ سے بوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہرنی اور اس کی قوم کو دنیا میں ہونے والے عظیم واقعات ٔ طوفا نوں اور قیامت وغیرہ کے آٹار وقر آئن سے مطلع کرتا رہتا ہے اس کے برعکس ادلیائے کرام کا ہر کمال محض ان کے نفوس قدی کی استعداد اور ہمت پر مخصر ہوتا ہے۔ گویا کمالاتِ ولایت کے عطا کرنے میں عالم انفس و آ فاق کی مصلحتوں اور تدابیر عالم کی به نسبت اولیاء کے نفوس اور ذوات کی مصلحتوں کا بطورِ خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں انبیائے کرام علیہم السلام کی نبوت عالم انفس اور عالم آفاق میں حکما تدبیر عالم ومصالح کا ئنات کے رموز واسرار پرمحتوی ومشمل ہوتی ہے۔ پہلا تھم یعنی مصلحت تدبیر عالم انفس وجود ذہنی رکھتا ہے اور دوسراتھم یعنی مصالح تدبیر عالم آ فاق وجو دِخار جی حکم اوّل کا منشا حکمت خلق اور حکم ٹانی کا منشاء حکمتِ تدبیر ہے۔ مجموعی طور پر پہلے تھم یعنی مصالح تدبیر عالم آ فاق میں کسب ومحنت اور مافیات کو بھی دخل ہے نہیں مگر نبوت

کے حکم ثانی یعنی مصلحت تذبیر عالم آفاق میں کسب ومحنت نہیں بلکہ موہب الٰہی اور عنایت ازلی کو دخل ہے گویا حکم اوّل کے لیے الگ استعداد کی ضرورت ہے اور حکم ثانی کے لیے دوسرى استعداد كي حاجت\_

حاصلِ كلام يد ب كه كمالات نبوت ك حكم ثاني كم متنع الحصول يا ناممكن الحصول ہونے کی وجوہ سے کمال اوّل کی استعداد واہلیت رکھنے اور روح سرور عالم علیہ سے بغلگیر ہونے کی بناء پر حضرت والد ماجد کے سامنے کمال ٹانی لینی مصالح تد ابیرعالم آفاق کوآگ کے دریا کی شکل میں برزخی طور پر پیش کیا گیا۔

موئے مقدس کی برکات

فر مایا کہ ایک بار مجھے بخارنے آلیا اور بیاری نے طول پکڑا 'یہاں تک کہ زندگی سے نا اُمید ہو گیا۔ای دوران مجھ پرغنودگی طاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد العزیز سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں: بیٹے! حضرت پیغمبر علیہ تیری بیار پُری کوتشریف لا رہے ہیں اور شاید تیری پائتی کی طرف سے تشریف لائیں۔اس لیے چار پائی کواس طرح رکھنا حاہیے کہ حضور علیقے کی طرف تمہارے یاؤں نہ ہوں۔ بیسُن کر مجھے کچھافاقہ ہوا' قوتِ گویائی نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اشارے پر چاریائی کا رُخ پھیر دیا۔ ای وقت آنخضرت عليلة تشريف فرماهوئ اور فرمايا: "كيف حالك يا بني" (اب بيني اكي 163)-

اس کلام کی لذت اس قدر غالب ہوئی کہ مجھ پر آ ہ و بکااور در دواضطراب کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگئی۔ آنخضرت میلائی نے مجھے اس اندازے اپنی بغل میں لیا کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک میرے سر پڑھی اور آپ کا جبہ مبارک میری آنکھوں ہے تر ہو گیا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ بدوجد واضطراب کی کیفیت حالتِ سکون میں بدل گئی۔اسی وقت میرے دل میں آیا کدایک مدت سے موتے مبارک کے حصول کی آرز ور کھتا ہوں۔ کیا بی کرم ہو کہ اس وقت تبرك عنايت فرمائيں ميرے اس خيال سے آپ مطلع ہوئے اور ڈ اڑھی مبارک پر ہاتھ پھير كردومقدس بال ميرے ہاتھ ميں تھا ديئے۔ پھر ميرے دل ميں خيال آيا كه بيدونوں مقدس بال عالم بیداری میں بھی میرے پاس رہیں گے یانہیں۔اس کھنکے پر مطلع ہو کر آ ب سیالیہ

نے فرمایا: یہ دونوں بال عالم ہوش یا بیداری میں بھی باقی رہیں گے۔اس کے بعد آپ نے صحب کلی اورطویل عمر کی خوشخری سنائی۔اسی وقت مرض سے افاقہ ہوگیا' میں نے چراغ منگوایا' وہ دونوں مقدس بال اپنے ہاتھ میں نہ پائے تو میں عمکین ہو کر بارگاہِ عالی کی طرف متوجہ ہوا۔ غيبت واقع ہوئي اور آنخصور ﷺ مثالي صورت ميں جلوه فرما ہوئے ورمايا: اے بيٹے !عقل و ہوش ہے کام لؤوہ دونوں بال احتیاطاً تمہارے سربانے کے ینچے رکھ دیئے تھے وہاں سے لے لو۔افاقہ ہوتے ہی میں نے وہ مقدس بال وہاں سے اُٹھا لیے اور تعظیم وتکریم سے ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دیئے۔اس کے بعد دفعة بخار اُو ٹا اور انتہائی ضعف و نقامت طاری ہوئی۔ عزیزوں نے سمجھا کہموت آئینچی رونے لگے۔ مجھ میں بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ سرسے اشاره كرتار ما \_ يجهدر بعداصل طاقت بحال موئي اورصحت كلي نصيب موئي -اى سلسلے ميس بيد کلمات بھی فرمائے تھے کہ ان دو بالول کے خواص میں سے ایک میر بھی ہے کہ آ لیس میں کتھے رہتے ہیں' مگر جب درود پڑھا جائے تو جُدا جُدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہا یک مرتبہ تا ثیرتیرکات کے منکروں میں سے تین آ دمیوں نے امتحان لینا جایا۔ میں اس بےاد بی پر راضی نہ ہوا مگر جب مناظرے نے طول کھینجا تو کچھ عزیز ان مقدس بالوں کوسورج کے سامنے لے گئے۔ای وقت بادل کا فکرا ظاہر ہوا۔ حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بھی ہیں تھا۔

میدواقعہ دیکھ کرمنگروں میں سے ایک نے توبہ کی اور دوسروں نے کہا: بیدا تفاقی امر ہے۔ عزیز دوسری مرتبہ لے گئے تو دوبارہ بادل کا نکڑا ظاہر ہوا۔ اس پر دوسرے منگر نے بھی توبہ کر لی۔ گرتیسرے نے کہا: بیرتو اتفاقی بات تھی۔ بیس کر تیسری بارموئے مقدس کو سورج کے سامنے لے گئے سہ بارہ بادل کا نکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا منگر بھی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔

آپ نے یہ بھی فر مایا کہ ایک مرتبہ میں یہ ہوئے مبارک زیارت کے لیے باہر لے آیا۔
بہت بڑا مجمع تھا، ہر چندصندوقِ تمرک کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔ اپنے دل کی
طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا فلاں آ دمی ناپاک ہے۔ جس کی ناپاکی کی شامت کے سب یہ
نعت میتر نہیں آ رہی ۔ عیب پوشی کرتے ہوئے میں نے سب کو تجدید طہارت کے لیے تکم
دیا۔ وہ ناپاک آ دمی بھی مجمع سے چلا گیا اور اسی وقت بڑی آ سانی سے تالا کھل گیا اور ہم سب

نے زیارت کی۔ حضرت والد ماجد نے آخری عمر میں جب تبرکات تقسیم فرمائے تو ان دونوں بالوں میں سے ایک کا تب الحروف کوعنایت فرمایا 'جس پر پرورد گارِعالم کاشکر ہے۔ سجدہ غیر اللّٰد کی ممما نعت

فرمایا: ایک مرتبہ حضرت پیغیر عظامیہ کو پیشم حقیقت دیکھا۔ جب اس مظہر اتم میں صفات الہیں کا کمال ظہور مشاہدہ کیا تو سجدے میں گر گیا۔ آن مخضرت علیقی نے اظہار تعجب کے طور پر اُنگی منہ میں دبالی اور اس شکل ہے منع فرمایا۔ بار ہادل میں آیا کہ اس صورت ہے منع کرنے میں کیا نکتہ بنہال تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انسان کو دوطرح سے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس صورت میں کہ اس کے معبود ہونے کا اعتقاد دل میں ہواور بید کفر ہے۔ دوسرا اس صورت میں کہ اس میں صفات الہید کے ظہور کا مشاہدہ کر کے سجدہ کیا جائے اور بید مشاہدت کفر کی وجہ سے ممنوع ہے کہ لہذا اس باریک فرق کی بناء پر اس وضع سے آپ نے منع فرمایا۔

من وجہ سے ممنوع ہے کہ لہذا اس باریک فرق کی بناء پر اس وضع سے آپ نے منع فرمایا۔

قر ابت رسول علیقی کا مقام

فرمایا: ایک آدمی کے سیدیاغیر سید ہونے کے بارے میں مجھے تر دو تھا۔حضرت پیغمبر علاقہ کو دیکھا' گویا ایک پلنگ پر دراز سور ہے ہیں۔عنایت سے پیش آئے اور آخر میں فرمایا: پلنگ کے پنچ دیکھو' میں نے اس شخص کو دیکھا سور ہا ہے۔فرمایا: اگر سید ہونے کی قرابت ندرکھتا تو یہاں کیسے پنچتا۔

### حضور كالسنديده درود

فرمایا کہ ایک دن میں نے حضرت پنیمبر عظیمی کودیکھا کہ حاضرین میں سے ہر مخص اپ فہم وفراست کے مطابق آپ کی بارگاہ میں دُرود پیش کررہا ہے' میں نے بھی یہ درود وعرض کیا:''الملھم صَلِّ علی محمّد النبی الامّی و آله و اصحابه و بارک و سلم''جب آپ نے بیسا تو آپ کے چرہ مبارک سے بشاشت اور تازگی نمودار ہورہی تھی۔ حضور عظیمیہ کی نیاز کی اشیاء کی بارگاہ نبوی میں مقبولیّت

فر مایا کہ حفرت رسالت مآب علی کے عرب مبارک کے دنوں میں ایک مرتبہ اتفا قا خزانۂ غیب سے کچھ میسر ندآ سکا کہ میں کچھ طعام پکا کرآ مخضرت علیہ کے گروچ پرفتوح کی نیاز دلواسکتا۔لہذا تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور قند پراکتفاء کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوادی۔ای رات بچشم حقیقت دیکھا کہ انواع واقسام کے طعام آنخضرت میلینی کی نیاز دلوادی۔ای رات بچشم حقیقت دیکھا کہ انواع واقسام کے طعام آنخضرت میلینی کی بارگاہ میں پیش کئے جارہے ہیں۔ای دوران وہ قتداور چنے بھی پیش کئے گئے۔انتہائی خوشی و مشرت ہے آپ علینی نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ اس قسم کا قصدا کلے بزرگوں ہے بھی روایت کیا جاتا ہے' مگریہ قصہ بلاشبہ حضرت والد ماجد کا ہے' ہوسکتا ہے کہ توارد ہوگیا ہو۔

نسبت فقر

فر مایا: امرِ واقعه میں دیکھا کہ حضرت امام حسن وامام حسین رضی اللہ عنہماکسی راہتے میں یا قوت ِسُرخ کی بہلی پر سوار ہیں' جو بغیر جانوروں کے محض قدرت الٰہی سے چل رہی ہے۔ میں بھی ان کے ہم رکاب سیر کرر ہا ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ آؤاور ہمارے ساتھ بہلی میں بیٹھ جاؤ' مگر میں رعایتِ ادب کی وجہ سے اس بات پر راضی نہیں ہوا' بلکہ بات ملکے مزاح پر جائینجی اور ٹلا کرفر مایا کہ بہلی کے پردے کو نیچے لؤکا دو۔ میں اس کے یائے پر چڑھ کر پردہ لئكانے بى والا تھا كەلىك باتھ سے حضرت امام حسن رضى الله عنداور دوسرے باتھ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے مضبوط بکڑ لیا اور مہنتے ہوئے فر مایا: اب خبر دیجئے کیے رہے۔ میں نے عرض کی کہاں شخص کی حالت کیا بیان کی جائے جس کے دونوں ہاتھ قر ۃ انعین حضرت پیغیمبر میلائیے کے ہاتھوں میں ہوں۔ بہر حال مجھے بہلی میں بٹھا کرمسرے وشاد مانی کے ساتھا ہے گھر تك لائ جہاں مجھے حضرت على المرتضى رضى الله عنه كى ملاقات نصيب موكى \_ آنجناب كى خدمت میں میں نے التماس کی کہ ہم فقیروں کوکسب وریاض سے جونسبتِ فقر حاصل ہوتی ے کیاوہی نسبت ہے جو حضرت پیغمبر علیقہ کی بارگاہ سے صحابہ کرام حاصل فر مایا کرتے تھے یاز مانة درازگزرنے کے سبباب کچھ تبدیل ہوگئ ہے؟ فرمانے لگے: کچھ دریا بنی نسبت میں غرق ہو جاؤتا آئکہ میں اپنی نسبتِ روحانی کی طرح متوجہ ہو کرمتغرق ہوا تو تھوڑی ویر بعد آپ نے فرمایا کہ مہیں بھی بغیر کسی فرق کے وہی نسبت حاصل ہے جو صحابہ کوآ مخضرت علیا ہے حاصل تھی

### اجازت سلسله

فرمایا کہ ابتدائے احوال میں مختلف طریق سلوک کے اصحاب طریقت کو میں نے دیکھا اور ان سے امر واقعی میں اجازت حاصل کی۔ منجملہ ان اصحاب طریقت کے حضرت خواجہ نقش بند کو بھی میں نے بھشم حقیقت دیکھا کہ لکڑی کے پیالے میں انہوں نے مجھے پانی دیا میں نے سیر ہو کر پیا 'پھر انہوں نے مختلف طرق وسلاسل کی باتیں بیان کیں اور آخر میں تلقین طریقہ کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

# خواجها جميري رحمه اللدسي خلافت

فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چراخ روش ہے کیکن اس چراغ کی بتی حرکت کی مختاج تھی 'تا کہ تازہ ہوکرروشن پھیلا سکے۔ مجھے انہوں نے اس خدمت پر مامور فرمایا 'چنا نچہ میں نے ایسا ہی کیا۔اس کے بعد اپنی خاص نسبت مجھے عنایت فرمائی اور اس واقعے کی تعبیر بھی اجازت طریقہ ہے۔
سیر رُد وحانی

فرمایا کدایک باراولیاء اللہ کے سلاسل جھے اس طرح مشاہدہ کرائے گئے کہ گویا ایک وسیح بازار ہے جس میں خوبصورت پختہ دکا نیں ہیں اور ہر دکان میں صاحبِ سلسلہ بزرگ اپنے اپنے اپنے اپنے فلفاء اور معتقدین کے ساتھ فروش ہیں۔ میں سب بزرگوں کی زیارت کرتا ہوا بازار سے گزرتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت فوث اعظم رحمہ اللہ کی دکان پر پہنچا اور آپ کی مجلسِ مبارک میں بیٹے گیا۔ اس وقت 'الاعیان ما شمت رائحہ الوجو د' پر بحث ہورہی تھی۔ ماضرین میں سے ہر شخص اپنی فہم وفراست کے مطابق اس کے معانی بیان کررہا تھا' پئی باری بیٹر میں نے بھی اس کا مفہوم بیان کیا۔ حضرت فوث الاعظم رحمہ اللہ نے میری تشریح پرخوش ہو کر فرمایا: غرض آں بے چارہ ہمیں بود (اس پیچارے (مصقف) کی مراد بھی یہی تھی ) اس کر فرمایا: غرض آں بے چارہ ہمیں بود (اس پیچارے (مصقف) کی مراد بھی تک میرے واقع کوعرصہ گزرگیا' لیکن فاری زبان میں ادا کئے ہوئے آپ کے پرکلمات ابھی تک میرے وزمن میں میری طرف سے کوئی کھڑکر خلوت میں لے وزمن میں میری طرف سے کوئی کھڑکا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں! ہما صاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاواسطہ اجازت وظا وقت عطافر مائی۔ سوائے کیا: ہاں! ہما صاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاواسطہ اجازت وظا وقت عطافر مائی۔ سوائے کیا: ہاں! ہما صاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاواسطہ اجازت وظا وقت عطافر مائی۔ سوائے کیا: ہمان جان ہما معاحبِ سلسلہ بزرگوں نے مجھے بلاواسطہ اجازت وظا وقت عطافر مائی۔ سوائے کیا: ہمان ایک میں میری طرف سے کوئی کھڑکا ہے؟ میں نے عرف

آپ کے۔آپ نے فرمایا: میرے خلفاء سے تم نے اجازت حاصل کرلی ہے گویا بلاواسطہ مجھ سے کسب فیف کرلیا ہے کیونکہ میرے خلفاء اور میں معنا لحاظ سے ایک ہیں۔ میں نے عرض كيا: بيدورست بي ليكن بلاواسط فيفن مين ايك خاص لُطف ولذت ب\_اس پرارشاد فرمایا: اچھامیں نے بھی تم کواجازت دی۔میرے طریقہ پرلوگوں کوارشاد وسلوک کی تعلیم دو۔ جب اشغال کی نوبت آئی فرمایاجم نے ابتدائی ورمیانی اور انتہائی تینوں قتم کے اشغال کر رکھے ہیں مزید ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے میرے دل پر توجہ ڈالی اور خاص نبیت عنایت فرمائی اس کے بعد میں آ گے روانہ ہوا اور سلاسل کی سیر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے بے شارعجائب وحقائق و مکھے آخر میں عرش کے زیرسایہ پہنچا۔ میں نے ویکھا کہ ایک سلسلہ عرش كے ساتھ معلّق ہاور حفرت خواجه نقشبندر حمد الله اس كو تفاع موسے حالت استغراق میں ہیں۔ میں فے محسوں کیا کہ آپ کے استغراق کی وجہ بیہ ہے کہ آپ کے خلفاء (زندہ مول یا رفته ) میں مخلوق کی طرف توجه کی ریاضت ومشقت زیادہ ہے۔ کا تب الحروف (شاہ ولی الله) عرض كرتا ہے كەحفرت خواجەنقشبندر حمة الله عليه كى نسبت كى وسعت لطيفه سرييس زياده ہے اور حضرت غوث الاعظم رحمہ الله علیہ کی نسبت کی وسعت لطیفۂ روح میں روحانی تربیت ای اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہے ای طرح قدیم صوفیائے کرام کی نسبت لطیفہ نفس میں زیادہ ہے۔ای بناء پر قدیم صوفیائے کرام کے ہاں سخت مشکل ریاضتیں پائی جاتی ہیں۔فند تر بظاہرآ بے نے بے جارے کا لفظ اس کیے استعال فرمایا کہ وہ نفوی قدسیہ کہ جوارشاد

بظاہر آپ نے بے چارے کا لفظ اسی کیے استعال فر مایا کہ وہ لفوسِ قدسیہ کہ جوارشاد کے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں ان کے نز دیک عجیب وغریب علوم ومعارف کو خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔

مقامات إولياء

فرمایا کہ ایک بار میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ یکا کی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری گناہ گار آ تکھیں اور وجود اس قابل نہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری دیں۔ اس خیال کے آتے ہی مزارِ مبارک سے متصل چبوترے پر رُک گیا۔ اسی دوران آپ کی روحانیت جلوہ گر ہوئی اور جھے تھم دیا کہ آگے آئے ایس دو تین قدم آگے بڑھا۔ اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ آسان سے چارفر شتے

ایک تخت اٹھائے ہوئے آپ کی قیم مبارک کے قریب اُٹرے معلوم ہوا کہ اس تخت پر حضرت خواجد نقشبندر حمداللہ ہیں قر آن السعدین ہوا۔ دونوں شیوخ نے خلوت میں رازونیاز کی باتیں کیں۔ اس کے بعد حب سابق فر شتے تخت کو اُٹھا کر روانہ ہو گئے اور حضرت خواجہ قطب الدین میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ نزدیک آؤ 'میں دونین قدم اور آگے بڑھا۔ آپ بار بار نزدیک آئے متعلق فرماتے رہے اور میں آہتہ آہتہ قریب ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت کے بہت نزدیک ہوگیا۔ پھر آپ نے پوچھا: شعر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا: ''کے لام حسنه حسن و قبیح کے شعبی '' (شعر بھی مجملہ دیگر کلام کے ہاں میں جو بہتر ہے وہ اچھا ہے اور جو گزب ہے وہ قتیج ہے) اس پر آپ نے فرمایا: بارک اللہ۔

پرآپ نے دریافت فرمایا: خوبصورت آواز کے بارے میں تہمارانظریہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ''ذالک فضل الله یو تیه من یشاء'' (پیلطفِ ایزدی ہے) آپ نے فرمایا: بارک الله! لیکن جب یہ دونوں با تیں (شعروآ واز) جمع ہوجا کیں پھر؟ میں نے کہا: ''نور علی نور یہدی الله لنوره من یشاء''۔ آپ نے فرمایا: بارک الله ہم بھی بھی کمارایک دو بیت سُن لیا کرو۔ میں نے عرض کیا: حضرت خواج نقشبندر حمداللہ کی موجودگی میں کہمارایک دو بیت سُن لیا کرو۔ میں نے عرض کیا: حضرت خواج نقشبندر حمداللہ کی موجودگی میں آپ نے یہ بات کیول نہیں فرمائی ؟ خلاف ادب تھا' یا مصلحت نہیں تھی ؟ (ان دو باتوں میں سے آپ نے ایک فرمائی)۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا: عرصے کی بات ہے' صحیح الفاظ یاد نہیں رہے۔

بثارت فرزند

فر مایا: ایک وفعہ میں انہی (حضرت شیخ قطب الدین رحمہ اللہ) کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا' اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس جھے کو پہنچ کی تھیں جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شایداس سے مراو بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا: میرامقصد میہیں بلکہ یہ فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خور تمہاری صلب سے ہوگا۔ پھھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور اس سے کا تب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد خیال پیدا ہوا اور اس سے کا تب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد

ماجد کے ذہن سے بیرواقعہ اُتر گیا۔اس لیےانہوں نے ولی اللّٰدنام رکھ دیا۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں بیرواقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرانام قطب الدین احمد رکھا۔ ا

مجالس ارواح اولياء

فرمایا: ایک دفعہ میں نے شخ نصیرالدین جراغ دہلوی قدس سرۂ کوخواب میں دیکھا کہ وضوفر مارہے ہیں اور نماز کی تیاری میں مشغول ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیتو عالم (آخرت) تکلیف (عمل) نہیں ہے۔ یہاں پر وضواور نماز کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ دنیا میں اکثر وفت ان اُمور کی انجام دہی میں گزرا ہے 'اس لیے ان میں لذت محسوں ہوتی ہے۔ یہاں پران کی ادائیگی کمی فریضے کے طور پرنہیں 'بلکہ لُطف ولذت کی خاطر ہے۔ نماز کے بعد ارواح اولیاء جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہوگئی۔ حضرت شخ نمیرالدین جراغ دہلوی رحمہ اللہ نے جمھے ارشاد فرمایا کہتم بھی ہماری محفل میں شامل ہوجاؤ۔ میں اس مقدس مجلس میں جانے سے گریز کرنے لگا۔ اس پر آپ نے فرمایا: ہماری مجلس عام بیالس کی طرح نہیں ہے چنا نچہ میں حاضر ہوگیا' اس روحانی محفل میں وجد بھی ویکھا گیا۔ تصر ف اولیاء

فرمایا کہ اکبرآ بادیس میرزامحد زاہد سے تعلیم کے دوران ایک دفعہ درس سے واپسی پر ایک لمبے کوپے سے گزر ہوا۔ اس وقت میں خوب ذوق میں سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے بیہ اشعار گنگنار ہاتھا:

جزیادِ دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است جزیر عشق ہرچہ بخو انی بطالت است سعدی بشوی لوحِ دل ازتقشِ غیرحق علمے کہ را وحق ننما ید جہالت اِست

اتفاق کی بات چوتھام صرعہ میرے ذہن سے اُتر گیا۔ ہر چند ذہن پر زور دیا'لیکن یاد نہ آیا۔ اس تارکے ٹوٹے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور بے ذوقی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اچا تک ایک فقیر منش' ملتے چہرہ دراز ڈلف' پیرم دنمودار ہوا اور اس نے مجھے لقمہ دیا ہے علم کہ راوحق شماید جہالت است

میں نے کہا: جزاک اللہ خیر الجزاء! آپ نے مجھے کتنی پریشانی سے نجات ولائی ہے اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ پان پیش کئے انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا: یہ مُصولا ہوا مصرعہ یا دولانے کی مزدوری ہے؟ میں نے عرض کیا جہیں ئیرتو بطور ہدیداور شکر یہ پیش کررہا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا: بین استعال نہیں کیا کرتا۔ بیں نے عرض کیا: پان کے استعال میں کوئی شرعی پابندی ہے یا طریقت کی رکاوٹ؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتا ہے تاکہ میں بھی اس سے احتر از کروں۔ انہوں نے فرمایا: ایسی کوئی بات نہیں البتہ میں پان کھایا نہیں کرتا۔ پھر فرمانی: میں جلدی چلون گا۔ نہیں کرتا۔ پھر فرمانی: میں جلدتر جانا چا ہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدم اٹھایا اور کو چہ کے آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر ہے میں نے آواز دی کہ این کروں فرمایا: فقیر کو سعدی (رحمداللہ) کہتے ہیں۔

مقام مجاذيب

مرایا: میں نے چشم حقیقت سے دیکھا کہ میں آسان پر گیا ہوں۔ وہاں ایک شخص گدڑی لیٹے ہوئے محوخرام ہے اور اس سے محبت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ میہ شخص حلقہ مجاذیب کا سرخیل ہے اور ہر مجذوب اس کا خوشہ چین ہے۔ ظاہراً میہ مجذوب آنخص ور عالیہ کے زمانِ مبارک سے پہلے ہوگز راہے۔

کاتب الحروف عرض پرداز ہے کہ مکن ہے کہ مجاذیب کے لیے بیہ مثالی صورت تربیت الہی اور عقل وخردسلب کرنے والی عظیم نسبت کاراز ہو۔

دعوت ومخدوم الله ديار حمه اللدتعالي

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے ان احباب سے جوخوداس واقع میں عینی شاہد سے سُنا ہے کہ ایک بار حضرت والد ماجد مخدوم شخ اللہ دیدصاحب کے مزار کی زیارت کے لیے قصبہ ڈاسنہ میں گئے ہوئے تھے۔ بیرات کا وقت تھا۔ای دوران آپ نے فرمایا کہ مخدوم صاحب نے ہماری دعوت کی ہے اور فرمایا ہے کہ چھ تناول کر کے جائیں۔آپ نے دعوت کا انتظار فرمایا 'یہاں تک کہ رات گزرجانے کی وجہ سے لوگوں کی آمدور فت بھی ختم ہوگئی۔احباب ملول ہوئے اچا نک ایک عورت میں صلحام کا تھال لئے نمودار ہوئی اور اس نے کہا: میں نے منت مانی تھی کہ جس وقت میرا شوہر گھروا پس آئے 'میں اسی وقت طعام پکا کر مخدوم اللہ دیر دحمہ اللہ مانی تھی کہ جس وقت میرا شوہر گھروا پس آئے 'میں اسی وقت طعام پکا کر مخدوم اللہ دیر دحمہ اللہ

کی درگاہ میں قیام پذیرفقراء میں تقسیم کروں گی۔ای وقت میراشو ہر گھر واپس پہنچا ہے میں نے اپنی منت پورگاہ میں نے اپنی منت پوری کی ہے۔میری خواہش تھی کہ خدا کرے اس وقت رات گئے درگاہ میں کوئی موجود ہوتا کہ طعام تناول کرے۔

ذكر اللي

فرمایا: ایک دفعہ رات کے وقت میں سیر کرتا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت مقبرے میں پہنچا میں تھوڑی دیر وہال تھہرا۔ اسی اثناء میں میرے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ اس وقت میرے بغیر کوئی شخص بھی ذکر الہی میں مصروف نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اچا تک ایک کوزہ پشت معمر شخص ظاہر ہوا اور اس نے پنجابی زبان میں گانا شروع کیا۔ اس کے گیت کا مفہوم یہ تھا:

دوست کے دیدار کی آرز وجھ پر غالب آ گئی ہے

میں اس کے نغے سے متاثر ہوکراس کی طرف بڑھا۔ میں جوں جوں اس سے نزدیک ہور ہاتھا'وہ اس قدر مجھ سے دُور ہوتا جار ہاتھا۔ پھراس نے کہا: تمہارا خیال بیہ ہے کہ اس مقام پرتمہارے علاوہ اور کوئی ذاکر نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: میرا بیر خیال زندوں کے بارے میں تھا۔ اس پر اس نے کہا: اس وقت تو تم نے مطلق تصور کیا تھا۔ اب تخصیص کر رہے ہو'اس کے بعدوہ غائب ہوگیا۔

فسن نتيت

فرمایا: شخ بایز بداللہ گونے حرمین کی زیارت کا قصد کیا۔ آپ کی معیت میں بہت سے ضعیف مرد نیچے اور عورتیں بھی تیار ہوگئیں حالا تکہ زادراہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ برادر گرامی اور میں نے متفق ہو کرارادہ کیا کہ انہیں واپس لایا جائے۔ جب ہم تعلق آباد پنچے تو دن بہت گرم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ ایک ساید دار درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹے گئے۔ اس دوران تمام احباب سوگئے اور میں اکیلا ان کے کیڑوں اور سامان کی حفاظت کے لیے جا گا رہا۔ ایٹ آپ کو بیدار رکھنے کے لیے میں نے قرآنِ مجید کی تلاوت شروع کردی۔ چند سورتیں الوت آپ کو بیدار رکھنے کے لیے میں نے قرآنِ مجید کی تلاوت شروع کردی۔ چند سورتیں تلاوت کرکے میں خاموش ہوگیا۔ اچا تک قر بی قبور میں سے ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب ہوا: قرآنِ مجید کے زندگی بخش نغمات سُننے کے لیے مدت سے ترس رہا ہوں۔ اگر کچھ وقت ہوا: قرآنِ مجید کے زندگی بخش نغمات سُننے کے لیے مدت سے ترس رہا ہوں۔ اگر کچھ وقت

اور تلاوت کریں تو احسان مند ہوں گائیں کچھاور تلادت کر کے پھر خاموش ہوگیا۔ صاحبِ قبر فی مزید استدعا کی۔ بیس نے پھر پڑھائیں میر ہے پہر ہونے پراس نے تیسری بار درخواست کی میں نے اس دفعہ بھی اس کی درخواست قبول کی اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کیس۔ اس کے بعد بیصاحب قبر مخدوی برادر گرامی جو پاس ہی سور ہے تھے کہ خواب میس آیا اور کہا:

میں نے ان کو بار بار تلاوت کے لیے کہا ہے اب مجھے حیاء آتی ہے۔ آپ انہیں فرما ئیس کہ قرآن مجید کا پچھ حصد زیادہ تلاوت کر کے میری رُوح کی غذا فراہم کریں۔ وہ نیند سے اُٹھے اور مجھے صورت حال سے آگاہ کیا۔ میس نے نسبتاً زیادہ تلاوت کی اور اس پران اہلِ قبور میں خوش ومترت کی خاص کیفیت میں نے محسوس کی اور انہوں نے مجھے فرمایا: جسز اک اللّه عنی خیر الحزاء.

اس کے بعد میں نے ان سے عالم برزخ کے متعلق پوچھا۔اس نے کہا: میں ان قریبی قبروں میں سے کی کے متعلق پچھ بھی نہیں جانتا' البعتہ میں اپنا حال آپ کوسنا تا ہوں۔ جب سے میں نے دنیا سے انتقال کیا ہے میں نے کی قتم کا عذاب یا عتاب نہیں دیکھا'اگر چہ بہت زیادہ انعام واکرام بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا: تمہیں معلوم ہے کہ کون سے ممل کی برکت سے تمہیں نجات ملی ہے؟ اس نے کہا: میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ دنیاوی بھیڑوں سے تمہیں نجات ملی ہے؟ اس نے کہا: میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ دنیاوی بھیڑوں سے کنارہ کشی کروں۔اگر چہ اپنی اور عبادات سے غافل کرنے والی چیزوں سے کنارہ کشی کروں۔اگر چہ اپنی ارادے کو مکمل عملی جامہ نہ پہناسکا۔تا ہم خدائے بزرگ و برتر نے میرے حسن نیت کو پند فرما کر مجھے میصلہ عطا فرمایا۔ قبلولہ سے فراغت حاصل کر کے شخ بایز پدر حمہ اللہ سے صحبت ہوئی اور انہیں واپس لائے۔

تاثيرذكر

فرمایا: ایک دفعہ میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کی درگاہ کے قریب سیر کر رہا تھا۔اس دوران مجھے ایک ایسی قبرنظر پڑی کہ اس کے ذکر کی وجہ سے زمین سے تحت الثری اور فضا میں عرشِ علاء تک ہر چیز ذاکر ہے۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے فضیلت پناہ شخ محمد سے جو اس وقت میرے ہمراہ تھے کہا: آپ بھی اس قبر پر مراقبہ کر کے اس کا حال معلوم کریں۔ مراقبے کے بعد قریب قریب انہوں نے بھی وہی کیفیت بیان کی جو میں مشاہدہ کر چکا تھا۔

اس وقت وہاں ہمیں ایک عمر رسیدہ دیہاتی ملا۔ میں نے اس قبر کے متعلق اس سے استفسار کیا۔اس نے بتایا کہ برایک بزرگ کا مزار ہے۔اس نے مزید بتایا کہ اس وقت میری عمر٠٨ سال ہے۔ میرے والدسو برس کے جو کرفوت ہوئے ہیں اور میرے دادانے ایک سومیس سال کی عمریائی۔ میں نے اپنے والد سے سنا ہے وہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے کہ اس مزار پر ہروفت لوگوں کا میلہ لگار ہتا تھا۔لوگ نذر نیاز لایا کرتے تھے۔حضرت قطب الدین رحماللہ کے مزار کی طرح زائرین دُوروراز کے علاقوں سے آ کریہاں قیام پذیر ہوتے تھے۔ اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ یہ بزرگ ممنامی میں چلے گئے اورلوگ اس سے غافل ہو گئے۔

فر مایا:ایک سفر کے دوران مجھے خیال آیا کہ سفری نماز میں قصر رخصت ہے 'مجھی کبھار سفر کی حالت میں مکمل نماز بھی پڑھ لینی جا ہے۔ چنانچہاس دفعہ میں نے قصر نہیں کی۔رات کو خواب میں ممیں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ آپ بے حدمسر ور اور میری طرف

علوم اولياء

۔ فر مایا کہ میرے والد شہید شہادت کے بعد بھی بھار ظاہری شکل وصورت میں مجسم ہو کر میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور حال واستقبال کی خبریں سُنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مخدوی برادرگرامی کی دختر کریمہ بیار ہوگئ اس کی بیاری نے طول پکڑا۔ انہی ایام میں ایک دن تن تنہا میں اپنے حجرے میں سور ہاتھا کہ احیا تک والد شہید تشریف لائے اور فر مانے لگے کہ میں جا ہتا ہوں کہ کریمہ کوایک نظر دیکھ لول کیکن اس وقت گھر میں بہت سی دوسری مستورات آئی ہوئی ہیں ۔ان کی موجود گی میں وہاں جانا طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔تم ان مستورات کو ا یک طرف کردؤ تا کہ میں کریمہ کود مکھاوں۔ چونکہ اس وقت ان مستورات کا وہاں ہے اُٹھانا خلاف مصلحت تھا'اس لیے میں نے ان کے اور کریمہ کے درمیان پُر دہ لئکایا'اس کے بعدوہ اس طرح ظاہر ہوئے کہ کریمہ اور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں و کیے رہا تھا۔ کریمہ نے انہیں پیچان لیااور کہا: عجیب بات ہے لوگ تو ان کوشہید کہتے ہیں ٔ حالانکہ بیزندہ ہیں۔فر مانے لگے: بيني!اس بات كوچھوڑ و تم نے بيارى ميں كافى تكليف برداشت كى ہے۔ان شاءالله كل مج كى

اذان کے وقت تنہیں مکمل نجات مل جائے گی۔ یہ بات فرما کراٹھے اور دروازے کے راستے باہر نکلے میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا' فرمایا بتم کھبر وُ اور پھر غائب ہو گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان کے وقت کریمہ کی رُوح پرواز کر گئی اور اس نے ہرفتم کی تکلیف سے نجات حاصل کر

تاثير جذب ورفص

حضرت والد ماجدایک دفعہ قصبہ پُھلت میں تھے۔عرس کے روز ایک بزرگ تشریف لائے۔ قوالوں نے نغمہ چھٹرا۔ تھوڑی در کے بعد فرمانے لگے: شخ ابوالفتح قدس سرہ کی روحانیت محفل میں آ کر رقص کر رہی ہے عنقریب ان کے جذب کے اثرات اہلِ محفل پر طاری ہوجائیں گے تھوڑی دیرگز ری کمجلس کا رنگ بدل گیا اور ہاد ہو کے متنا نہ نعروں سے محفل كونج أهمى \_

فيوض اولياء

حضرت والد گرامی جب بھی مخدوی شخ محمد قدس سرہ کی قبر مبارک کے یاس بیٹھتے' فر ماتے کہان کی روح نماز میں میری اقتداء کرتی ہے اور مجھ سے کسب معارف کرتی ہے۔ ا یک وفعداس فقیر (ولی الله) کی طرف متوجه جوئے اور بعض فیوض ومعارف عطافر مائے۔ پھر فرمایا: مخدوی شخ محد قدس سرہ کی روح پر فتوح نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں کو پچھ معارف کی تعلیم دو۔وہ تمام میں نے تہارے سامنے بیان کردیئے ہیں۔

فرمایا: ایک دفعہ میں چنداحباب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طویل القامت پُر ہیب محض ہاتھ میں تیرو کمان لئے ہوئے آیا اور مسنون طریق سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس كے سلام كا جواب ديا۔ پھراس نے بتايا كديس وباء پرمقرركيا بوا فرشتہ بول-عرصے سے آپ کی ملاقات کی خواہش تھی۔ آج ہمارے لشکرنے اس علاقے سے گزر کیا ہے۔ میں نے سوحیاا تفاق ہے آپ سے ل اول ۔ آج ہمیں فلاں جگہ سے کوچ اور فلال مقام پر پہنچنے کا تھم ہے۔ میں آپ کوخوشخری سنا تا ہوں کہ آپ کے احباب اور معتقدین میں سے کوئی محص بھی اس وبامیں ہلاک نہیں ہوگا۔اس کے بعداس نے سلام کیا اور چلا گیا۔ چنانچہ چند دنوں

میں وباء بھی اس کے بتائے ہوئے علاقے میں منتقل ہوگئی اور معتقدین واحباب بھی محفوظ رے۔

موت ِ اختياري

فرمایا: ایک دن تنها میں اپنے جرے میں بیشا ہواتھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگرتم چا ہوتو ابھی اس دنیائے دول سے دارا الآخرت کی طرف منتقل ہو سکتے ہوا ور اگر چا ہوتو کچھ عرصہ بعد۔ میں نے جواب دیا: ابھی کچھ کمالات اور منازل حاصل کرنا باقی ہیں اور میں ان کی امید میں ہوں۔ کہنے لگا: اچھا تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری موت مؤخر کر دی گئ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس ہوا۔ میں نے اس کی پُشت پر جڑے ہوئے مرضع جواہرات دکھے۔ یہ قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔

انجام گفر

فرمایا: ایک دفعہ میں رہتک کے شہر میں تفری کے ارادے سے باہر نکلا راستے کی تھکاوٹ اوردن کی گری کے باعث تھوڑی ویرستانے کے لیے ایک مقبرے میں چلا گیا۔
اندر جاتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ان قبور میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی تیش کے اثرات میں محسول کرنے لگا۔ میں نے احباب سے کہا کہ اس مقبرے سے جلدی باہر نکلؤ کوئکہ یہاں آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نہیں سجھتا کہ یہاں کوئی مسلمان مدفون ہے۔ اتفا قا اس وقت مجلس میں ایک ہندو بھی موجود تھا۔ وہ سجھب ہوکر کہنے لگا: آپ نے کس طرح معلوم کرلیا کہ یہ مسلمانوں کی قبرین نہیں ہے؟ میں نے کہا: کشف کے ذریعے۔ پھر اس ہندو نے اعتراف کیا کہ یہ مسلمانوں کی قبرین نہیں بین بلکہ یہاں پر چند جوگی زندہ درگور ہو گئے تھے بعد میں لوگوں نے مسلمانوں کی طرز پران کی قبریں بنا ڈالیں۔

اولیاءاللہ کے ساتھ بحث وتگرار

فر مایا: ایک صاحب کشف بزرگ ہے جوبعض کشفی مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے جھڑتے رہتے تھے میں اکثر مجھ سے جھگڑتے رہتے تھے میں نے معاہدہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جوبھی اس دنیا سے پہلے انتقال کر جائے وہ دوسر کے وان مسائل کی حقیقت ہے مطلع کرے۔اس بزرگ کی وفات کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ فردوس بریں میں بلندمقام پر فائز اور گونا گول نعمتوں سے بہرہ مند

ہے کیکن اس کے باوجوداس کی بصارت کمزورہے۔ میں نے بصارت کی کمی کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہاس کا باعث وہی عقیدہ ہے کہ جس پر میں تمہارے ساتھ بحثیں کیا کرتا تھا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) عرض پرداز ہے کہ شخ عبد الباقی لکھنوی رحمہ اللہ نے وحدت الوجود کے متعلق بہت مطالعہ کیا ہوا تھا' لیکن کم فہمی کی بناء پرعبادات اور اسلامی عقائد کے بارے میں سُست واقع ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد والدگرامی ان کے مزار پر تشریف لے گئے اور کچھ دیر وہاں قیام فرمایا' اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عبادات وعقائد میں کمزوری اور سُستی کی وجہ سے ماخوذ تھے'لیکن میں نے ان کی شفاعت کردی ہے۔ از ہر ارال کعبہ یک ول بہتر است

فرمایا: ایک دفعه اکبرآ بادیس بارش اور جواؤل کے موسم بین سوار ہو کر جار باتھا۔ دیکھا كدراسة مين ايك جلدكة كايلاً دلدل مين ذوب ربائ اورخوب زورز ورسے حِلاً رباہے۔ یدد کھراس کی دروناک آواز سے میرادل جرآیا۔ میں نے خادم سے کہا کہ جلدی جاؤاوراس یتے کو باہر تکالو۔اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اٹکار کیا میں جلدی جلدی گھوڑے سے أترا الكرر اور جرهائ اور ياني مين أترنے كے ليے آ كے برها۔ خادم نے جب يد صوت حال دیکھی تو چارونا چاروہ خود آ گے بڑھا اور پلنے کو باہر نکال لایا۔ قریب ہی ایک حمام تھا۔ وہاں سے گرم یانی لے کرمیں نے اس کونہلایا۔ طبّاخی سے روئی اور شور بالے کراسے خوب کھلایا۔ پھر میں نے کہا: یہ کتا اس محلّے کا ہے اگر اس محلے والے اس کی خبر گیری کا ذمہ اٹھائیں تو بہتر'ورنہ ہم اس کوایے محلّے میں لے جائیں گے۔طبّاخی نے بیذ مدواری قبول کر لی۔ چنانچہ یہ کتااس کے حوالے کر کے میں رخصت ہوگیا۔ پچھ عرصہ بعد میں ای محلے کے ای کو ہے سے گزرر ہاتھا' میں نے ویکھا کرسامنے ایک کتا آ رہا ہے اور اس کو ہے میں کچھے کچیز بھی ہے۔ میرے ول میں آیا'اس جگہ سے جلدی گزرجانا جا ہے تاکہ کتے کے نایاک چھنٹے کیڑوں پر نہ پڑیں۔ میں تیزی سے بڑھا مگر کتا جھے سے بھی زیادہ تیزی ہے آ گے آیا۔ای كيچڙير ۾ بم ايك دوسرے كر قريب آ گئے 'مجھے ديكھ كروہ كتا تھبر گيا اور صاف زبان ميں كہنے لگا:السلام علیک میں نے وعلیک السلام کہا۔ پھراس نے کہا: تم نے حدیثِ قدسی میں پڑھا ب: رب العزت فرما تا ب: '. يا عبادي الني حرمتُ الظلم على نفسي وجلعته عليكم محرماً فلا تظالموا "(مين فظلم كواي اويرحرام كرركها عاى طرح تمہارے لیے بھی ظلم حرام ہے' پس ظلم نہ کرو) مجھ پرتم نے کیوں ظلم کیا ہے؟ میں نے کہا: مجھے تو کچھلم نہیں کہ میں نے کون ساظلم کیا ہے؟ اس نے کہا: راستہ اور کو چہ انسان اور حیوان ووثوں کی گزرگاہ ہے اصولاً ہمیں حب عادت زم رفتار ہے آنا جاہیے تھا۔ پھر بھی ہم دونوں اگر ا تعظم موجاتے تواس میں کوئی حرج ندتھا۔ میں نے کہا: انسان پرعبادت الٰہی کی بجاآ وری کے لیے جہم اور کیڑوں کی یا کیز گی بھی فرائض میں شامل ہے۔ میں نے سوچا: میں جلدی سے گزر جاؤں کیونکہ اگر میرے کیڑے تایاک ہو گئے تو انہیں یاک کرنے میں وقت لگے گا۔اس نے کہا:اس وفت تہمارے دل میں بیخیال نہ تھا بلکہ تم نے محض کتے ہے کراہت اور نفرت کے سبب جلدی گزرجانا چاہا۔ اب اپنے اس فعل کو پیچے ثابت کرنے کے لیے ایک جائز عذر کا بہانہ بنارہے ہؤاگر تمہارے کیڑے بلید ہوجاتے تو وہ پانی کی معمولی مقدارہے پاک ہوسکتے تھے' کئین اگرانسانی قلب تکتر اورخود بینی کی پلیدی سے ناپاک ہوجائے تو وہ سات دریاؤں کے یانی سے بھی پاک نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس بات پراس کی داد دی اور دل میں شرم سار ہوا۔ اس کے بعد میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہا: تم نے مجھے نقیحت کی ہے۔اب اس رائے سے گزر جاؤ۔ کہنے لگا: گزشتہ زمانے کے درولیش قربانی وایثار کا جذبہ رکھتے تھے کیکن اس دَور کے فقراءا ہے آپ کوتر جیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا:ان دولفظوں کی تشریح تو کرو۔ کہنے لگا: پہلے فقراء خسیس اپنے لیے اور نفیس دوسروں کے لیے اختیار کرتے تھے' لیکن اس دور کے درویش اچھی چیز اسے لیے لیے بیں اور بری دوہروں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔صاف راستم نے پند کرلیا ہے اور کیچڑ والا راستہ میرے لیے چھوڑ ویا ہے۔ بیا سُغنے ہی میں خراب راستے کی طرف ہولیا اور اس کے لیے صاف راستہ چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگا: اللہ تعالی یا کیزہ عقل عطا کرے اور عقلِ کورہے بیائے۔

میں نے پوچھا: پاکیزہ عقل کیا ہے اور عقل کورکون ی؟ کہنے لگا: پاکیزہ عقل ہے ہے کہ بغیر کے سُنے آگا: پاکیزہ عقل ہے ہے کہ بغیر کے سُنے آ دمی سیح راستہ اختیار کرے اور عقل کور ہیا کہ جب تک اسے بتایا نہ جائے 'وہ بھنگتار ہے۔اس کے بعداس نے سلام کیا اور رُخصت ہوگیا۔ میں نے بیجھے مُروکر دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ میں نے جان لیا کہ پلے کو باہر نکالنے کاعمل مقبول ہوگیا ہے اور ای کے بنتیج میں یوں نہ تھا۔ میں نے جان لیا کہ پلے کو باہر نکالنے کاعمل مقبول ہوگیا ہے اور ای کے بنتیج میں یوں

تعلیم وتربیت دی جارہی ہے۔

### واقفِ اسرار چڑیااورموحد کوّا

فرمایا: رمضان المبارک کے آخری دن (جب کہ عید کے چاندکی توقع ہوتی ہے) میں مسجد حبوط میں بیٹے اہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر کہنے لگی: کل عید ہے۔ میں نے یہ بات حاضر ین مجلس سے کہی فرہاد بیگ کہنے لگے: حیوانات کی باتوں کا کیا اعتبار۔ اس پروہ چڑیا کہنے لگی: حجوث بنی آدم کا وطیرہ ہے ہم اس سے آزاد ہیں۔ پھروہ اُڑگی اور اپنی ایک دوسری ہم جنس کو لائی۔ اس نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اس کے بعد جلد ہی قاضی شہر کے سامنے شرعی شہادتیں پیش ہوگئیں کہ عید کا چاندد یکھا گیا ہے۔

کاتب الحروف(شاہ وکی اللہ) نے چڑیوں کی گفتگو کے بارے میں پوچھا'فرمانے گلے:ان کی آواز چوں چوں بھی بالکل دوسری چڑیوں کی طرح تھی' مگر لطف ِ ربانی سے میں نے ان کی چوں چوں سے بامعنی مفہوم اخذ کرلیا۔

شیخ فقیراللہ بیان کرتے سے کہ ایک جنگلی کو ادوسرے تیسرے دن حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور توحید کے بارے میں با تیں پوچھا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد آپ نے اسے نہ پایا تو راوی (شیخ فقیراللہ) سے پوچھا کہ اکثر یہاں پر ایک کو ابیٹھا کرتا تھا 'جے میں چند دنوں سے نہیں دکھ رہا۔ میں نے عرض کیا: فلاں شخص نے اسے شکار کر کے اپنے شکاری پرندے کو کھلا دیا ہے۔ آپ نے بہت افسوس کیا۔ رنجیدہ ہوئے اور فر مایا کہ یہ کو اموحد تھا 'مجھ ہے تو حید کے بارے میں اکثر سوالات پوچھا کرتا تھا۔

صالحجن

فرمایا: آبتدائے حال میں بعض اوقات ساری ساری رات اور بعض دفعه اکثر شب ذکر اللہ میں گزرتی تھی۔ یہذکر کے وقت ہمارے اللہ میں گزرتی تھی۔ یہذکر کے وقت ہمارے ساتھ ایک نیک بخت جن بھی انسانی شکل میں شریک ہوا کرتا۔ جب بعض احباب نے اس سے پوچھا کہتم کون ہو؟ تو اس نے بڑی دُرشی ہے جواب دیا کہتم بیسوال کیوں پوچھتے ہو؟ جعد کے دن میرے وعظ میں بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا جتات میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جونماز اور روزہ ادا کرتے ہوں۔ میں

نے کہا: ہاں! بیر محض جو تمہارے درمیان موجود ہے۔ جتات کے متقی افراد میں سے ہے وعظ سننے کے لیے آیا کرتا ہے۔ بیسُن کروہ ایسا غائب ہوا کہ پھر نظر نہ آیا۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) نے اس کی شکل وشاہت کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا: اس کی پیشانی اور آئھوں سے وحشت ٹیکتی تھی۔

وجن کی ہمدردی

فرمایا: ایک جن نے مجھ سے بیعت کے اشغال واوراد سیکھے۔ ایک دن میں گھوڑ ہے پر سوار جارہا تھا کہ وہ متشکل ہوکر میر ہے سامنے آگیا اور صلوٰ قالت بیج کے بارے میں پوچھنے لگا۔
میں نے اسے بتایا 'جہاں میری بات اسے پوری طرح سمجھ میں آتی 'وہ دوبارہ پوچھتا۔ یہاں تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن محمد غوث کی چار پائی پریاں اُٹھا کر لے گئیں اور اسے تک کہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک دن مجمد غوث کی چار پائی پریاں اُٹھا کر لے گئیں اور اسے تکلیف پہنچانے گیس۔ یہی جن وہاں پہنچ گیا اور اس نے پریوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر محمد خوث کو چھڑایا اور اسے کہا کہ حضرت والا سے سلام کے بعد کہنا کہ بید پریاں تھیں 'جو تہیں ایذاء پہنچاری رہی تھیں 'میں نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا ہے۔

ایک باراور آ کر کہنے لگا: میرا دکن جانے کا ارادہ ہے ٔ معلوم نہیں وہاں سے زندہ واپس آ سکوں یا پنہ۔میری نجات کے لیے دُعا سیجئے۔ میں نے دعا کی اس کے بعد پھروہ نظرنہ آیا۔

ايكمتعكم جنّ كانظام الاوقات

فرمایا: اکبر آباد میں میرزا محمد زاہد کے درس سے واپسی پر سید لطف سون پی کے دروازے سے میراگزر ہوا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے سب پوچھا تو فرمانے لگے: ایک عجیب مصیبت میں بہتلا ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کروہ جھے گھر کے اندر لے گئے۔ ان کی ایک عزیزہ کوجن نے پاگل کررکھا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ تعظیم کے لیے اُٹھا اور سلام کیا۔ میں نے کہا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میرا نام عبداللہ ہے اور میں محمد طاہر کے درس میں انسانی شکل میں پڑھتا ہوں۔ جس روز آب اکبر آباد میں داخل ہوئے تھے اور محمد طاہر اسے مصوبود اسے تلا ندہ سمیت آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے تھے تو میں بھی ان میں موجود تھا۔ میں آپ کواچھی طرح جانتا ہوں البتہ آپ مجھے نہیں بچھانتے۔ میں نے کہا: کیا پڑھتے ہوا۔ میں آپ کواچھی طرح جانتا ہوں البتہ آپ مجھے نہیں بچھانتے۔ میں نے کہا: کیا پڑھتے ہو؟ کہنے گا وہ حصد پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیا کے ایک کھوڑ کھوڑ کھوڑ کہنے گا: کا فرہ حصد پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیا کے دو کہنے گا: کو کھوڑ کھوڑ کھوڑ کھوڑ کے کہنے گا کہنے گا کہ کو کہنے کا وہ حصد پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیا کہنے کیا جوڑ کے کہنے گا کہنے کا وہ حصد پڑھ رہا ہوں جہاں سے مصنف 'کہیا کے کھوڑ کھوڑ کھوڑ کو کہنے گا کو کو کھوڑ کیا کہنے گا کو کھوڑ کیا کہنے گا کہنے کیا کہنے گا کہنے کیا کہنے گا کیا کہنا کہ کھوڑ کو کھوڑ کیا کہنے گا کھوڑ کے کہنے گا کے کہنے گا کھوڑ کے کہنے گا کھوڑ کھوڑ کے کہنے گا کہنے گا کھوڑ کے کہنے گا کھوڑ کے کھوڑ کیا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کھوڑ کے کہنے گا کھوڑ کے کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کھوڑ کے کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کے کہنے گا کہ کو کہنے گا کھوڑ کے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہنے گا کہ کو کھوڑ کے گا کہ کو کہنے گا کہ کو کھوڑ کے گا کہ کر کی کھوڑ کے گا کہ کو کھوڑ کے گا کہ کو کھوڑ کے گا کہ کو کھوڑ کے گ

و مسعدیک'' سے بحث کرتے ہیں۔ میں نے کہا: ان دونوں لفظوں کی اس طرح نحوی تشریح كروكه جوطالب علم بيان نهكر سكتے مول -اس نے تشریح كى - ميں نے كہا: ميں محد طاہر سے تہاری سفارش کروں گا تا کہ وہ تہاری طرف زیادہ توجہ رکھیں۔اس نے کہا:اگر انہیں پینہ چل گیا کہ میں جن ہوں تو وہ مجھے ہرگز نہیں پڑھا کیں گے۔ پھراس نے کہا: میراطریقہ یہ ہے کہ میں رات کو جارحصوں میں تقسیم کر لیتا ہول ایک حصے میں نماز پڑھتا ہوں ٔ دوسرے میں نفی و اثبات كرتا مون تيسرے حصيين كافيے كامطالعدكرتا مول اور آخرى حصيين آرام كرتا مول اور دن مجر محد طاہر کے پاس رہتا ہوں۔ایک اُو نجی کھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے'اس نے کہا: میں یہاں رہتا ہوں اس عورت نے اس مقام پر پیشاب کر کے میری جگہ کونا یاک کر دیا ہے اور میرے نظام الاوقات کوخراب کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے اسے تکلیف دی ہے ؟ آپ نے حکم دیا۔فورا ہی اس جگہ کو یاک کر کے خوشبو میں بسا دیا گیا۔چنانچداس انتظام سے وہ باغ باغ ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ای وقت وہ عورت ہوش میں آگئ اور شرم وحیاء کے مارے اپنا چرہ ڈھانینے گی۔

# شاہ عبدالرحیم کے تصر فات م کاشفات اور دیگر کرامات کا بیان

فرمایا: شخ عبدالاحدسر ہندی کی مجلس میں ایک آ دمی کہنے لگا کہ اس زمانے میں کوئی صاحب کرامت نہیں ہے۔ انہوں نے تخصِ مذکور کے غلط عقیدہ کی اصلاح کے لیے ای کے سامنے سات رویے میری نذر کے لیے مقرر کر دیئے۔ پھر فر مایا: پہلے پانچ رویے پیش کریں ك ويكسين كيا فرمات بين: پر مجھ كهلا بھيجا كه آج مين آپ كى ملاقات كے ليے آرہا ہوں۔ میں نے کہا: مقدر یہ ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آؤں۔ انہوں نے فرمایا: تکلیف نہ کریں۔ میں نے سواری کا انتظام کرلیا ہے۔ میں نے کہا: سواری کا ارادہ بےسود ہے' ہمارے درمیان جب یہ بات بڑھی تو ہم نے باہم ایک درمیانی جگہ کا انتخاب کرلیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اس مقام پر پہنچے گا' وہ دوسرے کو واپس لے جائے گا۔ میں نے گھوڑے کے لیے بہت کوشش کی' لیکن کہیں سے میسر نہ آ سکا۔ اسی طرح شخ عبد الاحد نے پاکلی تیار کرائی' لیکن انہیں چوتھا کہار نہل سکا۔ آخری وقت میں ان سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا اور انہیں واپس ان کے دولت کدہ پر لے گیا۔

جب ہم وہاں پنچ تو انہوں نے پانچ روپے میرے سامنے رکھ دیئے اور قرمانے گئے:

یہ آپ کی نذر ہیں۔ میں نے کہا: میری نذر یہ نہیں۔ میری نذر تو سات روپے ہے ؛ چنانچہ

انہوں نے پورے سات روپے پیش کئے۔ اس کے بعد شخ عبدالاحد نے ازراہ خوش طبعی فرمایا

کہاس کامیاب امتحان پر آپ کی خدمت میں دوروپے اور بھی پیش کرنے چاہئیں۔ چنانچہ دو

روپے مجھے پیش کئے گئے۔ پھر فرمایا: یہ سب کھھاں شخص کی اصلاح کے لیے گیا ہے۔

مستنقال بنی

<u>ں۔</u> فرمایا: شیخ عبدالاحدرمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا۔اثنائے گفتگو میں انہوں نے کہا: پرسوں عید ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا:نہیں' بلکہ عیداس کے بعد ہوگی۔فرمانے لگے: جنتری والے یہی

کچھ کہتے ہیں۔ میں نے کہا!لیکن میرا حساب یوں کہتا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے کہا تھا' اسی طرح وقوع پذیر ہوا۔

نگاهِ دُوررس

قرمایا: ایک دفعہ شخ عبدالاحد پورب یا کسی دوسرے علاقے سے واپس آئے تو میرے
لیے ایک تخذ بھی لیتے آئے ' مگر فرمانے گے کہ کشف سے بتلادیں کہ کیا لایا ہوں تو سمجھوں گا
کہ تخذ قبول ہو گیا۔ میں نے کہا: ابھی تو معلوم نہیں' بعد میں بتلا سکوں گا۔ چند دنوں بعد میں
جائے آرام واستر احت میں تھا کہ اس ہدیے کی شکل مجھے دکھائی گئی۔ جب دوسری بار ملاقات
ہوئی تو میں نے کہا کہ بیا ایک دوہرے رنگ کا کپڑا ہے' ایک حصہ سنز پھولدار ہے اور دوسرا
حصہ بادامی رنگ کا ہے اور دوہ بناوٹ میں ہمارے لباس کی طرح نہیں ہے۔ بیا یک ایک چا در
ہے کہاس کی بالائی طرف مُدوّر اور زیریں حصہ سنطیل ہے' یہ چا درایک چہار خانہ کپڑے میں

لیٹی ہوئی ہے۔ کہنے لگے:اور تو ساری بات دُرست ہے لیکن وہ چارخانہ کپڑے میں لیٹی ہوئی ہے۔ کہنے لگے:اور تو ساری بات دُرست ہے لیکن وہ چارخانہ کپڑے میں لیٹی ہوئی نہیں ہے۔ پچھروز بعدانہوں نے بید کپڑا ایک آ دمی کے ہاتھ بجھوایا 'لیکن اس وقت وہ نہ کورہ کپڑے میں لیٹا ہوا تھا۔انہوں نے اس کے متعلق پنة کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے یہ کپڑا ایک دوسرے کپڑے میں باندھا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا کام آگیا تو پھراسے چارخانہ کپڑے میں لیٹ کررکھ دیا گیا' اس درمیانی تبدیلی کاشاہ عبدالا حد کو علم نہیں ہوسکا تھا۔

جوچاہے سوآ پرکے

فرمایا کہ شخ عبدالاحدسر ہندہے چارحل طلب مسئلے لے کرمیرے پاس آئے ،جب باتیں چلیں تو کہنے لگے:ایک تو ان میں سے بہت ہی آسان ہے۔ دواوسط درج کے اور چوتھا بمشكل بورا ہونے والا ہے۔اس يريس نے كہا كہ جسے تم زياده مشكل سمحدرہے ہووہ تو بادشاہ سے پہلی ملاقات میں ہی پورا ہو جائے گا اور وہ دو جواوسط درجے کے ہیں ایک دوتین مہینے بعداور دوسرایا نچ چھے مہینے میں پوراہو جائے گااور جھےتم آ سان سمجھ رہے ہو'اس کا ہونا نہ ہونا میری زبان پرموقوف ہے جب تک میں نہیں کہوں گااس کے حل کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔اس گفتگو کے بعد انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی۔میری ترتیب سے بتایا ہوا پہلا عقدہ اسی وفت حل ہو گیا اور دوسرا تیسرا میری بتائی ہوئی میعاد کےمطابق مگر چوتھا جوں کا توں رہ گیا۔ دوبارہ ملاقات کی اور مجھ سے توجہ کے طالب ہوئے۔ میں نے کہا: ایے نہیں سلے تتہیں شہر کے ان بزرگوں سے رجوع کرنا جاہیۓ جوکشف وکرامت میں شہرت تامہ رکھتے ہیں اور ان سے مشکل حل ہونے کی میعاد مقرر کرنی جاہیے۔مشائخ میں سے ایک نامور صاحب کشف بزرگ کے ماس گئے۔انہوں نے تین ہفتے کی میعادمقرر کی۔وقت گزرگیا مگر مطلوبہ کام کی خوشبوتک ان کے د ماغ تک نہیجی۔ پھر دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ایک ماہ کاعرصہ بتلایا۔ وہ بھی گزر گیا مگر کام ہونے کے کچھ آ ٹارنظر نہ آئے۔ پھر میرے پاس اوٹ کے آئے اور توجہ کے طالب ہوئے۔ میں نے کہا: کچھ فرصت جا ہے تاکہ خود بخو دمیری زبان سے عقدہ حل ہونے کی بشارت نکلے۔انہوں نے اپنا عقدہ کاغذید کھے کر فقیراللہ کے حوالے کر دیا تا کہ روزانہ اشراق اور نمازِ عشاء کے بعد وہ مجھے دکھا تا رہے۔ ایک مدت مدید ہوئی اور انتظار کی گھڑیاں حد سے بڑھ گئیں۔اتفاق سے ایک دن طبیعت کھل اُٹھی اور میں نے فوراً کہددیا کہ آج بادشاہ کے پاس جائے کام ہو جائے گا۔ وہ اس دن دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے توجہ سے پوچھا کہ کوئی مطلب ہے تو بتلائے۔انہوں نے ساراقصہ بیان کیا اس وفت ان کے حسبِ منشاء کام سرانجام پا گیا۔

لتم خواجگان

فرمایا کہ میں شخ عبدالاحد کے دولت کدہ پر گیا وہ ختم خواجگان پڑھ رہے تھے بھے بھی اس میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ میں نے کہا بختم پڑھنا بے سود ہے۔ اس سے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ کہنے لگے: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون ساکام ہے؟ میں نے کہا: ہاں! فلاں کام ہے اوراس کاحل ایک عورت کے ہاتھ میں ہے جس کی شکل ایس ہے اور عمر ہے ہے۔ اس طرح میں ان کی زندگی کا پورا کیا چھا بیان کرنے اور ان کے کرتوت ظاہر کرنے لگا تو وہ کہنے گئے: خدارا! بس کیجے کراز ظاہر ہوتے ہیں۔

آ دابِ مجلس اولياء

حضرت والد ماجدایک وفعہ شخ عبدالقدوں کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں شربت گلاب پیش کرو۔ وہاں دو بوتلیں رکھی تھیں لڑکے نے بڑی بوتل رکھ دی اور چھوٹی لاکر پیش کی حضرت والد ماجد نے بنتے ہوئے فر مایا کہ بیٹے بڑی بوتل کیوں چھوڑ آئے ہو؟ وہ بھی لے آؤ۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ شخ عبد الاحد بھار ہوئے اور حضرت والد ماجد عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔فقیر بھی ہمراہ تھا۔شخ نے صحت کے لیے دُعا کی درخواست کی تو حضرت والد پُپ ہو گئے۔ان کے عزیزوں نے دعا کے لیے زور دیا تو پھر بھی فاموش رہے۔بالاً خرشخ عبدالاحد نے حضرت والد کے دل کی بات سمجھ لی اوراپنے عزیزوں کو دُعا کے لیے مجبور کرنے سے منع کر دیا کہ اولیاء کی بارگاہ میں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔حضرت والد ماجد وہاں سے اُٹھے تو فقیر سے فرمایا کہ شخ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔اس وقت دُعا سے بچھ فائدہ نہ ہوتا۔میری خاموشی میں یہی حکمت تھی۔شخ چند دنوں بعد آغوشِ رحمت میں چلے گئے۔

فراست مؤمن

ایک دن حضرت والد ماجداس فقیر کوهلم وعرفان کے بجیب نکتے تعلیم فرمار ہے تھے کہ صدیث نبوی اللہ "کی بحث چل نکلی۔ اس کی تشریح بین آپ نے دوققے بیان فرمائ ایک قصہ شخ رفیع الدین کی فراست کا جواپئی جگہ بیان ہوگا اور دوسرا قصہ اپنی فراست کا کہ ایک مرفقیرانہ وضع نقاب پوش حد درجہ درو مند 'جو ہر بیان ہوگا اور دوسرا قصہ اپنی فراست کا کہ ایک مرفقیرانہ وضع نقاب پوش حد درجہ درو مند 'جو ہر لیے کوئی عاشقانہ شعر یا پُر سوز ہندی دو ہے پڑھتا اور گربیہ وزاری کرتا رہتا ہے میر بیاس آ یا اور رشد و ہدایت کی طلب کے ساتھ قیام کے لیے جرہ بھی ما نگا میں نے بالکل انکار کر دیا جب وہ چلا گیا تو ہیں نے کہا نیے کالاسانپ ہے اس سے ڈرنا چاہے۔ حاضرین نے اس میات کوشلیم کرنے میں تامل کیا 'ایک مدت کے بعد وہ فقیر عورتوں کے لباس میں آ یا اور عاقل خان صوبیدار دولی کے گھر میں خیرات کی تقریب میں عورتوں کے باتھ چلا گیا۔ باہر آت خان صوبیدار دولی کے گھر میں خیرات کی تقریب میں عورتوں کی چال نہیں ہے اور جس کے خان صوبیدار دولی نے تقاب پوشی اور گوشہ شی خیال سے اس کے چھے چل پڑا۔ شیقت حال واضح ہوگئی اور اسے قید کرلیا گیا۔ بالآخر معلوم خیال سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ شیق خیال سے اس نے نقاب پوشی اور گوشہ شینی خوال سے اس نے نقاب پوشی اور گوشہ شینی اس کے بیکھے چل پڑا۔ اس کو نقاب پوشی اور گوشہ شینی اسے کہ دو کی عورت کو جھگائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس لیے اس نے نقاب پوشی اور گوشہ شینی اس کے بیکھے جس کورت کو بھگائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس کے نقاب پوشی اور گوشہ شینی اسے کہ کورت کو بھگائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس کے نقاب پوشی اور گوشہ شینی اس کی خورت کو بھگائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس کے خورت کو بھگائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس کے خورت کو بھگائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس کے خورت کو بھگائے ہوئے گھر رہا تھا۔ اس کے بیل تھی اس کے نقاب پوشی اور گوشہ شین کا بھی کے اس کے خورت کی حوال ہوئی کے اس کے نقاب پوشی اور گوشہ شینی کورت کے بھر رہائی کے اس کی کورت کی حوال ہوئی کے اس کے نقاب پوشی کی کی کورت کی خورت کی کورت کورت کے کورت کی کی کورت کے کورت کی کورت کورت کے کورت کی کورت کے کورت کی کورت کے کورت کی کورت کے کورت کے کورت کے کورت کی کورت کے کورت کی کورت کے کورت کی کورت کے کورت کی کی کورت کی کورت کے کورت کی کورت کے کورت کے کورت کی کورت کے کورت کے کورت کی کورت کے کورت ک

دست پيرازغائبال كوتاه نيست

فرمایا: عبد الحفیظ تقامیسری نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا اور میرے پاس رخصت کے لیے آئے۔ایک دستار اور نصف روپیہ نذرانہ بھی لائے اور چاہا کہ دوسر انصف روپیہ مخدومی محمد ابوالرضا کی خدمت میں پیش کرے۔ میں نے خوش دلی سے کہا کہ تمہیں اعظم آباد کے میدان میں بہت خوفناک مشکل پیش آئے گی۔ بہلی کا ایک پہتے نگل جائے گا۔ میدان میں اسے ٹھیک کرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جوشخص بہلی کی سواریوں کی حفاظت کرے گا'چوروں اور فراکوؤں کی ماردهاڑ سے بچانے اور سازوسامان کی حفاظت میں کوشش کرے گا'مناسب ہے فراکوؤں کی ماردهاڑ سے بچانے اور سازوسامان کی حفاظت میں کوشش کرے گا'مناسب ہے کہا کہ اس نے پوراروپید دیا اور رخصت ہوگیا۔ایک مدت کے بعد جب واپس لوٹا تو کہا کہ اس خوفناک وادی میں جہاں ڈاکوؤں کا بہت خطرہ تھا۔ بہلی کا پہتے جدا ہوگیا اور بچھ دُورتک بغیر پہتے کے گاڑی چلتی رہی۔ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی اور پہتے جدا ہوگیا اور بچھ دُورتک بغیر پہتے کے گاڑی چلتی رہی۔ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی اور

چراس بیابان میں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہوگئے۔ یہاں تک کہ ہم ساتھ والے قافلے سے ذرا بحر پیچھے ندرہے۔ چراغ فقر ہوا بھی دیسے بجھا نہ کی

سُننے میں آیا ہے کہ ایک دن مخدوی شخ ابوالرضا محد کی مجلس میں توجہ اور تا ثیر کی بات چل یڑی۔رات کا دفت تھا' تیز ہوا چل رہی تھی۔ چراغ روثن کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ حضرت والدنے فرمایا کہ نگاہیں چراغ پر مرکوز رکھؤ قدرت کے عجیب تماشے مشاہدے میں آئيں گے۔ چراغ كو پيالے ميں ركوكر لے آئے حضرت والد جراغ كى طرف متوجه وے۔ جب حضرت نے یوری دل جمعی کے ساتھ توجہ ڈالی تو پیالہ بھی چراغ سے ہٹا دیا گیا' چراغ خوب جل اشااوراس کے شعلے میں آندھی کے اثر کی کوئی لیک نتھی۔ その人のからいいいかった

توجه وتاثير

فرمایا: محم مظفر نے مجھے خط لکھ کرایک آ دی کے ہاتھ روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ خط لانے والا تا نیروتوجہ کامکر ہے۔اگراس پرنگاہ عنایت ہو جائے تواس کے لیے ہدایت کا سب بن جائے گی۔خط پڑھتے ہی میں نے اس پر توجہ ڈالی تو وہ بے ہوش ہو کر کلیتًا اپنے آپ سے بخر ہوگیا اور انکارتا غیر کے عقیدے سے تائب ہوا۔

ایک منکر سے بر ورنذ روصول کی

حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ فر ہاد بیگ کو ایک مشکل پیش آئی۔اس نے نذر مائی کہ بارِ خدایا!اگر میری مشکل حل ہو جائے تو آئی رقم حضرت والد ( شاہ عبدالرحیم ) کی خدمت میں ہدیئے پیش کروں گا۔ وہ مشکل حل ہوگئ تو نذر کا خیال دل سے جاتا رہا۔ کچھ دنوں بعد اس کا گھوڑا بیار ہوکر ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کی روحانی طور پر اطلاع ہوئی تو ایک نوکر کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ یہ بیاری نذر پوری نہ کرنے کے سب ہے۔ اگر گھوڑا بھانا چاہتے ہوتو جونذ رفلاں موقع پرتم نے مانی تھی' وہ بھیج دو۔ پیٹن کروہ نادم ہوااورنذ ربھجوا دی۔ ای کمحاس کا گھوڑا تندرست ہو گیا۔

といいいしょうことなるとのでしていいいと

# ولى اورعامل مين فرق

فر مایا: ایک متجاب الدعاء مخف ایران کے راستے روم سے ہندوستان پہنچا۔ اسے عبد اللہ چلی کہتے تھے اس سے بہت سے عجائبات مشاہدے میں آئے۔ان میں سے ایک تو بید دیکھا گیا کہ وہ اپنچ جحرے میں چالیس دن تک بغیر روٹی اور پانی کے اعتکاف میں رہا۔ حجرے کا دروازہ ہند کر دیا تھا۔اپنے پورے وجود کے ساتھ بغیر کی مزاحمت کے وہ باہر نکل آتا تھا'اکٹر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندراند ھیرے میں قرآن مجید لکھا کرتا تھا اور بار ہایہ بھی دیکھا گیا کہ وہ زمین کے اندروسنس جاتا اور جہاں سے چاہتا باہر نکل آتا تھا۔

لوگ کہتے تھے کہ بیصاحب کرامات اولیاء میں سے ہے۔ میں بھی اے و کھنے چلا گیا۔ ان دنوں وہ ایرانیوں میں ہے ایک کے گھر بادشاہ سے جھپ کر رہ رہا تھا۔ پہلے پہل جاتے ہی میں رافضیوں میں کھل مل گیا۔ بارہ مسائل میں گفتگوچل بڑی۔ میں نے تمام مسائل میں الزامی جوابات دے کر انہیں خاموش کر دیا وادویتے اور بڑی باتیں قبول کرتے رہے مگر آغاز گفتگومیں میں نے انہیں بینہیں بتایا کہ میں شی ہوں بلکہ یوں کہا کہ میرا مذہب 'نحسلہ ما صفادع ما كدر" (اچھى چيز لےلؤئر ي چھوڑوو) ہے۔اس بناء پروہ كھ تعصب سے پيش نہ آئے اورموقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک ایک مسئلہ دلائل بربانی خطابی اور الزامی جوابات کی صورت میں ان کے سامنے بیان کیا۔وہ قبول کرتے رہے اور اٹکار کی گنجائش نظر ند آئی۔ان سے نمٹ کرمیں نے عبداللہ سے ملاقات کی مگراس کے اندر میں نے طریقتہ اولیاء میں سے کوئی بہرہ نہ پایا۔ بدد کھ کر میں نے اس کی تعظیم سے منہ چھرلیا۔ ایرانیوں میں سے ایک نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ انتہائی شوق سے آئے عگر دیکھنے کے بعد منہ چھرلیا؟ میں نے کہا: ولی سمجھ کرآیا تھا مگریہ تو دُعا ئیں پڑھنے والا نگلا۔عبداللہ نے بیسُن کرخوب داد دی۔ اس کے بعدوہ دُعائے سیفی پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب ایسے مقام پر پہنچا جہاں قواعد نحوییہ کی رو ہے دواعراب پڑھنے کا اخمال تھا' مگر ذوق ووجدان کی رو ہے ایک اعراب متعین تھا' اس نے خلاف ذوق اعراب اختیار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا: سے غلط نہیں بلکہ ٹھیک ہے اور اس بارے میں مناظرہ کرنے لگا اور دعائے سیفی کے وہ تمام نسخ منگوا لي جواما تذہ سے اسے ملے ہوئے تھے۔ تمام نسخ اس كے اعراب كى تائيد كررے تھے یہاں تک کہ تیرهواں نسخہ جو حفزت شخ احمد جام کے تیز کات میں سے تھا' بعض امراء کے گھر سے منگوایا' اس میں اعراب میرے موافق نکل آیا۔ داد دی اور اعتراف کیا۔ پھر ایرانیوں سے کہنے لگا: جانے ہو کہ اتنی بحث میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں جب بھی اس مقام پر پہنچتا تھا' نور کی بجائے ظلمت نظر آتی تھی۔ بالآخر بی عبداللہ چلی طریقۂ قادر بیمیں مجھ سے بیعت ہوگیا۔ در دل گاؤخر

فر مایا: ایک ایسے فاضل سے ملاقات ہوئی، جوصوفیاء کی بعض باتوں کا منکر تھا۔ اتفا قانماز کا وقت ہوگیا، ایسے فاضل سے ملاقات ہوئی، جوصوفیاء کی بعض باتوں کا منکر تھا۔ اتفا قانماز کا وقت ہوگیا، اسے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت چو لیے پر دیگچر کھا ہوا تھا اور نوکر بازار گیا ہوا تھا۔ منکر صوفیاء امام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں طعام نہ جل جائے اور پوری نماز میں اسے یہ خیال ستاتا رہا۔ میں اس کی اس بات پر دوحانی طور پر مطلع ہوا اور اس کی اقتداء چھوڑ کے تنہا نماز شروع کر دی۔ جب وہ نماز ختم کر چکے تو میرے ساتھ رہ نے سے بیش آئے کہ اسلیے نماز پڑھنے کا کیا سبب تھا؟ میں نے کہا: تم تو نماز میں اپنے نوکر کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور طعام یکا رہے تھے، پھر میں میں نے کہا: تم تو نماز میں اپنے نوکر کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور طعام یکا رہے تھے، پھر میں تہماری اقتداء کیسے کرتا۔ یہ شن کراس نے داد کے طور پر اعتراف کیا اور احوالی صوفیاء کے انکار

تا ثیرتوجہ جانور پراٹر انداز مگر عابدِ معترض کے لیے بے سُو د

حضرت والدے اجمالاً اوران کے بعض احباب سے تفصیلاً سُننے میں آیا ہے کہ سر ہندکا ایک شخص طبعی طور پر منکر ولایت تھا۔ پہلے پہل ایک بزرگ سے بیعت کر کے اس سے فیضان حاصل کیا۔ اتفا قاعید کے دن شخ بزرگ ارشخ احمد سر ہندی کے صاحبزاد سے شخ محم معصوم سے مصافحہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاں! ویر سے آئے ہو کہاں تھے؟ اور اس تتم کے دو تین جُملے ازراہِ تلطف فرمائے تو اس کا دل ان کی طرف پھر گیا اور آنا جانا شروع کر دیا۔ پہلے بزرگ کے ہاں آنے جانے میں کمی کر دی۔ جب اسے بی قصہ معلوم ہوا تو وہ توجہ کے ذریعے شخ محمد معصوم کے ہلاک کرنے پر کمر بستہ ہوگیا۔ انہوں نے مدافعت کی۔ یہاں تک کہ اس کا بھیجا ہوا شرای پر بلٹا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد وہ مرید اسی طرح ان کی خدمت میں رہتا ہوا شرای پر بلٹا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد وہ مرید اسی طرح ان کی خدمت میں رہتا

کافی مدت کے بعدادھر سے بھی اس کے دل میں شک واضطراب پیدا ہوا۔الغرض اس طرح وہ درویشوں کے ہاں آتا جاتا اور انکار کرتا رہااور اس سبب سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکا۔ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص بھی صاحب تھڑ ف نہیں ہے۔ بیسُن کر میں نے اس بر توجہ ڈالی تو وہ بے خود ہو گیا اور اس بے خبری کے عالم میں دیکھا کہ گویا أے سُبز خلعت دی گئی ہے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس کا دیکھاواقعہ بھی میں نے اسے بیان کردیا۔ اس نے واقعیشن کراعتراف کیا' مگرفطرتا منکر ولایت ہونے کے سب کوئی نفع حاصل نہ کر 

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كه بيه واقعه طويل ہے مر مجھے سر خلعت يبنانے والے بھلے تك ہى يادرہ سكا والله اعلم حضرت والدے اجمالاً اوران كے بعض دوستول سے تفصیلاً میر بھی سُنا ہے کدایک مرتبہ آپ نے حالت غلبہ میں بکری پر توجہ ڈالی تو اس برایک عجیب حالت طاری ہوگئ ۔ کئ دن اسے گھاس اور پانی کا شعورتک ندر ہا اور بالآخر مر الله والمنافق المنافق والمنافق والمنافق

رافضيت سيتوبرون وجال الاساف والالواديد الاحتاج المالول

فر مایا: ایک دفعه میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا' اس وقت مجھے کشفی طور پر ایک آ دی کی صورت وکھائی گئی اور میرے دماغ میں بیہ بات ڈالی گئی کہ بیٹخص تیرے ہاتھ پر رافضیت سے توبہ کرے گا۔ یہ واقعہ میں نے باران مجلس کو سنایا اور اس آ دی کا پور اصلیہ بھی بیان کردیا۔اس واقعہ سے تقریباً ہیں سال بعد میں محمد فاضل کے گھر گیا تو وہاں ایک مہمان کو بیٹے اہوا دیکھا۔اسے بہجانا اور انتہائی لطف وکرم سے پیش آیا۔ دوستوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا كدايك ايسے اجنبي شخص كے ساتھ جورافضيت اور غلط عقائد كى وجه سے بدنام بـ اتى مریانی کا آخر کیا سب ہے۔ بیس کریس نے ان سے کہا کہ تہیں وہ واقعہ یاونہیں رہا۔ معمولی غور کے بعد انہوں نے بھی اسے پیچان لیا۔ زیادہ دیزنہیں گزری تھی کہ اس نے میرے ہاتھ پرتوبہ کر لی۔ کچھ دنوں بعد مفسد لوگوں کی صحبت نے اسے پھر شکوک میں مبتلا کرویا تو اسے پیٹ کے دَرد نے آلیا۔ وہ جان گیا کہ درد کا سبب کیا ہے پھر توبد کر لی۔ کھ دنوں بعد پھر شک میں گرفتار ہو گیا تو پھر وہ پیٹ کے شدید وَرو میں مبتلا ہوا۔ تب دوستوں نے اس کے د ماغ میں ڈالا کہ جب تک توبة الصوح نه کرو گئے ہلاک ہوجاؤ گے اور پھروہ خالص سُنی ہو گیا اور رافضیت سے گلی طور پر بیزار ہو گیا اور دُور رہا۔ اس نے مجھ سے طریقت کا سبق بھی لیا۔ شروع میں اس نے پوچھا کہ کون ساطریقہ اختیار کروں؟ میں نے کہا: طریقۂ قادر بیسب سے بہتر رہے گا۔ بیاس لیے کہا کہ رافضی حفزت غوث اعظم سے عداوت رکھتے ہیں۔ نمیست برلوح ولم مُجُو العنب قامت یار

حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور بعض احباب سے تفصیلاً میں نے سُنا ہے کہ تاشقلہ بیک ایک ترکتانی تھا' جے حصول طریقت کا ذوق ترکتان سے بخارالایا۔ وہاں ایک مدت تک وہ حضرت خواجه نقشبند کے مزار پر تھمرار ہا۔ اس انتظار میں کداولیاء اللہ میں ہے کسی ولی کا اے پتہ دیا جائے۔ آخر حضرت خواجہ نے اسے کشف میں فر مایا کہ تیرا پیر ہندوستان کے شہر دہلی میں ہے اور حضرت والد ماجد کی شکل وصورت اسے دکھائی گئی۔ مگر اسے خیال آیا کہ دہلی تو بہت بڑاشہر ہے اس بزرگ کا وہاں ڈھونڈ نا دُشوار ہوجائے گا۔اس خیال پرمطلع ہو کرحضرت خواجہ نے فرمایا کہ جس دن دہلی میں داخل ہو گئے اسی دن وہ بزرگ تہمیں وعظ کہتے ہوئے ملیں گے۔اس واقعہ کے بعد تاشقلہ بیگ کوشوق بیعت کشال کشاں دہلی لے آیا۔ پہلے پہل وہ ﷺ فرید کے ہوئل پراُترا۔ اتفا قاجعہ کا دن تھا۔ اس نے جامع مجد کا پید یو چھا تو لوگوں نے اسے معجد فیروزی کا پینہ دے دیا۔ وہاں پہنچا تو حضرت والد ماجد کو خواجہ نقشبند کے بتائے ہوئے کیلیے کے مطابق پایا۔ جب نماز کے بعد حضرت والدنے وعظ فر مایا۔اے بھی تا شقلہ بیگ نے اپنے موافق پایا۔ فراغت کے بعد آپ کے ساتھ گھر آیا اور اپنے سر سے دستار اُ تار کراظہار عقیدت کیا۔حضرت نے فر مایا:شرط بیہے کہ کچھودن ہماری صحبت میں رہوتا کہ جمیں سمجھ سکو۔اس نے بہال تک پہنچنے کا مواراقصہ بیان کر دیا۔حضرت والدنے اسے اپنی بیعت میں لے کراشغال واعمال کی تلقین فر مائی ٰ اس کے بعد وہ دکن چلا گیا تو پھروالیں نہ آیا۔

حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور پارانِ طریقت سے تفصیلاً سنا کہ مرزاعلی خوافی' قصبہ خواف کا صحیح العقیدہ اور پا کیزہ خیال سی تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ کوخواب میں دیکھا کہ فرمار ہے ہیں: تیرا پیردہ لی میں ہے اور ساتھ ہی حضرت والد ماجد کی صورت بھی دکھلا دی کافی عرصے بعدوہ کسی تقریب سے دہلی آیا مگر پھر بھی مدتوں ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد میں محر افضل بھلواروی سے حضرت والد کا نام نامی اور پچھاوصاف سُنے تو فوراً ان کی خدمت میں پہنچا اور بیعت وتلقین سے مشرف ہوا ۔ بعض اوقات اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرہ سرخ ہوجا تا اور کہتا کہتم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو؟

ایک مرتبه حضرت والد ماجد پُھلت میں تھے کہ مرزاعلیٰ فوّ افی گرمی شوق سے بغیر زادِراہ اور سواری کے راستہ نہ جاننے کے باوجود ادھر دوڑ پڑا اور وہاں پہنچ کرعشقِ شورانگیز اور شوقِ بلاخیز کی تپش بُجھالی۔

حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور پارانِ طریقت سے تفصیلاً سنا کہ صوفی نا می سہار نپورکا
ایک آ دمی تھا' جو جوانی میں ایک صاحبِ کشف درولیش سے فیض حاصل کرتا رہا اور وہ اسسے
کہتے تھے کہ تیری بیعت ایک ایسے شخص سے متعلق ہے' جواس شکل وصورت اور وضع قطع کے
میں اور اس نام سے مشہور واعظ ہیں ۔ وہ صوفی اس بزرگ کی انتظار میں بوڑ ھا ہوگیا اور مختلف
قشم کے صوفیا نہ اشغال اور ریاضتیں بھی کرتا رہا ۔ آخر عمر میں محمد اسلمعیل میرتھی کے بتلانے پ
حضرت والد کی خدمت میں پہنچا اور بیعت وتلقین سے مشرف ہوا۔ آغاز میں اپنے اشغال اور
ریاضات خوب بیان کرتا تھا۔ حضرت والد نے فر مایا: آغاز اچھا ہے۔ ان شاء اللہ درواز ب

باران كرم متظر دستِ وُعاہے؟

فر مایا: ایک مرتبه علاقے میں بارش نہ ہوئی۔ لوگوں نے میری طرف رجوع کیا اور دُعا چاہی۔ میں نے دعا ما نگی تو بوندا با ندی شروع ہوگئ۔ میں نے کہا کہ موسلاد ھار بارش کا نہ ہوتا ہماری دیواروں کی کمزور لیپاپوتی کی وجہ سے ہے۔ گویا تدبیر خداوندی ہماری دیواروں کے گرانے سے احتر از کر رہی ہے۔ لوگ جلدی سے گارا بنا کرلائے اور ہماری دیواروں کی لپائی شروع کردی 'فورا ہی موسلادھار بارش شروع ہوگئ۔

قوت تا ثير كا كرشمه

فر مایا کہ آگرآ بادین میرزاابوالعلیٰ کے پیروکاروں میں علی قلی نامی ایک شخص تھا'جواپیٰ توجہ وتا ثیر کی قو توں کے سبب مشہوراوران پر نازاں تھا۔ایک دن شخ عبداللہ محدث کو میں نے ویکھا کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں' مگر بارنہیں پار ہے۔ میں نے جاہا کہ اسے اس غلط منہی پر متنبہ کروں تو میں نے اپنے اور علی قلی کے درمیان ایک بھاری پیھر رکھوا کر کہا کہ قوت تا ثیر رہے کہ اس پھر کواپی طرف کھینچا جائے۔ جب پیائش کی گئی تو وہ پھر علی قلی کے مقابلے میں چندانگل زیادہ میرے قریب لکا۔

روش ضميري

فرمایا: شخ ایوب مراد آبادی ہمیں دیکھنے کے لیے آئے۔ان کی آمد کا اصل مقصد ہمارا امتحان تھا اپنے ساتھیوں سواریوں اور سامان کو دُور چھوڑ آئے اور خود اکیلے اجنبی وضع میں آئے۔ میں اس وقت تیراندازی کر رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی تیرو کمان رکھ دیئے اور کہا: خوب تشریف لائے۔آئے آئے! خیرو عافیت ہے؟ وہ متعجب ہو کر کہنے لگے: میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہوا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا: تمہارا نام ایوب ہے۔اس نے کہا: حضرت والا نے کیسے معلوم کر لیا کہ میرا نام ایوب ہے؟ میں نے کہا کہ تمہاری صورت دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی۔ تب شخ ایوب نے کہا کہ میں جان گیا ہوں بلاشبہ میہ آپ کی کرامت ہے کیکن میر قربتا ہے کہ جس کام کے لیے میں شکر کے ساتھ جارہا ہوں اس میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔اس کے بعدوہ لشکر میں جلے گئے اور جتنی بھی کوشش کی 'کچھ فاکدہ نہ ہوا۔

### ۔۔۔صَید نہ چھوڑاز مانے میں

تماشائوں میں ایک شور بکند ہوا۔ سفر وحضر میں شیخ کی نگاہ اُلفت

ر ایا جمہ فاضل نے چاہا کہ اپنے جیٹے کو اجمیر بھیج دے اور رائے گی بدامنی کے پیشِ نظر خود بھی اس کے ساتھ جانا چاہا۔ جب مجھ سے رخصت ہونے آیا تو میں نے کہا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بحفاظت واپس آ جائے گا' ہاں! البتہ واپسی پر اجمیر سے دو منزل إوھر ڈاکو قافلے پر جملہ کریں' مگر اس کی حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ ہاں البتہ اسے سمجھا دیجئے کہ اس وقت اپنی بہلی الگ ایک طرف کھڑی کردے۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت والد اوھر متوجہ ہوئے اور توجہ کے دوران آپ کے بدن پر ملال ظاہر ہوا۔ حاضرین نے سبب پوچھا تو فر مایا کہ کچھ دنوں کے سخت سفر نے تھکا دیا ہے۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو بیان کیا کہ وہاں فر مایا کہ پچھ ذنوں کے سخت سفر نے تھکا دیا ہے۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو بیان کیا کہ وہاں فر مایا کہ چھ دنوں نے پورے قافلے کو کو ٹا' مگر میری بہلی مخوظ رہی۔ موجود سے ڈاکو آپ نے بیلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود سے ڈاکو آپ نے بیلی موالی قائی کو گوٹ ٹا' مگر میری بہلی مخوظ رہیں۔

مركه باؤردكشان دَرافقاد برافقاد

فرمایا: ایک بااقتد ارامیر نے محمد فاضل کی ہمسائیگی میں حویلی کے لیے قطعہ لیا۔ قطعہ کی ساخت کچھالیں تھی کہ حویلی میں ٹیڑھ آئی تھی۔ اس نے محمد فاضل سے ڈگئی بنگی قیمت پر فدر سے زمین ما تکی مگر وہ نہ مانا۔ بالآ خران کے درمیان رنجش اور جھڑا ہو گیا۔ اس امیر نے مہا: میں صبح جا کر بادشاہ سے کہوں گا کہ میز مین محمد فاضل کی ملکیت نہیں بلکہ سرکاری ہے۔ زمین کا پیکڑا چھوڑ وں گا کسی بھی صورت نہیں بلکہ لے لول گا نے ہے ہزاروں روپے خرج ہو جا کیں۔ محمد فاضل رات کو میرے پاس آ کر حدسے زیادہ گڑ گڑایا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بادشاہ سے ہرگز نہیں مل سے گا اور کسی بھی صورت سے جھڑا پیدا نہیں ہوگا۔ چنا نچے شیح صورت ہے جو وہ امیر گھرسے فکل کر دربارشاہی میں جانے لگا تو راستے میں اسے شاہی سواروں نے جب وہ امیر گھرسے فکل کر دربارشاہی میں جانے لگا تو راستے میں اسے شاہی سواروں نے امیر نے کہا: میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے روبرومل کر پچھ ضروری با تیں عرض کروں۔ امیر نے کہا: میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے روبرومل کر پچھ ضروری کو تیں عرض کروں۔ کارندوں نے اس کی میہ بات نہ مانی اور فورا ہی کوچ کرنے پر مجبور کر کے اسے زبروشی اسی کارندوں نے اس کی میہ بات نہ مانی اور فورا ہی کوچ کرنے پر مجبور کر کے اسے زبروشی اسی وقت شہر سے باہر زکال دیا اور وہ امیر اسی مہم میں مرگیا 'چنا نچے اسے محمد فاضل سے جھڑا کرنے وقت شہر سے باہر زکال دیا اور وہ امیر اسی مہم میں مرگیا 'چنا نچے اسے محمد فاضل سے جھڑا کرنے وقت شہر سے باہر زکال دیا اور وہ امیر اسی مہم میں مرگیا 'چنا نچے اسے محمد فاضل سے جھڑا کرنے

کی فرصت ہی نہلی۔ از نہیب اوبلرز دیاہ ومہر

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہ بات بھی عجیب اتفا قات میں سے ہے کہ حضرت والد پچھ عرصہ کے لیے سیر کونکل گئے۔ اس فرصت میں آپ کی طویل صحبتوں اور کرامات کے مشاہدے کے باو جود محمد فاضل فاسقوں کی صحبت میں آ کرشراب کا رسیا ہو گیا۔ جب حضرت والا سیر وسیاحت سے واپس آئے اور بیقضہ سنا تو سخت برافر وختہ ہوئے۔ جلالِ ولایت کی تا ثیر سے مجلس شراب مُونی پڑگئی۔ جام و مینا توڑ دیئے گئے۔ صراحیاں اوندھی کر دی گئیں اور محمد فاضل پر کپکی طاری ہوگئی اور دوبارہ وخت رز سے رشتہ تو ٹر کر پی تو بہ کر لی اور یوں" اولئک قوم لایشقی جلیسهم" کامفہوم و معنی دلوں پڑتش ہوگیا۔ جس نے و کیھے نین متو ارب تر ب

فرمایا که شروع شروع میں جس پر بھی میں محبت کی نگاہ ڈالتا وہ میرا دیوانہ ہو جاتا۔اس وجہ سے میں کسی پربھی نگاہِ التفات نہیں ڈالتا تھا اور اکیلا محمد فاضل کے بالا خانے پر رہتا تھا۔ ادهراُ دهر جاتے وقت اپنے چہرے پر جا در ڈال لیا کرتا تھا۔ اتفا قا ایک دن ہدایت اللہ بیگ رشتہ داری کی تقریب سے محمد فاضل کے گھر آیا۔ جب اس سے میرا سامنا ہوا تو وہ میرا دیوانہ ہو گیا اور مجھ سے بیعت کی خواہش کی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اسے ایک بزرگ متوکل نقشبندی ہے ربط وتعلق ہے۔ میں نے اس ہے کہا کہ بات ایک ہے فقراء ایک تن کی مثال ہیں۔اس بزرگ کاحق مقدم ہے۔اس لیےانہی سے بیعت کیجئے۔اس نے دوبارہ اصرار کیا اوراس کی محبت حدسے بڑھ گئے۔ بالآخر میں نے اسے بیعت میں قبول کیا اور کہا کہ ان بزرگ ہے بھی تعلق نہ تو ڑیئے گا' کچھ دنوں بعداس بزرگ کوخبر پینچی تو غصّہ ہوئے اور ہدایت اللہ بیگ کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ابھی جوان ہو تمہیں حصولِ طریقت کی کوشش کرنی چاہے نہ کہ بیعت وارشاد \_ میں نے کہا:اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہے اس کا انحصار بردی عمر پرنہیں ہوتا \_ پھر کہلا بھیجا كمين تم ساس زيادتي كابدلدلول كاسيس نے كها: "لا يسحيق السكو السنى الا باهله'' (لینی چاه کن راچاه در پیش) جو کچھ چا ہوکر کے دیکھ لو۔اس کی اُ فقادتم پر ہی پڑے گی۔ اس نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے اپناعمل شروع کر دیا' میں نے اپنی مدافعت کی۔نوبت

یہاں تک پیچی کہاس بزرگ نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا کہاس کے سینے میں خنج چھودیا گیا ہے اور موت سُری آئینی ہے۔ آ دھی رات کے وقت ہدایت الله بیگ کو بلوایا۔ الله تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی اور میرے حق میں نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری جان نہیں بچے گی مگر انہیں چاہے کہ میرا ایمان چھیننے کا قصد نہ کریں میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اگرتم ایڈا رسانی کا آغاز نہ کرتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ مجمداللہ تمہارے ایمان کوضرر نہیں پہنچے گا۔ وہ بے چارے اس رات عالم قرار کوسدھار گئے۔ان پر

تقدیر شکن قوّت باقی ہے ابھی اس میں

فرمایا: بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے کسی بات پر ہدایت الله بیک کوایخ منصب سے ہٹا دیا' وہ اس بات پر بہت ممکین اور شکتہ خاطر ہو کر میرے پاس آیا۔ مالی پریشانیوں اور كثرت عيال كاروناروتار بإ-اس كے گز گزانے اور گھگيانے سے ميراول اتنا پيجا كه يورے طور پراس کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے پہل مجھ پرظا ہر کیا گیا کہ اس بارے میں تقدیر مبرم ہو چکی ہے۔ میں نے بارگاہِ الٰہی میں النجاکی اور اس بارے میں میری توجہ اس حد تک جا کپنجی کہ اگر یہ كام مير \_ حسب منشاء نه مواتو مين صوفيانه چولا أتار پهينكول گا اور دوباره صوفيانه وضع قطع كي طرف آئکھاٹھا کربھی نہیں دیکھوں گا۔اس عالم میں حضرت حق سجانۂ وتعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم ہے میری دُعا قبول کر لی اور مجھے بتایا گیا کہا ہے معزول کرنے کامضبوط اور پختہ انتظام كرنے كے باوجود ہم نے اسے اپنے منصب پر بحال كر ديا ہے۔ ميں نے وعاكى: بار خدایا! پیعہدہ تو اسے پہلے ہی ملا ہوا تھا۔میری آہ وزاری کا ثمرہ آخر کیا ہے؟ میرے خیال میں ڈالا گیا کہ اچھا! یہ پچھ ہم نے اسے ترتی بھی دے دی ہے۔ صبح سویرے اسے میں نے خوشخری سائی۔ بادشاہ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے اسے یاد کیا اور کہا کہ ہم نے تمہاری خطا معاف کر کے عہدہ بحال کر دیا اوراس قدراضا فدور تی بھی دے دی ہے۔ بیٹن کراس کے وشمنوں نے جتنی بھی کوشش کی' کامیاب نہ ہوسکے۔

کا تب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے اس قتم کے واقعات بے شار روایت کیے گئے ہیں اوران کے لیے تاویلات موجود ہیں اوراس پرہم نے فیوض الحرمین میں

تفصيل سے لکھا ہے۔

## حكمتِ ايمانيال راتهم بخوال

فرمایا: ہدایت اللہ بیگ نے تجارت کے لیے پچھاُونٹ خریدے۔ میں نے اسے کہا کہ
ان میں سے ایک ضرور مرجائے گا'لیکن مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنی مرضی
کے مطابق کسی ایک اونٹ کوموت کے لیے منتخب کرلوں۔ چنانچہ میں نے ان میں سے ایک
کمزوراور لاغراونٹ کومتعین کر دیا اور پیشر طالگا دی کہ اسے آخر تک محفوظ رکھا جائے۔ اس نے
سارے اونٹ بچ دیے اور سب سے آخر میں اس اُونٹ کو بھی فروخت کر دیا'لیکن خریدار نے
واپس لوٹا دیا اور پھرای کے ہاتھ مرگیا۔

حضرت والد ماجد بار بہہ کے علاقے میں تشریف لائے ہوئے تھے۔لوگ بیاروں کے قارورے لائے۔ آپ نے سب کے لیے فوراً نسخے تجویز کردیئے۔اس مجلس میں ایک ہندو طبیب بھی موجود تھا۔ایک بیار کے قارورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے عرض کیا: حضرت! اس کی بیاری بھی معلوم کی ہے یا نہیں؟ آپ نے بنس کر فر مایا:یہ ایک عورت کا قارورہ ہے جس کا نام یہ ہے۔ ہاتھ ایسے ہیں کرداریہ ہاوراس کی بیاری کا سب بہہ۔ آپ نے سب ایسا بتلایا جے بیان کرنے میں اس عورت کوشرم مانع تھی۔ گویا آپ کو اس عورت کا پورا کچا چھا معلوم تھا۔اس ہندونے یہ سب کچھٹن کرعرض کی کہ حضرت! طب میں میں میں میں کھا کے بیروکاروں کی بچی فراست سے میں میں کے فرمایا: یہ طب کی بات نہیں کی مصطفع عظیمی کے بیروکاروں کی بچی فراست

دست بيراز غائبال كوتاه نيست

فر مایا کہ مجھے کشف میں دکھایا گیا کہ قصبۂ پُھلت کو آگ نے گھرلیا ہے۔ میں نے اس وقت باطنی اندازے کے مطابق اپ مخلصین کے گھروں کے اردگردایک کیبر تھینچ دی اور ان کو بشارت دی کہ فلاں جگہ سے فلال جگہ تک سارے گھر آگ سے محفوظ رہیں گے۔ پچھ عرصے کے بعد قصبے کو آگ لگ گئ بعض لوگوں کے گھر جل گئے۔ اہل اللہ کے بارے میں نفاق رکھنے والوں نے اس بات کوموضوع بحث بنالیا۔ میں نے کہا: ذرا ذہن پر زور دے کر سوچ کہ جلنے والے گھر میرے حصار میں واخل تھے یا اس سے باہر؟ جب انہوں نے سوچ

بچار کی تو وہ گھر میری بتائی ہوئی حدے باہر نظے اور جھک مارنے والوں کے منہ بند ہوگئے۔ تصر ف ولی

فرمایا: قصبہ پھلت کے معتقدین کے دشمنوں نے وہاں کے رئیسوں کو برا هیخة کیا کہ اس جماعت (فقراء شاہ عبدالرجیم) کے قصبے ہیں فرمانِ شاہی ہے کچھ زیادہ زیبن آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ رئیسوں نے کچھ لوگوں کو پیاکش کے لیے مقرر کر دیا۔ اس بات سے پھلت والوں کو سخت پریشانی ہوئی اور مجھ سے التجا کی کہ جب ناپ کرنے والا بھی دشمن ہوتو ہماری مذیبر کیسے چل سکے گی؟ میں نے انہیں تسلّی دی اور پیاکش کے دن خود پہنچا۔ کچھ توجہ ڈالی اور ان سے کہا کہ اب پیاکش کرو۔ جس کھیت کی پیاکش کرتے وہ اصل حساب سے بھی کم بیٹھا۔ پکھلت والے پھررونے گے کہ اگر بھی کھیت اصل پیاکش سے کم نگلیو دشمن پڑواری پرشک کریں گے اور جھڑ ہے کہ اگر بھی کھیت اصل پیاکش سے کم نگلیو دشمن پڑواری پرشک کریں گے اور جھڑ ہے کہ کچھ کھیت کم نگلیوں کچھ برابر اور کچھزا کہ کریں گے اور جھڑ ہے گئی میں برابر ہو جا کیں۔ میں نے دوبارہ توجہ ڈالی۔ اگر چہ پڑواری نے مختلف حیلوں بہانوں سے کام لین چاہا۔ گراسے کامیابی نہ ہوئی اور پھلت والوں کے حب منشاء کام ہوگیا۔

مُبِيُن حقير گدايانِ عشق الخ

فرمایا کرستم اور اسد اللہ طالم قسم کے رئیس تھے۔ جو قصبہ پھلت کے گردونوا ت کے لوگوں کو ہمیشہ تنگ کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پھلت والوں پرایک لشکر چڑ ھالائے۔ قصبہ والے بیدد کی کر پریشان ہوئے اور مجھا پئی پیتا سائی۔ میں نے کہا جمہیں فتح اوران کے ٹولے کو شکستِ فاش ہوگی اور پھی دنوں میں پا بہ زنجیر ہوکر اسی طرح مرجا ئیں گے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو آیئ کریمہ 'کے من فئة قلیلة غلبت فئة کشیر قبیاذنِ الله''کا نقشہ مناصغ آگیا۔ اس واقعہ سے چند دن ابعد بیلوگ ڈاکہ زنی 'شرائگیزی اور دوسرے جرائم میں ملوث ہوئے اوران کے پھر قریب ترین دوستوں نے بادشاہ اورنگ زیب کی خدمت میں ان کا کچا چھا پہنچا دیا۔ بادشاہ نے ان کی گرفتاری کے احکام صادر کر دیئے۔ حاکم نے انہیں ہوشیاری سے قید کر کے لشکر کے ساتھ بھیج دیا اور قید ہی میں مرگئے۔

ول رابدول راه

فرمایا: میں پھلت میں تھا۔ میں نے ادادہ کیا کہ ضبح سویرے دبلی دوانہ ہو جاؤں۔اس وقت مجھے بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ میری بیعت کے لیے ایک بزرگ دُورے آ رہا ہے۔ نمازِ عشاء کے بعد میں مسجد میں تھہ گیا اور میری بینشت طویل ہوگئ۔لوگ نگ ہونے گے اور طعام شنڈ اہوگیا۔معارف آگاہ شخ محمد نے کہا کہ اب آ رام کرنا چا ہے۔اگروہ بزرگ آئ تو دوبارہ گھرے باہر آ جانے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ میں نے کہا: جب تک وہ نہیں آئ گا میں تو یہیں بیشارہوں گا۔ جب آدھی رات گزری تو گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی۔ میں نے کہا: اب وہ خض پہنچ گیا ہے۔اس نے آتے ہی بیعت کرلی اور کہا کہ دن کے پچھلے پہر آنے کا ادادہ تھا، مگرا نظام نہ ہوسکا۔ جب رات ہونے گئی تو بی آردو لے کرجلدی سے چل پڑا کہ اے کاش! حضرت والاکو مجد میں بیشایاؤں۔

اس فقیر (شاہ ولی اللہ ) نے حضرتِ والد ماجد سے اجمالاً اور بعض احباب سے تفصیلاً سنا ہے کہ سید غلام محی الدین اوران کے والد بیجا پور کی مہم میں بیار ہو گئے اور وہ اس سخت مرض میں کافی عرصہ مبتلا رہے۔ اس اثناء میں ایک رات حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے فر مایا: اپنے شخ سے رجوع کیوں نہیں کرتے ؟ جب بیدار ہوئے تو حضرت والا کے لیے کچھ نیاز مانی اور دل سے التجا کی۔ تین دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرتِ والد ماجد تشریف لائے ہیں اوران کے قریب بیٹھ کر تندر تی کی بشارت و سے رہے ہیں اور فر مایا کہ آج سے ساتویں دن قلعہ بیچا پور مور چہ غازی الدین خال کی سمت سے فتح ہوجائے گا۔ اگر الشکر خال جس کے ساتھ ہم شریک ہو غازی الدین خال کے ساتھ رفاقت کرے تو اس فتح کا شہرااس کے عمر رہے گا اور اس کی پلٹن کے لیے سرمایۂ افتحار ہوجائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے غلام محی الدین کو سفید جا در بہنائی اور چلے گئے۔ ضبح سویرے اس کے والد وفات پا گئے اور وہ تندرست ہو گیا لئم کی الدین کو صورتِ حال سے مطلع کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ غازی الدین خال کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس دون فتح ہوگئی جس سے اسے کافی مالی فائدہ پہنچا۔

حضرت والدنے بیاری متدری وفات ُفتح اور غازی الدین خال کے لئکری رفاقت سے سب کچھ دوستوں کے سامنے یہاں بیان کر دیا تھا' کچھ عرصے بعدان کا خط پہنچا۔اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی باتیں پوری ہو کے رہیں۔

#### امداداواولياء

فر مایا کہ اسدعلی کا اپنے بعض ساتھیوں ہے جھڑ اہو گیا۔ان سب نے مل کراہے ہلاک
کرنے کی ٹھان کی میرے پاس آ کر بہت گڑ گڑ ایا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوااور کہا کہ جاؤ
مضبوط رہواور کسی سے مت ڈرو۔ چنا نچہ اس کے دشمن کئی ہزار مددگاروں کے ساتھ اس پر
چڑھ دوڑے حالانکہ اس کے ساتھ صرف بیس ساتھی تھے۔ بالآخر لڑ ائی کے دوران میری شکل
دیکھی کہ ٹابت قدمی کا تھم کر رہا ہوں 'چنا نچہ اس نے بندوق داغ دی' جو دشمن کے گھوڑ ہے کو
جالگی' دو تو وہیں ڈھیر ہو گیا اور دشمن مرعوب ہو کر بھاگ گئے۔

کیاہے جوان یہ عیال نہیں؟

فر مایا جمع قلی اورنگ زیب کے نشکر کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ اس کے جانے پر کافی مدت گزرگئی اور اس کی طرف سے خیریت کی کوئی خبر نہ پنجی ۔ اس کا بھائی محمد سلطان بہت ٹمگین ہوا اور مجھ سے التجا کی۔ میں نے پوری قوت سے توجہ کی جنگی لشکر کا خیمہ خیمہ چھان مارا ' مگر کہیں نہ پایا۔ مُر دول میں ڈھونڈا تو بھی نہ دیکھا ' شاہی لشکر کے آس پاس نظر دوڑائی تو دیکھا کہ بیاری سے صحت یاب ہو کر عنسل کیا ہے اور گیروے رنگ کے کیڑے پہن کر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور آب ور تادیا۔ چنا خچہ دو تین ماہ بعدوہ آیا اور میری تمام باتوں کی تصدیق کردی۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ خواجہ محمد سلطان نے ایک گھوڑا لے رکھا تھا جو
اس نے حضرت والدکو دکھایا۔ آپ نے اسے تنہائی میں بُلایا۔ اس وقت یہ فقیر بھی وہاں موجود
تھا اور فرمایا کہ گھوڑا خوب ہے مگر اس کی عمر تھوڑی ہے۔ اس کی ایک بدزبان اور بدعادت
بیوی تھی جس سے وہ تنگ آچکا تھا۔ عرض کی: کیا ہی اچھا ہو کہ اس عورت کی زندگی گھوڑ ہے کو
مل جائے۔ آپ نے متبسم ہو کر فرمایا: ایسا ہی ہو جائے گا۔ تین مہینے نہ گزرے تھے کہ اس کی
بیوی مرگئ اور گھوڑے کو بھی کرخوب نفع کمایا۔

مال زكوة

چاه کن را جاه در پیش

فر مایا: اکبرآ بادییں میرے والد ماجدایک حویلی میں تھبرے ہوئے تھے۔ کم وبیش ایک ہفتہ برسات ہوتی رہی۔ مریض ہونے کی وجہ ہے آپ میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں تھی۔ اسی لمجے مجھ پرمنکشف ہوا کہ بیچو ملی گرے گی اوراس میں رہنے والوں کا کافی نقصان ہوگا۔ ای وقت باہرنگل کرمیں نے بہت جنبو کی مگر کہیں بھی کرائے کا مکان نیل سکا۔ چونکہ بادشاہ کالشکراُ تر اتھا۔ ہر جگہ حویلیاں بھر چکی تھیں۔ کافی تلاش کے بعدایک غیر آباد خالی قطعہ ل گیا۔ شہر والوں سے اس کے مالک کا پید اور اس کی ویرانی کا سبب یو چھاتو کہنے لگے: پیرایک ہندو کی ملکیت ہے اور یہاں ایک جادوگر جو گی رہتا ہے' جو بھی یہاں تھبرتا ہے یہ جادوگر ا ہے نقصان پہنچا تا ہے۔ میں نے کہا: کوئی بات نہیں اور تھوڑے ہے کرائے پر وہ لے لیا۔گھاس پھوٹس لاکرائ حالت میں ایک چھپر کھڑا کر دیا اور اپنا بوریا بستر وہاں لے آیا۔ای دن جماری متر و کہ حویلی میں کوئی دوسرا شخص آ بیٹھا۔اصطبل کی حبیت گری اور سارے گھوڑے ہلاک ہو گئے۔ بعد میں وہ جوگی ظاہر ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں زندہ جوگی وفن ہیں۔ آپ کا یہاں کظہرنا مناسب نہیں بلکہ جو گیوں کے فن ہونے کی جگد پوچھی تو اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا: ہم یہاں بیت الخلاء بنائیں گے۔ بیٹن کروہ چلا گیا اور مجھ پر جادوکرنے لگا'جس کا سارا نقصان ای پر پلٹا۔ چنانچہ ایک دن والد ماجد کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ تمہارا بیٹا مجھے تکلیف پہنچارہا ہے۔آپ نے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا: پہلے آپ اس سے بیتو پوچھئے کہ میں نے اسے کس قتم کی تکلیف دی ہے گالیاں دی ہیں یا مارا ہے؟ پھر اینے ہاتھ سے مارا یا کسی کو کہہ کرمُر وایا ؟والد ماجد نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی بلکہ ہارے بیر (لیعنی جن ) سے ہمیں مُر وار ہا ہے۔

لسخير جنّات

فرمایا: نواح دولت آباد کے ایک سیدا ہے معتقدین کی ایک جماعت کے ساتھ سفر ہیں سے ۔ ایک دن رفع حاجت کے لیے ایک پرانی عمارت ہیں گئے۔ وہاں پر یوں کو مثالی شکل ہیں و یکھا۔ ان ہیں سے ایک پری ان پرلٹو ہو کر انہیں چٹ گئی۔ تھوڑ نے تھوڑ نے دوقئے کے بعد وہ مثالی شکل ہیں ان کے سامنے آتی اور وہ حدسے زیادہ تکلیف محسوں کرتے۔ اس کو ہمانے کے لیے جتنی کوشش کی ' پچھ فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف ہوانہ ہوئے۔ اس سفر ہیں ہجھی وہ پری روز انہ ان کے پاس آتی رہی۔ جب وہ فرید آباد پہنچ تو پری نے حاضر ہوکر ان سے رخصت جا ہی کہ اب میرے لیے تم سے ملنے کا امکان نہیں رہا۔ جب میرے پاس پنچ دن بدن تندرست ہوتے چلے گئے اور انہیں بغیر کسی علاج اور تعویذ کے وہ عارضہ بالکل چھوڑ گیا۔

فرمایا: ایک شخص کوجن تکلیف پہنچایا کرتا تھا'اس کے گھر والوں نے جھے سے رجوع کیا۔
میں نے کہا: اسے میراپیغام پہنچا دو کہ فلال کہ درہا ہے: یہاں سے چلے جاؤور نہ اچھانہیں ہو
گا۔ انہوں نے پیغام پہنچایا مگروہ پھر بھی نہ ٹلا۔ میں نے کہا:تم لوگوں نے میرا نام اس انداز
اور تفصیل سے اسے نہیں بتایا ہوگا جس سے وہ دوسرے ناموں سے ممتاز ہو سکے۔ دوبارہ جاؤ
اور اس انداز سے میرا نام لے کراسے پیغام دؤچنا نچہوہ گئے اور اسی طریق سے میرا نام لیا' پھر
اس جن نے اسے بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ فرمایا: محلے والوں نے ایک مرتبہ مجھ پر جادو کر دیا۔
میں رات کے وقت بیت الخلاء گیا تو مجھے ایک جوگی کی شکل نظر آئی۔ میں اس کی طرف متوجہ
میں رات جوتا دے مارا تو وہ وھواں بن کراڑ گیا۔

آتشيں آ دمی اور برکتِ قر آن

فر مایا: لوگوں نے مجھ پر دوبارہ جادو کیا تو میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ ایک شخض آگے کی مثال میں دیکھا کہ ایک شخض آگے کی مثالی صورت لیے ہوئے آگ کے گھوڑے پر سوار آتشیں نیزہ ہاتھ میں لیے مجھ پر حملہ کررہا ہے۔ میں نے بیدا تھایا اور اس پر قر آن مجید کی چند سورتیں دَم کر کے اسے مارا۔ وہ آتشیں آدئ اس کا نیزہ اور گھوڑا میری پُھونک کے اثر سے مُر دہ ہوکر گر پڑے اور گرتے وقت وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ممل کے اثر سے نہیں گرا۔ صبح سویرے میں بیدواقعہ مخدوی شخ

ابوالرضاكي خدمت ميں عرض كرر ہاتھاكماس وقت مير بسامنے ايك بلى كا بچه آيا۔ ميس نے اس ير ہاتھ بھيراتو وہ اپني جگهدے كودا اس كے منہ سے خون لكل اور وہ مركبيا۔

فرمایا:ان لوگوں نے پھرایک مرتبہ جادو کیا' میں بیار ہو گیا' جس قدر علاج کیا' کچھ افاقہ نہ ہوا' بزرگوں میں سے ایک کوخواب میں دیکھا( کا تب الحروف(شاہ ولی اللہ) کے گمان میں بیخواجہ قطب الدین تھے) کہ فرما رہے ہیں' تجھ پر جادو کیا گیا ہے' فلاں فلاں آیت پڑھو۔

ولى كےخلاف جھوٹی شہادت كا انجام

فرمایا: ایک مرتبه ان لوگوں نے مجھے کسی جھوٹے مقدے میں پھنسا کر قاضی کی عدالت میں پیش کرا دیا' جب میں عدالت میں حاضر ہوا تو گواہوں کے منہ کالے اور زبا نیں سُرخ ہو گئیں۔ جےسب نے دیکھا' قاضی نے چاہا کہاس بات کی تشہیر کرئے گرمیں نے کہد دیا کہ جو پچھودیکھا ہے ای براکتفاء کرو۔

مشائخ کی رُوحانی امداد

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور یارانِ طریقت سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ جن دنوں اور نگ زیب حسن ابدال کی طرف روانہ ہوا اور پڑھا نوں نے بغاوت کر دی تو پوری کوششوں کے باوجود کامیا بی کی صورت نظر نہیں آرہی تھی ۔ بعض مخلصوں نے حضرت والد ماجد سے اس بارے میں وُعا طلب کی' جب متوجہ ہوئے تو فر مایا: ایک معتر بزرگ کی شکل سامنے آ کر وُعا سے منع کر رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شخ بزرگوار حضرت بزرگ کی شکل سامنے آ کر وُعا سے منع کر رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شخ بزرگوار حضرت آ دم بنوری رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے حاجی یار حمہ نے پڑھانوں کی مدد پر کمر با ندھ رکھی تھی۔ آدم بنوری رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے حاجی یار حمہ نے پڑھانوں کی مدد پر کمر با ندھ رکھی تھی۔ جب اور نگ زیب کی وفات ہوئی اور اس کی اولا دآ پس میں لڑنے گئی تو بعض احباب نے لیے چھا کہ کون کامیاب ہوگا؟ تو فرمایا: اعظم کی طرف تو سات بندو قیں اٹھی ہوئیں دیکھ رہا ہوں کیسے نے جائے گا؟ تھوڑے دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا۔

جام جهال نمااست ضميرمنير دوست

جب معز الدین تخت مرحمکن موااور فرخ سرنے پورب کی طرف سے اس پر چڑ ھائی کر دی تو وہ بہت پریشان موا اور درویشوں کی خدمت میں جاجاکر دعائے فتح مندی کی در خواست کرنے لگا۔ کسی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں بھی آنا چاہتا ہے۔ فرمایا: اس کا پہاں آنا مناسب نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ وہ تچی بات سے ناخوش ہوگا اور اگر جھوٹ بولوں تو مکر وجھوٹ فقراء کا کا منہیں۔

جب فرت سیر اور عبد اللہ خال باہم لڑنے گئے تو حضرت والد کی خدمت میں ان کی لڑائی کا پچھ حال بیان کیا گیا۔ آپ نے فر مایا: میں نے عالم مثال میں دیکھا ہے کہ گویا فرخ سیر کے تخت کولوگ اُلٹ دینا چاہتے ہیں اور میں لوگوں سے کہدر ہا ہوں کداسے میری وجہ سے معاف کر دو کیونکہ ابھی ابھی پچھلے دنوں تو خوزیزی ہو چکی ہے 'بہر حال حضرت والدکی وفات سے بچاس دن بعد فرت خسیر قید ہو گیا۔

#### نازولايت

حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جب فرزندع نیز صلاح الدین بیار ہوااور ہم نے اس کی زندگی سے ہاتھ دھولئے تو میں نے کفن خرید نے اور قبر کھود نے کے لیے کہہ دیا۔ اچانک میرے دل میں جوش آیا اور ایک کونے میں جا بیٹھا' حدسے زیادہ گز گڑ آکر دُعاما گی۔ فرشتے نے آکر اس کی زندگی اور صحت کی بشارت دی' اسی دم وہ چھینکا اور اس کی زندگی کوٹ آئی۔

# حضرت شاه ولی الله کی پیدائش کا قصه

حضرت والد ماجد جب ساٹھ سال کے ہوئے تو ان پر منکشف ہوا کہ تقدیر کے فیصلے کے مطابق آپ کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوگا۔ بعض خاص یارانِ طریقت سے یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ نومولو وعلمی اور روحانی بگند مقامات کو پہنچے گا۔ چنانچہ آپ کے دل میں شادی کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جب مخد دی شخ محمہ نے ماجرا سنا تو وہ اس کوشش میں رہنے لگا کہ یہ بچہ اُن کی لختِ جگر سے ہو۔ اس فقیر نے بعض ثقہ لوگوں سے سن رکھا ہے کہ جب اس شادی کی بات پکی ہوگئی تو بعض بخالفین اور منافقین نے کہا کہ اس عمر میں شادی مناسب نہیں رہے گی۔ حضرت والد نے ان کی با تیں سنیں اور فر مایا کہ میری عمر کا ابھی کافی حصہ باقی ہے اور لڑ کے بھی پیدا ہوں گے۔ چنانچہ آپ اس شادی کے ستر ہ سال بعد تک زندہ رہے اور دو بیچ بھی پیدا ہوں گے۔ چنانچہ آپ اس شادی کے ستر ہ سال بعد تک زندہ رہے اور دو بیچ بھی پیدا ہوئے فقیر (ولی اللہ) ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ایک رات

حضرت والد ماجد نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور میری والدہ بھی ان کے قریب تہجد میں مشغول تھیں۔ نوافل کے بعد حضرت والد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور والدہ آمین کہتی رہیں۔
اسی اثناء میں دواور ہاتھ ظاہر ہوئے۔ حضرت والد نے فر مایا: بیدو ہاتھ ہمارے میٹے کے ہیں 'جو بیدا ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ دعا ما نگ رہا ہے۔ اس کے بعد بیفقیر بیدا ہوا اور سات سال کی عمر میں نماز تہجد میں والدین کا ساتھی بنا اور اسی خواب والی وضع میں ان دونوں کے درمیان ماتھ اُتھا تھا ہے۔ وہذا تاویل رؤیائ مِن قبلُ قد جَعلَها ربَّی حَقا.

قبل از بیدائش شاہ اہل اللہ کی بشارت

نیز بی فقیرا بھی مال کے پیٹ میں تھا کہ اس وقت حضرت والد نے ایک بھکارن کو آدھی دوؤی خیرات دی۔ وہ جانے گی تو پھراسے واپس بُلا کر باقی آدھ بھی دے دی اور فر مایا کہ بچہ جو پیٹ میں ہے کہ مدر ہا ہے کہ خدا کی راہ میں ساری روٹی دین چاہیے۔ ایک دن جب کہ بیہ فقیر ابھی بہت کمسن تھا۔ حضرت والد نے اہل اللہ کے نام سے کسی کو دوبارہ آواز دی۔ ایک آدی نے پوچھا: حضرت والد کے بال اللہ کے نام سے کسی کو دوبارہ آواز دی۔ ایک کا بھائی ہے جو خفر یب بیدا ہوگا۔ اس کا نام خود بخو دمیری زبان پر جاری ہوگیا۔ حضرت والد مجلس اور تنہائی میں اکثر اس فقیر کی طرف متوجہ ہوکر لطف و مہر بانی فر مایا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کہاں اور تنہائی میں اکثر اس فقیر کی طرف میں بار ہا یہ خیال آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ تمام علوم و معارف تیرے سینے میں ڈال دوں۔ جوش میں آکر آپ بار بار سے بات فر ماتے۔ علوم و معارف تیرے سینے میں ڈال دوں۔ جوش میں آکر آپ بار بار سے بات فر ماتے۔ بالآخر آپ کی ان باتوں کا اثر ظاہر ہوا ور نہ فقیر نے حصول علم میں پچھاتی زیادہ محت نہیں گی۔ انسانی فعل و کمل کی اہمیت

یہ فقیر (شاہ ولی اللہ) بچپن میں ہم عمر دشتے دار بچوں کے ساتھ باغ میں سیر وتفری کے لیے چلا گیا۔ جب والیس آیا تو آپ نے فر مایا کہ اے فلاں! آج کے دن تم نے کون کی الیک چیز حاصل کی ہے جو تیرے لیے سر مامید اور تو شہ ہے ؟ ابھی ابھی ہم نے اس مختصر وقت میں اتن مرتبہ در دو یاک پڑھ لیا ہے محض میہ بات سنتے ہی فقیر کے دل سے باغات کی سیر کا شوق جا تا رہا اور پھر ایسا خیال بھی نہ آیا۔

## مردمومن كي موت

حضرت والد ماجد کوشوال میں ایک ایسے مرض سے سابقہ پڑا کہ زندگی سے آس توڑ بیٹے۔ انہی دنوں میں اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کوخلوت میں اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ اینے دل کو ہمہ وقت حضرت والا کی طرف متوجہ رکھوں اور بیجھی فر مایا کہ بیرقید تین مہینے کے لیے ہے۔ اس وقت مجھے تین مہینوں کی شخصیص کا نکتہ بچھ میں نہ آیا۔ جب شفاء یاب ہوئے اور غسلِ صحت فر مایا اور تین ماہ بعد مرض پھر کو گئتہ بچھ میں نہ آیا۔ چب شاہ یا گئتہ تھے میں نہ آیا۔

حضرت والا آخر میں جب صاحب فراموش ہوئے تو اس فقیر کوفر مایا کہ قلم دوات لاؤ' میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاص نکاتِ معرفت تحریر کردوں' میں نے دو چار مرتبہ قلم دوات پیش کی' مگر آپ میں لکھنے اور إملا کرانے کی طافت نہ رہی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد میرے دل میں حضرت والا کے حالات لکھنے کا خیال پیدا ہو تحریر کے دوران اکثر حالات میرے دل میں ایسے پختہ ہو جاتے گویا میں ما واقعات میرے سامنے ہوئے ہیں اور انہی دنوں چند مرتبہ خواب میں دیکھا' گویا میں اپنی تحریریں حضرت والد کو سُنا رہا ہوں اور وہ پورے ذوق کے ساتھ سُن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میسارے مو دات مکمل طور پر محفوظ ہو گئے۔ میرا غالب مان ہے کہ آپ جو پھر کھوانا چاہتے تھے'اس میں سے کوئی ایسی چیز یا تی نہیں رہی' جو حیطہ سے کر میں نہ آگئی ہو۔

جن كى نظر چڑھا ترارخسار آتشيں

اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن صلاح آثار محمد عاشق اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی دوستی و محبت میرے لیے مسرت وشاد مانی کا سبب ہے'اس بات کی حقیقت بعد میں کھلی' جب محمد عاشق فقیر کے ساتھ ربط بیعت پیدا کر کے نفع مند ہوا اور اُمید ہے کہ ہماری یہ دوستی بہت سے فوائد کا باعث بنے گی۔ جو شخص بھی حضرت والا کی صحبت میں خلوص نبیت سے آتھا تھا'اس میں عجیب اثرات نمودار ہوتے تھے۔

محمرقلی سپاہیاندروایتی بے توجہی کے باوجود حضرت کی باتیں بیان کرتے وقت اس قدر

مغلوب ہوجا تا کہ بے ہوش ہوکرگر پڑتا تھا اور جب بھی زیادہ مغلوب الحال ہوجا تا تو اس کا اثر سواری کے جانور گھوڑے پر بھی پڑتا۔ چنانچہ گھوڑا گر پڑتا اور اس کی زین ادھر اُدھر بگھر حاتی۔

ز ملک تاملکوش حجاب بردارند

محمد فاضل کی دختر شریفہ خاتون کم سی کے باوجود حضرت والاکی نورائیت کاعکس قبول کر چکی تھی۔ بہت سے اُمور اس پر بھی منکشف ہو جاتے تھے۔ ایک رات حضرتِ والدمحمد فاضل کے گھر جارہے تھے کہ داستے میں آپ کے ہاتھ سے تیج گر پڑی ۔ شریفہ نے کہا: میں دیکھر ہی کہ کا تیجہ فلال جگد گری ہے۔ شمع لے جاکر دیکھا تو تیج وہیں پڑی تھی۔

اپے گھر میں ایک دن شریفہ کہنے گلی کہ حضرتِ والا ہمارے گھرتشریف لا رہے ہیں اور فلاں طعام کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ طعام تیار کیا گیا اور حضرت والا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے شریفہ کی باتوں کی تصدیق فرمائی۔

ایک دفعہ شریفداین گھر میں تھی۔حضرتِ والا بھی وہیں تھے کہنے گی: فتح محمہ ہمارے گھر کا ارادہ کررہا ہے۔ پھر کہا: اب راستہ میں کھڑا کسی سے بات کررہا ہے۔ وہ خود دھوپ میں اور دوسرا آ دی سائے میں کھڑا ہے۔ پھر کہنے گئی: اب اس نے تین نارنگیاں خریدی ہیں ووایئ دونوں بیٹوں کے لیے اور ایک حضرت والا کے لیے پھر کہا: اب اس کی نیت بدل چکی ہے۔ دوحضرت والا کے لیے نامزد کر دی ہیں۔ پھر کہنے گئی: اب وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فتح محمد کے پہنچنے پرشریفہ کی ساری باتوں کی نصدیق ہوگئی۔

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے شریفہ سے عجیب وغریب قصے سن رکھے ہیں۔ کہنے لگی:
ایک دفعہ میں نے حضرت والا سے گزارش کی کہ میں آپ کا دل دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا:
میرے سامنے بیٹھ کرمیری طرف توجہ کرو۔ جب میں متوجہ ہوئی تو میں اپنے آپ سے بے خبر
ہوگئی۔ اس عالم میں میں نے دیکھا کہ گویا حضرت والا کے حلق میں چلی گئی ہوں۔ میں نے
دیکھا کہ حضرت والاکا دل ایک آئینے کی مثل ہے جوطول میں ایک ہاتھ اور عرض میں بالشت
ہے۔ اس آئینے میں اسم ذات ایسے رنگ سے ظاہر ہوا جو چراغ کے شعلوں کا عکس آئینے پر
پڑنے سے بیدا ہوتا ہے۔ روحانی اُمور سے شغف کی وجہ سے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر

نگل گئے۔ای وقت حضرتِ والا بے قرار ہو گئے۔غش پڑ گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے لطیفۂ دل کو اپنے حلق کے اندر لیا تو میں کمزو ہو گیا۔

تقام صبر

شیخ فقیراللہ نے بتایا کہ حضرتِ والا کی والدہ جب فوت ہوئیں تو آپ نے بے حدثمگینی کے باوجود اظہارِ ثم اوررو نے دھونے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ ای دوران ایک رات سوئے ہوئے سے اور بیس ان کے پاؤل داب رہا تھا۔ اس وقت میں نے ظاہری آئھوں سے ایک ایسائورد یکھا جے محسوں کیا جاسکتا تھا' جو ظاہر ہوا اور حضرت کے جسم کا احاطہ کرلیا۔ خاص طور پر ان کے سینے' چہرے اور منہ کو گھیر لیا۔ جب آپ کی آئکھ کھی تو میں نے یہ واقعہ عرض کیا' فرمایا:
میرے مبرکا کھیل تھا۔

خلیفہ فتح محمد حضرتِ والا کے قدیمی دوستوں میں سے تھے۔ جب آپ کس کتاب سے کوئی مسکلہ نکالنا چاہتے اور مقام وصفحہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھا دیتے۔ معمولی غور کے بعدوہ کتاب کھولتے تو مطلوبہ جگہ ایک صفحہ آگے یا پیچھے نکل آتی تھی۔ مر دان راہ خدا کا جمالِ باطنی

محمونوث پھلی بیان کرتے تھے کہ ایک و فعہ حضرت والا تجرے میں اکیلے سور ہے تھے کہ میں اان کی زیارت کے لیے آیا۔ بعض عقیدت مندوں نے مجھے روکا کہ آپ آ رام میں ہیں۔ تجرے میں مروازے پر تھم گیا۔ ای اثناء میں تجرے سے رونے کی آ واز میں میں بینی میں بینی میں قبر الجازت تجرے میں چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی بعض معیات مجھ پر منکشف ہوئیں مثلاً یہ کہ فرہاد خال حسین پوری حضرت والا کی زیارت کوآ رہا ہے۔ جب حضرت والا کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنے پاؤں میری طرف بڑھا دیئے اور میں پاؤں دائند کی ایک ہوا ہو گیا۔ اس حالت میں میرے دل میں خیال آیا کہ کہا جاتا ہے میں پاؤں دائید کی ایک باطنی شکل وصورت ہوتی ہے جولوگوں کی نگا ہوں سے مستوررہتی ہے۔ کہا وابات اس کے مبارک چرہ سے کہ والمنی جمال کیما ہوگا؟ جب آ نکھا و پر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت والا کے مبارک چرہ سے دہ باطنی جمال کیما ہوگا؟ جب آ نکھا و پر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت والا کے مبارک چرہ سے ایک جاب آ ہت آ ہت آ ٹھ رہا ہے۔ گویا بادل کا فکڑا جا ندسے جُدا ہور ہا ہے جب ٹھوڑی تک

پُر دہ اٹھ گیا تو ایس شعاعیں چیکیں کہ میں قریب قریب ہے ہوش ہو گیا۔ تب حضرتِ والا أعظم اور وُضوفر مایا۔ میں بھی آ گے جا بیٹھا تا کہ بیقصہ عرض کروں اشارے سے فر مایا کہ بیان كرنے كى ضرورت نہيں كچھ در بعد فر ہادخال نے بھى آ كرشرف قدم بوى حاصل كيا۔ تاثير شراب وَحدت

حضرت والد ماجد جب بھی چاہتے تھے اور جس میں بھی چاہتے الی تاثیر پیدا کر دیتے کہاسے اپنی سُدھ بدھ نہیں رہتی تھی اور ایسے قصے اعداد وشار سے زیادہ ہیں بعض اوقات تو آپ کی توجہ سے جماعتوں کی جماعتیں بے ہوش ہو گئیں اور بعض اوقات آپ کی توجہ سے لوگوں پراس فدر بے ہوثی طاری ہو جاتی تھی کہان کے انتقال کا خطرہ پیدا ہوجاتا تھا۔

آخرعمر میں آپ نے اس قتم کی توجہ سے ہاتھ روک لیا تھا اور اسے ناپیند فرماتے تھے۔ ایک دن قصبۂ پرتاب پور میں مستورات نے جمع ہو کر اس قتم کی تا ثیر جاہی۔ آپ نے اس فقير (شاه ولى الله) كى والده كوان مستورات پرتوجه كا حكم ديا اور بيحكم دية وقت اليي تاثير پیدا کر دی کہ اس دن والدہ نے جس کو بھی جاہا عالم بے خودی میں پہنچا دیا م کم وہیش ہیں عورتوں پر والدہ نے توجہ ڈالی۔ واللہ اعلم

دلول کے بھید بتانے اور نادیدہ أمور منكشف كرنے كے سلسلے میں حضرت والد ماجد کے اس قتم کے واقعات بے شار ہیں۔ان کے معتقدین اور مخلصین میں کوئی بھی ایسانہیں' جو ای قبیل کی یائج چھ کرامات اینے مشاہدے کی روشنی میں بیان نہ کرتا ہو فقیر (اثثاہ ولی اللہ) كى غرض حضرت والاكے سلسلے بيں صرف اپنى شنى موئى روايات محفوظ كرنا ہے۔ورنہ ع سفینہ جا ہے اس بحرِ بیکراں کے واسطے



# حضرت والدماجدكے ملفوظات

صُو فياءاوررؤيت باري

فر مایا کرتے تھے کہ ایک بار مشاہیر میں سے ایک بزرگ کی زیارت کو گیا تو وہ کہنے

لگے: عرصے سے دوباتوں کی اُلجھن میرے دل میں پائی جاتی ہے اوراطمینان حاصل نہیں ہو

رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوعلماء کہتے ہیں کہ اس دنیا میں حق سجانۂ وتعالیٰ کا ظاہری آئھوں
سے دیکھنا محال ہے حالا نکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بچشم ظاہر دیکھتے ہیں۔ علماء کے قول کے مطابق کھلی
حقیقت کا انکار نہیں کرنا چا ہے اور متقد مین صوفیاء بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر پچے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں: ۔

دیدہ رافا کدہ آنست کہ دلبر بیند ورنہ بیند چہ بود فا کدہ بینا کی را ''آ تکھوں سے تو یہی فائدہ ہے کہمجوب کو دیکھیں اور اگر نہ دیکھے کیس تو پھر بینا کی سے کیا حاصل؟''

میں نے کہا: اس شعر کے کہنے والے نے نہ جانے جمالِ حقیقی مرادلیا ہے یا مجازی۔ پہلی صورت میں تاویل کا دروازہ کھلا ہے البت یہ جو پشم ظاہر آپ نے اپنے دیکھنے کا ذکر کیا ہے تو یہ بیسے سے اور بھر کے اِشتباہ کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنی آئیسیں می لیں۔انہوں نے آئیسیں بید کرلیس تو میں نے کہا: کیا اب بھی بند کرنے کی کیفیت کا ادراک باقی ہے۔ کہنے گھ: ہاں! باقی ہے۔ میں نے کہا: یہی تو اشتباہ کی علامت ہے۔

اس بزرگ نے کہا: دوسری اُلجھن یہ ہے کہ یہ جونقشبندی کہتے ہیں کہ ہم جب سالک پر توجہ ڈالتے ہیں تو پہلی ہی صحبت میں بےخودی اور اپنے آپ سے کھوجانے کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بات تج ہے یا نہیں اور آپ نے ایسی کیفیت اپنی آ تکھوں سے بھی دیکھی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! یہ حقیقت ہے اور ایسی بہت ہی با تیں میں نے دیکھی ہیں' مگر ایسی تا ثیرات تو مجھ سے بھی کثرت سے وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ کہنے لگے: تم نے بچ کہا ہے' مگر

میری سلی نہیں ہوتی۔ ہیں نے اِسی وقت ان کے عزیزوں میں سے ایک پُر جو میرے سامنے بیٹے ہوا تھا' نگاہ اُٹھا کر توجہ ڈالی تو وہ ہے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ پر بیٹان ہوئے کہ اس پر مرگ یا عثی کا دَورہ پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا: کچھ بھی نہیں۔ میری تا ثیر کے سبب بے خود ہوا ہے۔ جب وہ آ دئی ہوش میں آیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے بہوش تھے؟ کہنے لگا: میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ تھن اِن حضرت کی توجہ سے ان میں سے ایک تُور نگل کر مجھ میں جذب ہو گیا اور میرا ہوش جا تا رہا۔ یہ سُن کروہ بزرگ کہنے لگے کہ میں ایقین تہیں ہوا۔ میں نے کہا: چونکہ آپ صاحبِ ارشاد بزرگ ہیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہرسلسلۂ طریقت میں ایک خاص تا ثیر ہوتی ہے۔سلسلۂ نقشبند یہ کی میتا ثیر بغیر ارتباط آپ کو سجھانا قربن مصلحت نہیں۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ مکہ معظمہ میں معجد الحرام کے اندر میں شخ آ دم بنوری قدس سرهٔ کے ایک بزرگ خلیفے کی روحانی مجلس سے محظوظ ہوا جو اس دُنیا میں ظاہری آئکھوں سے حق سُجانۂ وتعالیٰ کی رؤیت کے قائل تھے۔ میں نے ایک موقع پر رویتِ باری سے متعلق انہیں اپنے نظریے ہے آگاہ کیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جب حق سجامۂ و تعالی جہت اور مکان کی قید سے منز ہ اور ماورا ہے تو پھر ہر دیکھنے والے کی آئکھ کی ملکیں حضرت حق سجانۂ وتعالیٰ اور د مکھنے والے کی آئکھ کے ڈیلے کے درمیان ہرگز روک اور حجاب نہیں بن سکتیں۔اس لیے ثابت ہوا کہ آ تکھیں جھیکنے کے باوجود بقائے مشاہدہ ہر لحظہ قائم رہتا ہے اور بھروبصیرت میں کوئی فرق و امتیاز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے کہا: هیقت رؤیت ( کھلی آ تھوں سے دیکھنا)عامی مفہوم یا عرف عام میں ایک کامل واشگاف اور کھلی حقیقت کے دیکھنے کو کہتے ہیں' جوآ نکھ مچولی اور چکاچوند میں نہیں' بلکہ ہمیشہ آ تکھیں کھولنے کے بعد کے نظارے کو کہا جاتا ہے۔ملّا جلال نے رویتِ معاویہ کی بحث میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ پیہے کہ وہ انکشاف جو آئکھیں بند کرنے کے دوان اور کھولنے کے بعد یکسال محسوں ہواہے رؤیت نہیں کہ سکتے۔واللہ اعلم حصول رزق میں نتیت کے تمرات

فرمایا کدمیرے ایک ہم سبق نے مجھے سوال کیا کدفق سجانۂ وتعالی آپ کو بھی اپنے

بندوں کے وسلے سے روزی پہنچا تا ہے اور دوسر بے لوگوں کو بھی آپ ہی کی طرح کمی حلے

ہمانے سے دیتا ہے۔ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ رزّ اق حقیقی خدا وند تعالی ہے کین

آپ کے اور عام لوگوں کے درمیان کیا فرق رہا؟ میں نے کہا کہتم حصول رزق کے لیے مخلوق

مطرف توجہ رکھتے ہو لالح میں ان کے آگے بچھے جاتے ہو گر ہم رازق حقیقی کی طرف توجہ

رکھتے ہیں۔ اسی سے طلب کرتے اور جو پچھ آتا ہے اسی کی عطا ہمچھتے ہیں۔ کہنے لگا: ابھی فرق

واضح نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تصر ف سے کام لیا یا بغیر کسی تصر ف کے خداوند

واضح نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کے دل میں بیہ بات آئی کہ پچھ رقم مجھے نذرانہ پیش کرے۔

اس کی خواہش لیحہ بلحہ بڑھنے گئی بہاں تک کہ وہ بے اختیار ہو گیا۔ ادھر میں نے نذرانہ قبول

کرنے سے انکار کر دیا۔

وہ کافی دیر دُھوپ میں کھڑ اہو کر گرگڑاتا اور عاجزی کرتا رہا اور کہنے لگا کہ میں بخو بی جانتا ہوں کہ نذرانہ قبول کرنے میں میری بھلائی اور ٹھکرا دینے میں میری بدیختی ہے۔ میں نے نذرانے کی قبولیت کے لیے کچھ مشکل شرائط پیش کیں تو وہ بھی اس نے ہنی خوشی پوری کیں۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ بید نذرانہ میری چوکھٹ پر رکھ دو۔اس نے الیابی کیا۔وہاں سے ایک بھکارن گزررہی تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ بیا ٹھالو۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اس خواصل کرنے اور میرے لینے میں کیا فرق کہا کہ اب بھمعلوم ہوا کہ امیروں سے تیرے عاصل کرنے اور میرے لینے میں کیا فرق ہوچکا ہے۔

راز درون برده زرندان مست پُرس

فرمایا:شہر کےعلاء ومشائخ کے اجتماع میں ایک آ دمی نے کہا کہ بیہ جوخواجہ حافظ نے فرمایا ہے ہے

ا هروز چوں جمالِ توبے پَر دہ ظاہراست در جیرتم کہ وعد ہُ فر دا برائے چیست ''اےمحبوبِ ازل! تیرا جلو ہُ حسن تو آج بھی ہم پر بے نقاب ہے۔ میں جیران ہوں کہ پھریہ وعد ہُ فردا آخر کس لیے ہے؟''

اورعقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں حق سُجانۂ وتعالیٰ کا دیدارمتنع ہے۔ان دونوں باتوں میں کیسے مطابقت بیدا کی جاسکے گی؟ اس مسئلے نے مناظرے کی صورت اختیار کرلی اور بات کافی بڑھ گئی۔ آخرسب نے تھک ہار کر مجھ سے رجوع کیا۔ فریقین کو خاموش کرا کے میں نے کہا کہ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ ق تعالی محجب ہے اور مجھ بنیں 'یعنی خودساختہ جاب کی آٹر میں ہے۔ کسی کے ڈالے ہوئے جاب میں مستور نہیں ۔خواجہ حافظ نے تقاضائے شوق کے تحت فر مایا کہ جب حق شجانۂ و تعالی قید جاب میں نہیں اور ہماری نہ دیکھ کتنے والی کمزوری کے علاوہ اور کوئی چیز مانع بھی نہیں اور بان موانعات کا اُٹھانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس دنیا میں جمال جہاں آراء سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے۔ میری اِس تشریح کو دونوں نے بغیر کسی تر دے تبول کرلیا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ بید مناظرہ اس بات پرتھا کہ صوفیاء کے بزد یک حق سجانۂ وتعالیٰ کے بے پُردہ ہونے سے مراد ایسا انکشاف ہے جس سے اوپرکوئی انکشاف نہیں اور اولیاء اللہ کواس ونیا میں انہی معنوں میں رؤیتِ باری حاصل ہوتی ہے۔ البتہ عوام کے لیے ایسا دیدار آخرت پر موقوف ہے۔ علاء اس معنیٰ سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرؤیت کے لیے کھی آئکھوں و کھنا ضروری ہے۔

تاج شاہی فقر کے قدموں پر

حضرت والد ماجد کا ایک مخلص بادشاہ اورنگ زیب کے مقربین میں سے تھا۔ ایک ون بادشاہ نے مراقبہ کیا اور وہ بخوہ ہوگیا۔ پکھا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ قریب تھا کہ بادشاہ کو تکلیف پہنچی پکھا گرنے کی آ واز سے بادشاہ مراقبہ سے چوزکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے بادشاہ کو اپنے بخود ہونے اور حضرت والاسے اپنی نسبت کے ہارے میں بتایا۔ چنانچہ بادشاہ کے دل میں حضرت والاسے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت والاسے ملاقات کا دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں سیجھتے۔ بادشاہ نے حضرت والا کے ایک مخلص شخ بیر کو دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں سیجھتے۔ بادشاہ نے حضرت والا کے ایک مخلص شخ بیر کو دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں سیجھتے۔ بادشاہ نے حضرت والا کے ایک مخلص شخ بیر کو دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں سیجھتے۔ بادشاہ نے دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں سیجھتے۔ بادشاہ نے دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں سیجھتے۔ بادشاہ نے دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں سیجھتے۔ بادشاہ نے دولت مندول کے ہال جانا مناسب نہیں ہوئے تو کہا کہ کم از کم ایک خط ہی لکھ د یجئے تا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پرمحمول نہ کیا جائے۔ وہاں پر کا غذ کے ایک خط ہی لکھ د یجئے تا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پرمحمول نہ کیا جائے۔ وہاں پر کاغذ کے ایک پیٹے پڑانے کھڑے کے ایک ہوئے تھے۔ آپ نے دہ کاغذ کے ایک پیٹے پڑانے کھڑے کا کہ آپ کا نہ جانا میری کوتا ہی پرمحمول نہ کیا جائے۔ وہاں پر کاغذ کے ایک پیٹے پڑانے کھڑے کے ایک ہیا جوئے تھے۔ آپ نے دہ کاغذ لے لیا اور اس پر کاکھا کہ اس

بات پراہل اللہ کا اجماع ہے کہ 'بیٹ الفقیو علی باب الامیو' (امراء کے دروازوں پر فقراء کا جانا بدتر ہے) اور تن سجانۂ وتعالی فرما تا ہے: 'وما متاع الحیوة البدنیا الا قلیل' فقراء کا جانا بدتر ہے) اور تن سجانۂ وتعالی فرما تا ہے: 'وما متاع الحیوة البدنیا الا قلیل' (ونیا کی زندگی ناپائیدار کا ساراسازوسامان کچھ بھی تو نہیں)۔ اس قبل میں سے بہت ہی تھوڑا سا حصہ آپ کوملا ہے۔ اگر بفرض محال آپ مجھے بھی دینا بھی چاہیں تو وہ جنز لا یتجزی ہی ہوسکتا ہے (ایسا ذرّہ جسے آگر بفرض محال آپ مجھے بھی دینا ہوگئی ہوئی کے دفتر سے آس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے دفتر سے آس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے دفتر سے آس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس خط کی روایت معنا ہے۔ الفاظ محفوظ نہیں رہے۔ بہر حال سے بھی کھی کر آپ نے بجوا دیا۔ اس روایت کے ناقل نے بیان کیا کہ بادشاہ نے اس رقعہ کو اپنی جیب میں محفوظ رکھا۔ جب نیا لباس زیب تن کرتا تو اس کی جیب میں رکھ لیتا' یہاں تک کہ سات دفعہ نے لباس تبدیل کرنے تک بیخط محفوظ رہا' فرصت کے اوقات میں اسے مطالعہ کر کے روتا تھا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس فتم کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ آخری دنوں میں بہا درشاہ کے بیٹے عظیم الشان نے طلب وُ عااور بَحْرَ واکساری سے بھر پور عریضہ لکھ کرزیارت کی خواہش کی اور کہا کہ اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی زیارت کے قصد سے تشریف لائیں اور اس بہانے سے ہماری ملاقات بھی ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ ان اللّٰہ لا ینظُر الی صور کم واعمالکم وانما ینظر الی قلوبکم و نیاتکم "میں آپ کی چکنی چُری باتوں کے فریب میں نہیں آسکا۔

مقبولانِ بارگاہ ہرزمانے میں موجود ہوتے ہیں

شخ احدسر ہندی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے شخ نقشبندنا می ایک بزرگ نے ایک دن جمع میں کہا کہ اس طبقے کے درولیش پُر انے گھسے پٹے نکات کے سوا معارف جدیدہ کے تازہ بتازہ اللہ علی کہ اس طبقے کے درولیش پُر انے گھسے پٹے نکات کے سوا معارف جدیدہ کے تازہ بتازہ تازہ اللہ علی دکھتے جن کہ اس میں وہ کسی کے مقالہ نظر نہیں آتے وہ ماص طور پر ایسے جدید معارف کا سرمایدر کھتے ہیں کہ اس میں وہ کسی کے مقالہ نظر نہیں آتے وہ کہنے گئے: اگر ایسا ہے تو پھر ان میں سے پہر ہمیں بھی سُنا دیجے تاکہ آپ کی اس بات کی حقیقت ہم پر بھی واضح ہوجائے۔ آپ نے فرمایا: ''محلم وا الناس علی قدر عقولہم''

حدمقررہو پی ہے'اس لیے عام مجلس میں ایسے رموز ظاہر نہیں کرنے چاہئیں۔اس پر وہ کہنے کے کہ اس مجلس میں اکثریت اہل سلوک کی ہے۔ آپ نے فرمایا: معرفت کے بعض باریک محتول کے سلطے میں بہت سے اہل اللہ بھی عوام کا ساتھم رکھتے ہیں۔اس پر بھی جب وہ نہ مانے تو حضرت والانے فرمایا: شخ بسطا می رحمہ اللہ کا قول ہے کہ'' نہایہ السحة یقین بدایة الانبیاء''(کمال صدیقیت آغاز نبوت ہوتا ہے) اور اکثر اہل استقامت اس راہ پرگامزن ہیں گرعرفان کچھ اور تقاضا کرتا ہے۔ جب حضرت والانے بات یہاں تک پہنچائی تو شخ نفشبند کی پینچائی پر بل پڑ گئے اور ان کے چہرے پر نا گواری کے انثر اے محسوں ہونے لگے۔ حضرت والانے اس خیال سے کہ شاید شخ نفشبند اس دوسرے قول کو لیند کرتے ہیں کہ مخترت والانے اس خیال سے کہ شاید شخ نفشبند اس دوسرے قول کو لیند کرتے ہیں کہ مزد کے نہایت' الصدیقین و لایہ الانبیاء' والا مقام ایک برزخی حشیت رکھتا ہے' جے نبی خرد یک نہایت' الصدیقین و لایہ الانبیاء' والا مقام ایک برزخی حشیت رکھتا ہے' جے نبی کہ ووارہ بیان فرمایا کہ باتی اہل مجلس نے بھی سمجھ کرقبول کیا اور شخ نفشبند بھی انتہائی مسرور اور معلوظ ہوکر کہنے گئے کہ بایز ید بسطامی رحمہ اللہ والی بات تو روشنائی ہے کھی گئے ہوئی کہ مراب کے بیک کہ میں نہائی میں انتہائی مسرور اور مینائی ہے کھی گئے کہ بایز ید بسطامی رحمہ اللہ والی بات تو روشنائی ہے کھی گئے ہوئی ہے مگر آپ کا میں خوت آب رز رہے کھے کے ایہ اس اسلوب سے بین کہ میں مرفت آب زر سے کھے کے قابل ہے۔

فاتحه خلف الامأم مين شاه عبدالرحيم كالمسلك

واضح ہو کہ حضرت والد ماجدا کشر مسائل میں حنی مذہب کے مطابق عمل کرتے تھے گر جہاں حنی مسلک کے مقابلے میں حدیث رسول ﷺ یا وجدان کے تحت دوسرے مسالک قابلِ ترجیح نظر آتے تو انہیں تبول کر لیتے 'جیسا کہ آپ امام کے پیچھے اور جنازے میں سورہ قابلِ ترجیح نظر آتے تو انہیں تبول کر لیتے 'جیسا کہ آپ امام کے پیچھے اور جنازے میں سورہ احادیث کو ہدارِ استدلال بنایا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک ایک حدیث اس لیے مدارِ استدلال ہے احادیث کو ہدارِ استدلال کے قابل نہیں کہ وہ صحت کے اعتبارے قوی ترہے۔ دوسروں کے نزدیک وہ اس لیے استدلال کے قابل نہیں کہ اس کے معانی متعین کر کے قرآن کے ساتھ نظیق دی جاسکتی ہو۔ اس لیے وہ ترک قرآت کو ترقیق ترجیح ویتے ہیں کہ بقول شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ امام مالک کا مسلک دونوں کے درمیان نظیق ہے۔ بعض حضرات کم نہی کی بناء پر اسلامی عبادات کی اس وسعت اور اجازت کو خواہ نخواہ اختلاف کا عردے کر خدموم پروپیگنڈہ کرتے ہیں حالانکہ اسلامی نظام کے ایک پہلو کی وسعت اور ہمہ گری نام دے کر خدموم پروپیگنڈہ کرتے ہیں حالانکہ اسلامی نظام کے ایک پہلو کی وسعت اور ہمہ گری

فاتحہ پڑھے تھے۔ایک دن اس بارے میں شخ عبدالاحد نے بحث کی اور اپ بعض اسلاف سے نقل کیا کہ صحح بات ہے کہ اگر کوئی جماعت بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت بیان کرنے کے لیے کھڑی ہوتو تقاضائے اُدب ہے کہ سب لل کراپنا کوئی ایک نمائندہ آگے کریں 'نہ یہ کہ ہرخض بولنے لگ جائے۔حضرت والانے فر مایا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ نماز سے حقیق غرض تو دُعا اور خضوع اور خشوع کے ذریعے اضلاح نفس اور خدائے قد وس سے شرف ہمکل می حاصل کرنا ہے جسیا کہ'لا صلوۃ لمن لم یقوء بام الکتاب 'والی حدیث اس پر ممکل می حاصل کرنا ہے جسیا کہ'لا صلوۃ لمن لم یقوء بام الکتاب 'والی حدیث اس پر اللہ تعالی تو ایسا سمجھ ہے کہ اگرتمام جہان ایک میدان میں کھڑا ہوجائے اور ہرخض اپنی بولی میں پچھے کہ تو کسی ایک کی مناجات اللہ تعالی کو دوسر سے کی مناجات اور ہرخض اپنی اپنی بولی میں پچھے کہ تو کسی ایک کی مناجات اللہ تعالی کو دوسر سے کی تو بین مقل پیرا کر سکتی ہے' لیکن اس زمانے کا حال تو یہ ہے کہ امام کی تران پر لفظ الحمد ہوتا ہے اور حقیقت میں صلوۃ کے معنیٰ کی طرف اسے پچھ تو بین ہیں موقی ۔اس کی زبان پر لفظ الحمد ہوتا ہے اور حقیقت میں صلوۃ کے معنیٰ کی طرف اسے پچھ تو بین ہیں ہوتی۔ امام کی زبان پر لفظ الحمد ہوتا ہے اور حقیقت میں صلوۃ کے معنیٰ کی طرف اسے پچھ تو بین ہیں موقی ۔اس کے امام کی تشویش سے گھرانا نہیں جا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) اس ضمن میں عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: "واذا قدی القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم تر حمون "(الاعراف:٢٠٣) (جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سُو اور پُپ رہوتا كم تم پرخداكى رحمت ہو) محض جرى نمازوں پردلالت كرتا ہے اوراس كى تاويلات تغيرول ميں موجود ہيں۔

دائمی کضوری

ایک دن اولیاء الله کی دائی حضوری پر بات چل نکلی ۔ شخ عبدالاحد نے فر مایا کہ ہمارے بزدیک دائی حضوری یعنی تعلق مع الله کی تعریف بیہ ہے کہ ولی جس آن بھی حضوری حق کے لیے اپنے آپ میں توجہ کر ہے تو بغیر کسی کوشش کے دل میں حضور حق کی یا دداشتیں آنا شروع ہو جا کیں۔ حضرتِ والا نے فر مایا: بیتو معمولی کوشش سے میسر آسکتی ہے۔ میر بزد یک دوام حضور کی تعریف بیہ ہو جسے بھیر (دیکھنے والے) حضور کی تعریف بیہ کہ وہ ولی سے ان معنول میں بھی منقطع نہ ہو جسے بھیر (دیکھنے والے) سے بھیارت (نظر) کسی کمھے جُدانہیں ہوسکتی۔

كاتب الحروف (شاه ولى الله) كہتا ہے كه دائى حضور ايسے آدى كے ليے جوابھى مقام

فنا سے نہیں گزرا' ایک قتم کا تکلف ہے اور اس شخص کو جو فانی فی اللہ ہوا ہے زندہ جاوید نقطہ وجودیہ کی طرف جو کہ حقیقت عالم وجود ہے ذراسا النفات کرنے ہے بھی حضور حق حاصل ہو جاتا ہے اور فانی کو مطلق حضور حق جو کہ ایک لحاظ سے نقطۂ وجودیہ بھی ہے یا النفات اجمالی ہمیشہ حاصل رہتا ہے جیسا کہ بھر میں بصارت موجود رہتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قوت بھریہ کا کی گروش سے اس کا منتشر ہونا' آئکھ اِن دونوں اُمور کی جامع اور نقطۂ اتحاد ہے' گویا بصارت آٹا فائا آتی بھی رہتی ہے اور جاتی بھی رہتی ہے۔ اس محقیق سے دونوں مسکلوں کی حقیقت واضح ہوگئ ہے۔

فیوضِ باطنی کے باوجود ظاہری توسل ستّتِ مشائخ ہے

شیخ عبدالاحد ایک دن اپنے کچھ بزرگوں کے تھر فات بیان کررہے تھے۔ جس سے حاضرین نے سمجھا کہ اس قتم کے تھر فات میان کر وہ تھے۔ جس سے حاضرین نے سمجھا کہ اس قتم کے تھر فات میں کہ فلاں فلاں قصہ بیان کرو۔ انہوں نے حضرت والا نے جو تھے بیان کے اور دیکھیدہ کے بود مانید دیدہ ''کا سان باندھ دیا۔ اس سے لوگوں کا شک مِٹ گیا اور کوئی اشکال باقی ندرہا۔

شخ فقیراللہ جن کا لقب زین العابدین تھا مضرت شخ احد سر ہندی رحمہ اللہ کے پوتوں اورخواجہ کلال بن خواجہ محد باقی باللہ کے نواسوں میں سے تھے۔ اپ خاندان کے بزرگوں سے کافی فیوض و برکات حاصل کرنے کے بعد دبلی میں آگے تو وہاں ایک مدت تک حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے مزارِ فائض الا نوار پر بیٹھ کرفیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن ان کے دل میں آیا کہ بینسبت اویسیہ جو حضرت خواجہ کی روح مبارک سے حاصل ہورہی ہے جب تک ظاہری استفاد کے کی شکل اختیار نہیں کرے گی مضبوط نہیں ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت خواجہ کی طرف متوجہ ہوکر انہوں نے استخارہ کیا کہ وہ ظاہری طور پر کس بزرگ سے اپناربط پیدا کریں ؟ حضرت خواجہ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اگر ہماری نسبتِ خاص کے طالب ہوت والا (شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ) کی صحبت میں جاد اور ان سے استفادہ کرو۔ شخ عبد الاحد المعروف شاہ گل متخلص وحدت حضرت مجدد الف ٹانی کے پوتے اور صاحب علم

زاد نوراً حفرتِ والا کی خدمت میں پہنچ اور آپ کی خدمت ہی میں ان پر حضرت خواجہ کا لُطف و کرم ظہور پذیر ہوا اور عجیب وغریب فیوض جلوہ گر ہوئے۔ چنانچ انہوں نے ان حالات و کیفیات کا اظہارا پنے ایک خط میں کیا ہے جو بہہے:

مكتوب شيخ فقيرالله

حقیرترینِ خلق زین العابدین' فیاضِ زمان' قبله مهربان کی خدمت میں سلام وتحیّه عرض کرتا ہے۔

هیقتِ حال بیہ ہے کہ آپ کی صحبتِ سرمایئہ سعادت کا اشتیاق اس قدر ہے کہ آلم سرخ زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ دیوا گی اور ہے تابی سے اکثر دل میں بید خیال آتا ہے کہ پھی ہو وہاں جا کر آستال بوی کا شرف حاصل کروں ' مگر کیا سیجے کہ جسمانی کمزوریاں اور زادِراہ میس نہ ہونے ایسی بشری کمزوریاں 'منزلِ مقصود کے لیے سدِّ راہ ہیں۔ آپ کے جمال مظہر کمیں خاطر شب وروز دیوا گی میں خداوند قد وس سے سوال کرتا ہوں کہ جلد اور خیر وخو بی سے میسیر آئے۔ ' ان فقوی بیب مجیب ' خدا کا شکر واحیان ہے کہ باوجوداس ظاہری دُوری کے بیناکارہ آں موصوف کے فیوض و برکات سے لبرین ہواورا پے شب وروز دلی اظمینان کے بیناکارہ آں موصوف کے فیوض و برکات سے لبرین ہوا درایئے شب وروز دلی اظمینان کے بیناکارہ آں موصوف کے فیوض و برکات سے لبرین ہوا ہے اور اپنے اندر پچھ صلحتی میں میں گئرت کے ساتھ گھلتی ہیں۔ مجبوب کی ایذاء رسانی جو اپنے اندر پچھ سلمتی میں مخوب اور پسندیدہ ہے بلکہ آئیس تو تعمتوں سے بھی اور مقاصد رکھتی ہے' اہل محبت کی نظر میں خوب اور پسندیدہ ہے بلکہ آئیس تو تعمتوں سے بھی زیادہ لذت آسی میں ملتی ہے:

ہجرے کہ بود مرادِ مجبوب از وصل ہزار بارخوشتر ''عاشق کی دُوری جے محبوب زیادہ تر پسند کرتے ہیں' حقیقت میں عشاق کے لیے

وصلِ یارے بھی ہزاروں مرتبہ اچھی ہے"

پہلے بھی پہتے تقیت فقیر پرروشن تھی، مگر آپ کی صحبت کیٹر البرکت کی تا ثیر سے بید دولت بہام و کمال حاصل ہوئی ہے اور اس طرح دنیا اور اہل دُنیا کی بے اعتباری کھٹیا پن اور ان دونوں سے بھی دل کو دنوں سے بھی دل کو جو نیوی ترتی کی باتوں سے بھی دل کو خوشی نہیں ملتی فقیرانہ وضع ونیا اور اہل دنیا سے بے لعلقی اور فقر کی بدولت پیدا ہونے والی بے خوشی نہیں ملتی فقیرانہ وضع ونیا اور اہل دنیا سے بے تعلقی اور فقر کی بدولت پیدا ہونے والی بے

سروسامانی خوب پیندیدہ ومستحن نظر آتی ہے جب کہ زوال دولت اہلِ دولت کے لیے ناپندیدہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔احقر کو بھی دُنیوی وضع قطع کے زوال کا احساس قیام دہلی کے دنوں قدرے باتی تھا، گرآپ کی صحب بابرکت سے فیوض و برکات کا جواکتساب کرتارہا، وہ تحریر میں نہیں لاسکتا۔ اِن دنوں آپ سے نسبتِ ربط نے بے اختیار مغلوب کیا ہواہے۔ اکثر و بیشتر آپ کی شکلِ مبارک سامنے رہتی ہے جسے دیکھ کریدادنی خادم' بےخوداور بےقرار ہوجا تا ہے۔ آستان بوی کا شوق و یوانگی اس حد تک جا پہنچا ہے کہ نہ نیند میں چین اور نہ بیداری میں آرام ہے۔ کچھ مجھ میں نہیں آتا کہ آپ تک کیے پہنچوں سخت گری اور بارش کے سبب گھر ے نگلنے کی جرأت نہیں پڑتی۔ایسے موسم میں احقر کا اس طرح آنا باعثِ ہلاکت ہوسکتا ہے اور دوسری ظاہری رُکاوٹیں بھی مانع ہیں۔ برسات گزرنے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو اُمید ہے کہ آستان بوی کر کے اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوں گا۔ اگر آپ کی باطنى عنايات جوفورى طور يرينني كراستى كراديق بين متيسر نه موتين تو قريب تھا كەدروعشق كى شدت بے جان ڈھانچہ بنا کررکھ دین مگر چونکہ آپ کا فرمان تھا کہ ہم غائبانہ بھی تمہارے دل پرمتوجه رہیں گے اور پیجھی فرمایا تھا کہ غائبانہ توجہ ہے تہمیں فیوض و برکات حاصل ہوں گی' اس فر مان سے ذرا د لی سکون حاصل ہے مگر ساتھ ساتھ شرف صحبت کا ذوق وشوق بھی ہے۔ اُمیدر کھتا ہوں کہ توجہ غائبانہ کی کرامت ہے حصولِ پابوی کا شرف بھی عنایت فرمائیں گے۔ ہفتے میں آپ نے توجہ کے لیے جو جعرات کا دن مقرر فر مایا تھا اس پر پیر کا دن بھی بڑھا دیجئے تا كه آپ اختر كے حال پر ہفتے ميں دو دن توجہ فر ماشكيں اور رُوحانی تر قی حاصل ہوتی رہے۔ اُمیدے کہ بیالتجا قبول فرمائیں گے۔جعرات کے دن نمازِعصر کے بعد فرمانِ عالی کے مطابق آنجناب كي طرف متوجه ربها مول-إن لمحات مين بعض اوقات تو عجيب وغريب كيفيات نمودار ہوتی ہیں۔بالخصوص پندرہ صفر كوهب دستور آپ كى روحانيت كى طرف متوجه تھا کہ جذبہ روحانی کی نسبت شعاعوں کی شکل میں جلوہ گر ہوئی و تریب تھا کہ نسبتِ باطنی کے غلبے کی وجہ سے مدہوش اور بےخود ہوکر زمین پر گرتا کہ اس دوران میں نمازِ مغرب کی اذان ہوئی اور شغلِ نماز کی وجہ سے یہ کیفیت قدرے ہلکی ہوگئی۔ای طرح اکثر اوقات توجہ باطنی کے دوران مغلوب النسبت ہو جاتا ہوں۔ پہلے بھی بھماریہ کیفیت ہوتی تھی۔ابمستقل اور

متواتر ہوگئی ہے۔طبیعت گوشہ نشینی کو پسند کرتی ہے۔علمی مشاغل اور تلاش روز گار کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو'طبیعت ان سے متغفّر ہو چکی ہے۔ دوسطریں پڑھنے کو بھی جی نہیں جا ہتا۔ رخصت کرتے وقت آپ کی زبانِ گوہرافشاں سے نکلاتھا کہ تمہیں اصل نبیت حاصل ہو چکی ہے۔ مداومت اور پابندی کرنے سے بیروز پروز زیادہ ہوگی اور اس کے اثر ات ظہور پذیر ہوں گے۔ پچ تو یہ ہے کہ آپ کا فرمان پوراہوتا دیکھر ماہوں۔ دن بدن نببت مضبوط ہور ہی ہے اور اس کے آثارِ خاصیت جلوہ گر ہورہے ہیں۔ بیسب پھھ آپ کے لطف وکرم کاثمرہ حانتامول

> من آل خاکم کدایر تو بهاری كنداز لطف برمن قطره باري اگر بررویدازتن صد زبانم چوں سوئ شکر لطفش کے توانم

''میں وہ ناچیزمٹی ہوں کہ ابرنو بہارا پے کطف و کرم سے جھے پر رحمت کا مینہ برسار ہا ہے۔اس لیے میرے بدن سے اگر سوز بانیں بھی پھوٹیں تو گلِ سوس کی طرح اس کے لطف و كرم كاشكرادانبين كرسكتين"

ميرے ساتھ نشست وبرخاست رکھنے والے بعض احباب میری اس نسبت کی خیراور كيفيت بتلا ديا كرتے ہيں اور بعض تو خودمغلوب الحال ہو كراپنے اندرا يك عظيم كيفيت مشاہدہ کرتے ہیں۔ برخوردار درویش احمد تو ان دنوں اس نسبت سے بھر پور ہے' مگر تمنا ہیہ ہے کہ اس بے خودی اور مغلوب الحالی کی کیفیت تمام پارانِ طریقت میں ظہور پذیر ہو۔ جو ابھی تک و یکھنے میں نہیں آ رہی ٔ البتہ آ پ کی عنایات ہے اُمیدر کھتا ہوں کہ فقیر کے حب منشاء یہ بھی ہو جائے گا علم باطنی کی ترقی کے سلسلے میں احقر اُمیدر کھتا ہے کہ توجہ مبذول فرمائیں گے کیونکہ بعض ضروری اُمور اسی کے حصول پر موقوف ہیں۔احقر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جمیع اُمورِ باطنی کی عقدہ کشائی آپ ہی کی توجہ پر منحصر ہے۔ ہے

سالها درطلبِ روئے نکودر بدرم میں روئے بنماوخلاصم کن ازیں دربدری ''مدتوں سے زُخ انور کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں' ذرای جھلک دکھا کر مجھے اس كوچه گردى سے نجات دلا"

أن پرالله كى سلامتى ہو جوسيدهى راہ چلتے ہيں۔

ایک اور خط میں حضرت والد ما جد کولکھا کہ:

قبلہ گاہا! فیوض و برکات آپ کی زیرنگرانی مکمل کئے ہوئے چلتے میں حاصل ہوئیں۔ان کی تفصیل کسی بیان میں نہیں ساسکتی مختصراً میہ کہ بہت ہی الیی فقو حات باطنی ہیں 'جن کا اہل نہیں تھا۔ آپ کی توجہ عالی کی برکت سے حاصل ہوئیں اور نفس کے پلید وسوسوں سے نجات یا کرنسبت روحانی کے مختلف مقامات پر فائز ہوا۔

ی شکر برتنِ من زباں شود ہرمُو ' یک شکر تواز ہزار نتوانم گفت ''میرے وجود کا ہر بال اگر زبان بن جائے تو تیرے ہزاروں احسانات میں ہے ایک کا بھی شکرادانہ کرسکوں''

دوسرے یہ کہ اب تک احقر آپ کے فرمان ہموجب آغازِ قلب کے جوف سے نکلنے والے تُور کے مطالعہ دمشاہدہ میں متغرق ہے۔ اس مشاہدہ ومطالعہ میں عجیب وغریب اُمور ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں عصبے بے خودی حضوری ربودگی اور بعض اُمورکوئی کا کشف اور اس مطالعہ ومشاہدہ کی مشق کے لیے جن مریدین کو اجازت دی تھی ان کے بقول انوار و تحلیات بھی اس مشاہدہ میں میسر آتے رہتے ہیں۔ اگر تھم ہوتو یہ مطالعہ ہمیشہ جاری رکھا جائے یا پھرکوئی اور چیز مناسب حال ارشاد فر مائی جائے تا کہ اسے معمول بنالیا جائے۔ قبلہ گاہا! عجیب معاملہ ہے جب آپ کا اشتیاق غالب ہوتا ہے تو گویا آپ کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہور آس موصوف کے فیوشِ باطنی اور برکات روحانی اس ادنی خادم درگاہ پرموسلا دھار میند کی طرح برتی رہتی ہیں۔ جس قدرشوق تیز ہوتا ہے ای قدر یہ برسات شدت اِختیار کرتی ہے۔ احتر کو یقینِ کامل ہے کہ میری تمام باطنی فتو حات آپ کی توجہ ک

اگر از جانب معثوق نباشد کشف کوششِ عاشقِ بے جارہ بہ جائے نہ رسد ''اگر حصولِ وصل میں محبوب کی کشش اور عنایت شامل حال نہ ہوتو عاشق مسکین جھی

منزلِ مقصودتک نہ پہنچ پائے گا'' نسبت آگاہی کے متعلق شاہ عبد الرحیم رحمہ اللّٰہ کی تشریح

حضرت والد ماجد کے جوابی مکتوب میں مندرج تھا: کہ ذات الی میں مم ہونے اور

عرفان وآ گہی میں پوری توجہ صرف کرنے سے قوتِ مشاہدہ اور حضوری حق میں دوای کیفیت پیدا ہوجاتی ہے بیداور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کیفیت سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ متاثر نہیں ہوتے۔میرےمشفق! جب بینبت دوامی کیفیت حاصل کرلے تو کیفیت اور کمیّت کے لحاظ سے کنلہ بہ لحظہ تر تی کرتی رہتی ہے اور تمام ہستی موہوم پسِ پر دہ چلی جاتی ہے۔ طالب کو وجو دِ حقیقی عطا ہوتا ہے اور عالم شہود میں وجو دِ امکانی کے آٹارکلی طور پر مِٹ جاتے ہیں اور وجود حقانی کے انواروآ ٹارظہور پذیر ہوتے ہیں اور سالک قرب نوافل کے مقام ہے گزر کر قرب فرائض کے مقام میں جا پہنچتا ہے۔نوع انسانی تو کیاجانوربھی اس نسبت سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچے محمد قلی نامی فقیر کا ایک مخلص جس وقت بھی جذب ہ کا ہی کی نبیت سے متاثر ہوتا تھا تواس كا گھوڑا چلنے ہے رُك جاتا تھا' جب وہ اس نسبت سے مغلوب ہوجاتا تھا تو گھوڑا زمین پر گر جاتا تھا' جب اس ہے بھی زیادہ مغلوب الحال ہوتا تو گھوڑ نے پر بھی بے خودی طاری ہو جاتی اجمض اوقات کھے حیوانات نے اس فقیر کی نبیت ہے بھی متاثر ہوکردانے یانی سے تین تین دن تک مُنه پھیرلیا ہے بلکہ بعض تو اس روحانی نشے کی تاب نہ لاکر مربھی گئے۔ بزرگان طریقت کے ایسے ققے اور حیوانات کے متاثر ہونے کی باتیں حدِ تواتر تک پیچی ہوئی ہیں اور ایسے مشاہدات کثرت سے واقع ہوئے ہیں' مگر بعض اکابر سے آثار تصرف کا ظہوراس وقت ہوتا' جب وہ مأمور ہوتے تھے بعض فقرامغلوب النسبت ہوكرا يے آثار دكھاتے تھے اور بعض کاملین ایسے بھی ہوگز رے ہیں جو جب چاہتے پرتضرفات دکھا سکتے تھے۔ پیعجیب بات بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں بعض احباب توجہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا جسم ہوا میں اُڑا اور پھر زمین پرلوٹا۔متوقع ہوں کہ پھے عرصداس نسبت کو دوام بخشنے کے سلسلے میں مجاہدات اور کوشش کریں گے تا کہ آپ کواس میں دوام اور پختگی حاصل ہواور آپ کے تمام احباب طريقت يرجحي اس كااثر ظاهر مو\_

جواني مكتوب مين يا بهي لكهاتها كه:

سوموار کے دن بھی میری طرف متوجہ ہوا کرؤ میرے مخدوم ومشفق! پی خطاکھ کر جعرات کے دن بعد نماز عصر آل عزیز کی طرف توجہ ڈالی جائے گی۔انشاء اللہ آپ پراس کے نیک اثرات کا ظہور ہوگا۔ نیز امید کرتا ہوں کہ آپ درس و تدریس اور کتابوں کے مطالعے کو

سرِ دست موقوف رکھیں گے اور بہترین لمحات توجہ کامل کے ساتھ بمیشہ نسبتِ مذکورہ حاصل کرنے میں صرف کریں گے

حرف کو کا غذی سیا ہ کند دل کہ تیرہ است کے چو ماہ کند ''جوحروف اچھے بھلے کاغذوں کوسیاہ کردیتے ہیں' وہ تاریک دل کو کیوں کرروش چاند کا ہم سر بناسکیں گے''

حروف اوران کے لیجوں کودل میں مت لاؤ بلکہ جاگتے سوتے مصولِ نسبت پردھیان رکھو حق تو یہ ہے کہ نیند میں بیداری ہے بھی زیادہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ مطالعہ نسبت کے مقابلہ میں ذکرِ جہری کا وہی مقام ہے جو ذکر قلبی سے دورر کھنے میں وسوسے کو حاصل ہے۔ اس نسبت کے حصول میں حضوری پیدا کرنے کے لیے ذکرِ ظاہری سے باز رہنا طریقت کے واجبات اور فرائض میں سے ہے کوئکہ یہ نسبت یعنی نسبت آگاہی تھیقتِ ذکر کی حیثیت رکھتی ہے اور جہاں حقیقت حاصل ہو وہاں الفاظ واقوال کے خیل کا کیا دخل ؟

میرے مشفق! بیفقیر جب بھی پیشوائے عارفاں حضرت خواجہ خورد قدس سرۂ کی خدمت میں جاتا تھا' یہی نفیحت فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو درس و تدرلیں' فیر ضرور کی کہانیوں اور کتابوں کے مطالع سے دُورر کھواور اپنی تمام تر توجہ اس نسبت پر مبذول رکھو جو تمام برگزیدہ بندوں کے لیے ضرور کی قرار دی گئی ہے۔ پچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم درس و تذرلیس اور کتابوں کے اسیر رہے' اس نسبت کے عجیب وغریب آثار ہم پر ظاہر نہ ہو سک مگر جو نہی ان چیز وں سے ہاتھ اٹھایا' جو چاہا وہی پایا' اگر اپنے پیش رو بزرگوں کی تو جہات اور تصرفات کے قصے کھوں تو ان کے لیے دفتر چاہئیں۔

میرے مشفق!اس طریقے کے اکثر اکابرنسبت آگاہی اور مشاہدے کواس لحاظ سے کہ مشاہدہ کرنے والے یا حق آگاہ کا وجود درمیان سے اٹھ جاتا ہے بچلی ذاتی مگان کرتے ہیں اے کاش!اے کاش کہ جلی ذاتی ہم سے ابھی کوسوں دُور ہے کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا

قَلْلُ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ حُتُوفٌ مرداي رَمرونثانِ ديگراست م كَيْفَ الوُصُولُ إلى سُعَادٍ وَ دُونَهَا منزل عشقت مكانِ ديگراست " تیرے عشق کی منزل کا مکان ہی اور ہے ٔ راوِ عشق کے رہروؤں کی علامات ہی دوسری ہیں''

ہاں ہاں! نسبت آگاہی مجلی ذات کا آئینہ ہے اور یہ نسبت سطوت محبت اور غلبہ شوق کی تا ثیر سے پیدا ہوتی ہے اور اس نسبت کا تعین صرف وہی علم کرسکتا ہے جوسا لک کو باریک اور نازک ترمقامات تک پہنچا سکے

معثوق چوں نقاب ذرخ برنمیکشد ہر کس حکا ہے بھوڑ چرا کند
''محبوب جب اپنے رُخ سے پردہ نہیں ہٹا رہا تو پھر ہر شخص اپنے دل میں خیالی تصویریں کیوں سجارہا ہے''

بلند ہمت اربابِسلوک نے اپنی تمام روحانی قوت اور توجداس بات پرمبذول رکھی ہے کاطیفہ مدر کہ کو بجز ایک حقیقت کے جے حق کہتے ہیں اور پھی معلوم نہ ہو سکے آ ب کی دانش وبینش کا تقاضا ہے کہایے لطیفہ مدر کہ کو بھی بجزعلم هیقت حق باقی تمام آلائشوں سے یا کیزہ ' خالیٰ برگانہ اور صاف وشفاف رکھنے کے لیے انتہائی اہتمام کریں تا کہ تہمیں استغراق کامل اور حضوری دائی حاصل ہو جوتمام مقامات سلوک کی انتہاء ہے۔ بیآ یؤکریم "وان اللی ربک السمنتهي "(بإره: ٢٤ سورت: والغم آيت: ٢١) (ايسالك مسالك حقيقت! تيرى انتها وصال رفی ہے) اس مقام کی طرف اشارہ کررہی ہے تا کہ اس حالت عظیم اور سعادت وائمی کے و سلے سے سالک بچلی ذاتی کے اس بلند مرتبے پر فائز ہو سکے' جہاں ظاہر وباطن اور قلب و رُوح مين بجرحقيقت حق سجانهُ اور يجه نظر نبين آتا نيز "كل شيء هالك الا وجهه" (یارہ:۲۰ سورت:العنکبوت آیت:۸۷) کے رموز واسرار بھی سالک پرروزِ روش کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔ بھاللہ! كه طريقة خواجگان قدى الله اسرار بم ميں بعض برگزيده اور مقبول درویشوں کو بیدورات آغاز سلوک ہی میں بغیر کسی ظاہری وسلے کے صدقِ اعتقاد اور خلوص نیت کی بدولت مکمل طور پر حاصل ہو جاتی ہے بے شک جس نے یانا چاہایالیا اور گرفتارِ شک بےنصیب رہا۔ والسّلام ذرّہ ذرّہ وجلوہ گاہِ مصطفیٰ ﷺ

حضرت والد ماجد فرماتے سے کہ ایک بزرگ نے توفیقِ الٰہی سے دنیوی مشاغل سے

کنارہ کشی کر کی اوراپنی تمام تر توجہ حضرت پیغیبر ﷺ کی طرف متوجہ ہونے اور درود پڑھنے میں صرف کر دی ' کچھ دنوں میں اس پرنسبتِ او لیمی ظاہر ہوئی اور آ ں حضرت عظیمہ سے فیض یانے لگا اور اینے آپ کو کمونی کے لقب سے مشہور کر دیا۔ اس تعلق سے کہ کمون کے معنیٰ یردے کے بیں اور آنخضرت علیہ نے طریق اولی کے ذریعے اسرار خفی سے سارے پردے اٹھادیئے تھے۔ فرمایا: مجھے بھی اس بزرگ سے ملاقات اور دوسی کا شرف تھا' ایک دن اُن سے سُنا کہ میں آل حضرت علیہ کوخلاؤں میں دھرتی پر بیٹھنے اٹھنے بولنے حالنے اور كهانے پينے الغرض ہر حالت ميں ديكتا ہوں اور آ ل حضرت عليظة كى كوئى حالت مبارك بھی مجھ سے چھپی نہیں رہتی اور مجھ ناچیز پرحق سجانۂ وتعالی کا پیکرم خاص ہے۔ میں نے کہا: آپ کی انتہائی محبت کے سبب آنخضرت علیہ کی صورت کریمہ آپ کی قوت مخیلہ میں رج بس چکی ہے ورنہ آپ کو آ ل حضرت علیقہ کی رؤیت حقیقیہ نصیب نہیں۔ بیس کروہ کہنے لكي: اس يروليل لايئ تاكه مجھ تقديق حاصل مو- ميس نے كہا كدفلال آبد كامعنى يابدرو أحد كا قصه آنخضرت عليلية ہے استفسار تيجئے۔اگراپيا جواب ملے جوعلاء كےنز ديك يقيني اور تحقیق ہے تو ماننا پڑے گا کہ آپ کورؤیت حقیقیہ حاصل ہے اور اگر پچھ معلوم نہ ہویا خلاف حقیقت ظاہر ہوتو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے دماغ میں آل حضور عظیمیہ کی صورت خیالیہ بس ربی ہے اس پراس بزرگ نے کھی آیات واحادیث پڑھیں اور بزعم خولیش آنخضرت علیہ سے بار بار پوچھا، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ میں نے کہا:حقیقت واضح ہوگئ کے فرط محبت کی وجہ سے آپ کے ذہن و خیال میں صورتِ خیالیہ کی کیفیت طاری رہتی ہے نہ کہ رؤیتِ حقیقیہ حضرت والا کے ہم نشینوں میں ایک اور بزرگ پریہی حالت طاری ہوئی تو آپ نے اسے بھی یہی کچھفر مایا۔

فقر (شاہ ولی اللہ) اس مقام پر ایک تحقیق پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہ جھی جھی ایسے حضوری لوگوں کو آں حضور علیہ کے کا کو حِ انور سے کامل مناسبت پیدا ہوجاتی ہے توالیے عالم بیں حالبِ خواب اور بیداری کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور ان حضرات کو بغیر دقت نظر کے کا ئنات کے ذرّ سے ذرّ سے میں صورت محمدی جلوہ گرنظر آتی ہے اور اگر یہ کیفیت زندگی بھر طاری رہے تو بھی اسے رؤیت حقیقیہ کہا جائے گا اور عالم خواب میں اُنبیاء و صالحین کے مُبشَّرات اور تو بھی اسے رؤیت حقیقیہ کہا جائے گا اور عالم خواب میں اُنبیاء و صالحین کے مُبشَّرات اور

صوفیاء کے اس حال میں کوئی فرق نہیں۔

مذکورہ بالا واقعہ میں شخص مذکور کا آیات و احادیث کے معانی آل حضور علیہ سے دریافت نہ کرسکنا کچھ وجوہات رکھتا ہے مثلاً میہ کہ اس بزرگ کی نسبت اس پایہ کی تہیں تھی کہ براہِ راست آنخضرت علیہ سے علوم واسرار کی گرہ کشائی کرسکے یا صاحب نسبت ابھی خام تھا' یا اس لیے کہ صاحب نسبت نے چند خاص اُمور میں آل حضرت علیہ سے مناسبت بیدا کی گئی۔ فقیر (شاہ کی نہ کہ یہ نسبت آل حضرت علیہ کے ختی علوم کے حصول کی نیت سے پیدا کی گئی۔ فقیر (شاہ ولی اللہ) کا گمان میہ ہے کہ مذکورہ بالا صاحب نسبت بزرگ کے ادعائے مناسبت کو حضرت واللہ ماجد نے آل حضور علیہ کی روئیت حقیقہ کی ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نہیں' بلکہ کچھ والد ماجد نے آل حضور علیہ کی روئیت حقیقہ کی ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نہیں' بلکہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر مستر وفر مایا تھا۔ ضمنا میہ بات بھی ان وجوہات میں شامل ہوگئی۔ واللہ اعلم بی بینی نسببت کیسے حاصل ہوتی ہے؟

حضرت والد ماجدا ہے ایک ہم عصر بزرگ کی ملاقات کو گئے ، جونسبتِ ادیسے میں مشہور اور حدر درجہ خوش طبع تھے۔ طویل گفتگو کے بعد حضرتِ والا نے انہیں فر مایا کہ آں حضرت علیلہ کی رُوح شریف سے فیضان حاصل کرنا نسبت کے بغیر ناممکن ہے اور نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب نسبت اور مرکز نسبت کے درمیان تمام احوال واعمال میں موافقت ہوئی بجا کہ آپ کوایک قتم کی نسبت حاصل ہے کی ان اگر آپ فضول اور بے ہودہ کلام سے اجتناب کریں آپ کوایک فیم کی نسبت مضبوط تر ہوجائے گی اور در اور اپنی زندگی کو سیرت نبوی کا نمونہ بنا میں تو یقینا آپ کی نسبت مضبوط تر ہوجائے گی اور در فیض بھی گھل جائے گا کس قدر بری بات ہے کہ چند گھٹیا قتم کی رکاوٹین آپ کو پاکیزہ مقاصد تک پہنچنے سے رو کے ہوئے ہیں۔ سُننے میں آیا ہے کہ حضرت والا کے بیکلمات اُن کے دل میں سیوستِ ہو گئے اور فضول گوئی سے قدر رے رک گئے۔

نقشبندي مشائخ كےايك قول پراعتراض اور شاہ عبدالرحيم كاجواب

فرمایا کہ شخ میر کھی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جونقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز منتہوں کا انجام ہے طلانکہ میں خواجہ نقشبند کی باتوں سے بیزار ہوں ہاں ہاں! اسی بہاءالدین کی باتوں سے جس کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بایزید کا انتہائی قدم بھی ان کے اوّلین قدم کوئییں چھوسکتا اور ہرشخص بیہ جانتا ہے کہ جوشخص بچاس یا ساٹھ سال تک مجاہدے کرتا رہا ہوؤوہ مبتدی امروز کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا:تم لوگ یعنی سلسلۂ شطاریہ کے پیروکار منازل سلوک کیسے طریق ہو؟ کہنے لگا: پہلے اسم ذات دوضر بن پھر چارضر بی اور پھرائی طریق سے شغلِ طریق نفی وا ثبات کرتے ہیں۔ میں نے کہا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا: شغلِ امہات اور اسمائے ملتقہ کا ورد کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: پھر؟ کہنے لگا: شغل کو بکو۔ پوچھا: پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا: شغل بے مثال۔ میں نے پوچھا: پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا: اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا: اس کے بعد کہا کہ ویت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا: نقشبندی سب سے کہنے لگا: اس کے بعد ہائے ہویت ہیں اور شخ نقشبندر حمد اللہ کے کلام کا یہی تو مطلب ہے نہ یہ کے صوفیاء کے تمام احوال و آ ثار آ غاز سلوک ہی میں اُن پر طاری ہو جاتے ہیں۔

حفزت والد ماجد کے خاص معتقدین میں سے شخ امان اللہ نے ایک سوال کیا کہ جب
کوئی سالک کی طریقہ صوفیاء کے اشغال واوراد پورے کر کے جمعیت خاطر حاصل کرلے تو
کی کی کو وسرے طریقے میں داخل ہو کر اس کے اعمال واشغال میں منہ کہ ہونا اس کے لیے
مفید ہے یا نہیں؟ اگریہ بات اس کے لیے بہتر ہے تو اسے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ
نے فر مایا کہ ایک طریقے میں کمال حاصل کرنے کے بعد دُوسرے طریقے سے کسپ فیض کرنا
مستحن ہے۔ اس کا سب سے برا فائدہ تو یہ ہے کہ اسے اس طریقے کی نبیت حاصل ہوگ
اور ہرطریقے کی نبیت اور اس کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔

مختلف سلاسل كي نسبتوں كے خصالص

واضح ہوکہ آپ کی زبانِ مبارک سے بار ہا خلوت میں سُنا گیا کہ مجھے جونسبت حضرت غوث الاعظم سے ملی ہے وہ بہت ہی صاف اور حددرجہ نازک ہے اور جونسبت مجھے خواجہ ' نقشبند سے ملی ہے ' وہ غالب تر اور حد درجہ مؤثر ہے۔ جمعیت قلب اور قبول عام اس میں بدرجہ ' اتم موجود ہے اور جونسبت خواجہ معین الدین سے پائی ہے ' وہ عشق کے قریب ' تا ثیراساء اور صفائے دل کی مظہر ہے ۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ ) کو آپ کے الفاظ تو یا ذہیں رہے ' مگر مطلب تقریباً یہی تھا۔ واللہ اعلم

نیز آپ کی باتوں اور عمل سے اکثر و بیشتر متر شح ہوتا تھا کہ کی ایک طریقے کے بزرگ کو دوسرے طریقے کے بزرگ کو فضیلت یا ترجیح دینے کوخاص طور پر اس انداز سے کہ کسی

ایک کی تنقیص مقصود ہو آپ ناپند فرماتے تھے۔

فقیر (شاہ ولی اللہ) نے صلوۃ موسم کے متعلق صوفیاء اور محدثین کے اختلاف پر سوال کیا تو فرمایا: کلام صوفیاء سے قطع نظر میں مطلق نوافل میں داخل ہے کھر کیوں نہ اسے نفل ہی کی نمیت سے اداکیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا راتوں کوعبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے اور نوافل میں تعداد رکھا ہے کے نشاط رُوح اور حضور قلب کا زیادہ خیال فرماتے تھے۔

ہورود کی میں حداور دمان کی جو سے ساور دی اور حواسب ہرا دورہ میں رہائے ہے۔

بعض طالبانِ سلوک کی تربیت کے پیشِ نظر فرمایا کہ عدم اور غیبت کے وقوع پذیر

ہونے کے بارے بیں ہمارے زمانے کے اربابِ سلوک نے جن باتوں کو قابل اعتاد سمجھا

ہونے کے خالف ہے بلکہ ان کی مزعومہ غیبت کی حقیت یہ ہے کہ جب ان نام نہاد

سالکین کے دماغوں پر تبخیر معدہ کے اثر ات چڑھتے ہیں تو نیندگی تی ایک کیفیت ان پر طاری

ہوجاتی ہے اوروہ اپنے آپ میں کھوجاتے ہیں۔ اگر چداس کا آغاز حضرت حق سجائے تعالیٰ کی

طرف توجہ کرنے سے ہی کیوں نہ ہو باقی رہاان کا عدم تو بسیار خوری کی وجہ سے جب ان پر

نسیان اور بےخودی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے سبب انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری تو ت

یادداشت ختم ہو بھی ہے اور انہیں اپنے وجود کی کوئی سُدھ بُدھ نہیں رہی۔

مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے کہ حضرت والا کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ ان دنوں میرے دل میں ذکر جاری ہو چکا ہے'آ پ نے بنس کر فر مایا کہ اگر واقعی ذکر جاری ہے تو مبارک ہو بعد میں اس فقیر سے فر مایا کہ لوگوں پر خفقان کا دورہ پڑتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لطیفۂ قلب جاری ہوگیا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ہرانسان کے دل بلکہ تمام اعضاء میں ایک متحرک نبض موجود ہوتی ہے اور اس کے حرکت میں آنے یا نہ آنے سے کمال انسانی میں پچھ فرق نہیں پڑتا' ہاں! البتہ اگر اس حرکت کوکوئی شخص اسم ذات خیال کرے اور پیخیل اس پر عالب آجائے تو یہ فائدہ ہوگا کہ اسم ذات اس کے دل پرنقش ہوکر رہ جائے گا' ایس حالت میں لائق' اعتبارِ خیلی ہے نہ کہ حرکت ۔ واللہ اعلم میں لائق' اعتبارِ خیلی ہے نہ کہ حرکت ۔ واللہ اعلم مرارح کی حقیقت

فرمایا کدموت کے بعدر تی درجات ایک نا قابل انکار حقیقت ہے مگر اس سلسلے میں بید

بات کھنگتی ہے کہ جب اس عالم میں ایک عام آ دی بھی دس گنا یا سوگنا ترقی حاصل کرتے ہزاروں علاء ومشائخ کے مقامات طے کرکے انبیاء واولیاء کا ہم سربن سکے گا تو پچھ مدت بعدان اولوالعزم ہستیوں اور اس عامی میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ بیہ خیال آتے ہی کشفی طور پر جواب ملا کہ وہاں ہر خص کی ترقی اپنے اپنے مقررہ مقام کے اندر ہوگی کیونکہ اس عالم کا ہر مقام اپنے اندر اسے پہلو شاخیں مراتب اور درجات رکھتا ہے کہ جس کی کوئی حدو نہایت نہیں اس مقام کے مختلف زینے مراتب اور درجات طے کرنے کو بیہ مجھنا خلانے حقیقت ہے کہ وہ ایک مقام سے دُوسرے مقام پرترقی کر رہا ہے بلکہ اس کا بیروحانی سفراپنے مقام کے آخری حدود تک جاری رہ سکے گا۔

اس سلسلے میں کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک موت کے بعدتر تی مدارج
اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ مادی وجود کے تمام اجزاء گھل کرختم ہوجاتے ہیں اور ملکوتی قو تیں
پوری طرح ظہور پذیر ہوجاتی ہیں' نیز اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کوایک خاص استعداد دے کر پیدا
کیا ہے' جیسے فرمایا:' و ما منا الا لهٔ مقام معلوم' (الطّفّت: ۱۲۳ (ہم میں ہے کوئی ایسانہیں
جس کے لیے ایک مقام معلوم مقرر نہ کیا گیا ہو) لہذا مرنے کے بعد جب انسان کے اندر
چھی ہوئی ہیسی قو تیں اور مادی وجود کے فائی اجزاء منتشر ہوجائے سے صفائے رُوح اور رونی نوری پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنے اس مقام کو پالیتا ہے' جے مقام معلوم کہا گیا ہے۔
سلطان العارفین کے قول کی تشریح

فرمایا:جب میں زرق برق لباس پہنتا اور پان چبا تا تواپنے آپ میں ایک ترقی محسوں کرتا' کا تب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے آپ کی طہارت ویا کیزگی اور نفاستِ طبع کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت والد ماجد علطان العارفين كاس قول كامعنى بيان كرتے ہوئے كه "تسوية الناس عن ذنوبهم و توبتى عن قول لا اله الا الله "فرماتے تھے كه لا اله الا الله مين في واثبات كا جھرا ہے جب كل شيء هالك الا وجهه كاجلوه نظر آيا تو پھرنى كسى كى كريں؟ باوجوداس كے كه خواص نفي كو هيقت غير ثابت سجھتے ہيں مگر بھى بھى جب غير الله كى كريں؟ باوجوداس كے كه خواص نفي كو هيقت غير ثابت سجھتے ہيں مگر بھى بھى جب غير الله كى جانب سے اطمينان والنفات اور خوف و خطركى كيفيات دل ميں كھنكتى ہيں تو انہيں منانے كے جانب سے اطمينان والنفات اور خوف و خطركى كيفيات دل ميں كھنكتى ہيں تو انہيں منانے كے

لیے نفی واثبات کا شغل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لہو ولعب سے اجتنا ب صفائی قلب کا ذریعہ ہے

فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے ہم سبق <sup>لے لو</sup>کے شطرنج کا سامان اور ایک کتاب لائے' مگرمطالعہ کے باوجود وہ کچھ نہ بچھ سکے' مجھے دی تو میں نے کہا کہ میں تو مُہر وں كے نام اور أن كى جالوں سے بھى بے خبر ہوں مجھے انہوں نے اس بارے میں کچھ باتیں بتلائيں كير ميں نے اس كتاب كا مطالعه كيا اس ميں كھيل سے متعلق لمي چوڑى باتيں درج تھیں' مگرعبارت میں کچھ غلطیاں اور تبدیلیاں تھیں' میں نے اُن کی اصلاح کر دی اور پھر ہر روز اس کتاب کا ایک آ دھ سبق اپنے ہم درسوں کو سمجھا تا'جس سے وہ بہت خوش ہوتے اور اى انداز سے شطر نج كھيلتے 'انبى دنوں ميں بيار ہو گيا 'دلى سكون جاتا ر ہااور سخت پريشان ہوا ' جب چھپر کے'' کانوں'' پرنظر پڑتی تو مجھے شطرنج کے مُہرے اور دوستوں کا کھیل یاد آ جا تا۔ حضرت حافظ سے بہت التجا کی کہ اس مصیبت سے نجات یا وُں تو فرمایا کہتم ہرحال میں حضرت خاتمیت علید من الصلوة انتهاومن التسلیمات ایمنها سے تربیت لینے کے عادی رہے ہوئ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھواوراس بارگاہ میں التجا کرؤ میں نے کثرت سے درود پڑھا اور بارگاہِ نبوت سے التجاکی تو کافی تکلیف کے بعد اس مصیبت سے جان چھوٹی اور شطرنج کے مُم ول کے نام اور کھیل کے طریقے میرے دل سے محو ہو گئے اس پر اللہ کاشکر ہے۔ والدين كےساتھ نيلي واحسان كاعجيب نكته

فر مایا: لوگ سجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا بہت ہی مشکل ہے کونکہ حقیقت میں ان کے ساتھ جتنی بھی نیکی کی جائے وہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں لیکن میرے نزدیک میر بہت ہی آسان ہے کیونکہ والدین تو معمولی می دل جوئی سے بھی انتہائی مسرور ہوجاتے ہیں اور اولاد کے معمولی احسان کو بھی انتہائی پدرانہ شفقت کے سبب بہت بڑا احسان سجھتے ہیں۔

ا اصل ننخ میں عبارت اس طرح ہے: 'ورابتدائے حال ہم درشان ما کتابے ورجیل شطر نج آ وردند' ،جس کا کوئی مفہوم نہیں تکاتا ہم نے ' 'ہمدرسان ما' کی صورت میں ترجمہ کیا ہے۔

آ وردند' ،جس کا کوئی مفہوم نہیں تکاتا ہم نے ' 'ہمدرسان ما' کی صورت میں ترجمہ کیا ہے۔

سے نف ت

#### كيفيت وحالت كى حفاظت كاطريقه

فرمایا: جب حق سجانهٔ وتعالی کسی کو حالت اور کیفیت عنایت فرمائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ میہ کے کہ صاحب کیفیت وحالت اپنے آپ کو کسی دُوسری چیز میں مشغول نہ کرے اور اسے جس جگہ پر یہ کیفیت حاصل ہوئی ہے وہیں رُکا رہے اور اگر ممکن ہوتو جس ہیئت میں بیشا ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا نہ کرے اور جس خن سے یہ کیفیت طاری ہوئی ہے 'بجز اس کے اور کوئی بات زبان پر نہ لائے جیسا کہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

ایں جا فنو نِ شخ نیر ز د به نیم جو دلرابدست آرجمیں مشرب است بس "اس دنیا میں مشائنی کے ہنر کچھ وقعت نہیں رکھتے "کسی دل کوراضی کروبس یہی مشرب

> صوفیاءہے'' خودساختہ مشائخ کی عیّاریاں

فرمایا: بعض خودساختہ مشارخ کی زبانوں سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں 'جن پر فراستِ کشفی وعقلی کا احتمال ہوسکتا ہے اور پچھے چیزوں سے بے رغبتی دکھلا کریہ باور کراتے ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے حق سجانۂ وتعالیٰ کی خاطر چھوڑ رکھی ہیں ٔ حالانکہ وہ چیزیں ان کی ضروریا ہے • زندگی سے زائد ہوتی ہیں۔

اور بھی آپ یوں فرماتے تھے کہ اس شعر میں شخ سے مرادش تھی ہے جے مقامِ ارشاد عطا ہوا ہے اور دل سے مراد وہ قلبِ سلیم ہے جو طلبِ غیر سے خالی اور محفوظ ہواور فنونِ شخ سے مراد تصرف اور کشف ہے۔

تمیا کونوشی اور بارگاه نبوی ﷺ

جب بھی تمباکونوشی کی بات چل پڑتی تو اس کی قباحتوں پرسوائے قطعی حرمت کے آپ
بہت سے دلاکل اور شواہد پیش فرماتے سے چنانچہ آپ فرمایا کرتے سے کہ لا ہور میں دوغزیز
رہتے سے ان میں سے ایک فاصل درویش اور جامع کمالات ہونے کے باوجود تمباکونوشی کا
عادی تھا اور دوسرا عام متم کا درویش تھا' مگر تمباکوسے پر ہیز کرتا تھا۔ دونوں نے عالم مثال میں
ایک ہی رات اور ایک ہی وضع میں حضرت رسالت بناہ علی تھے۔
درویش آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے' مگر اس فاصل کو بیٹھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ عامی فقیر

نے اہل مجلس سے فاضل عزیز کو بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کا سبب پوچھا تو جواب ملا کہ بیٹحض تمبا کونوشی کرتا ہے حالانکہ آنحضرت علیہ اسے ناپند فرماتے ہیں جبح اُٹھتے ہی بتقاضائے نصحت ارادہ کیا کہ یہ بات اس فاضل تک پہنچائے 'جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ سخت ررئج وغم میں مبتلا ہے اور رور ہا ہے 'سبب پوچھا تو اس نے وہی بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت نہ ملنے کا قصّہ کہہ سنایا۔ اس عامی درولیش نے کہا جمہیں مبارک ہو کہ آ س حضرت علیہ کی ناراضگی کا سبب میں نے اہل مجلس سے پوچھا لیا تھا جو تمبا کونوشی ہے 'اس فاضل نے اس وقت حقہ اور نے کوئلڑ کے کیا اور تمبا کونوشی سے پی تو بہ کر لی۔ دوسری فاضل نے اس وقت حقہ اور نے کوئلڑ کے کیا اور تمبا کونوشی سے پی تو بہ کر لی۔ دوسری رات دونوں نے ایک ہی وقت اور ایک ہی منظر میں خواب میں دیکھا کہ گویا اُس فاضل کوتما م اہل مجلس سے زیادہ تُر ب حاصل ہے اور آس حضرت میں ہے۔ اس پر سب سے زیادہ تو بیں۔ التفات فرمارہے ہیں۔

فر مایا کہ ہمارے ایک بزرگ دوست خود تمبا کونوثی نہیں کرتے سے مگر مہمانوں کے لیے گھر میں خُقے کا انتظام کر رکھا تھا عالم مثال میں دیکھا کہ آں حضرت عظامیہ اس کے جھونیڑے میں تشریف لائے ہیں اور اندر آنے کے بعد ناپسندیدگی سے واپس لوٹے نیڈخش آپ کے پیچھے دوڑ ااور ناپسندیدگی کا سبب پوچھا آپ نے فر مایا کہ تمہمارے گھر میں حقہ کہم اور نے موجود ہے جنہیں میں پسند نہیں کرتا۔

تمبأ كونوشي برعالم مثال مين تنبيه

فرمایا: ہمارے محلے میں ایک درزی رہتا تھا' ایک دن اسے میں نے بلوا بھیجا' بُلانے والے نے دیکھا کہ وہ مُر دہ پڑا ہے اوراس کے ورثاء اس پررورہ ہیں' کفن وُن کا انظام کیا جارہا ہے' کچھ دیر بعد میں جامع مجد کو جارہا تھا کہ اسے بازار میں کھڑا دیکھ کرمتجب ہوا اور اس سے اس کا حال پوچھا' اس نے کہا: میرا قصہ بھی عجیب ہے' میں اس محلے کی گلیوں میں جا رہا تھا کہ ایسے میں دو ہیب تاک مردغضب ناک شکل میں میرے سامنے آئے' ان میں سے ایک نے مجھے تھیٹر مارا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور بظاہر مرگیا' مجھے اٹھا کر گھر لائے' کفن کا انتظام کیا اور میں دکھورہا ہوں کہ وہ دونوں آ دئی مجھے لے کرالی جگہ بہنے جہاں سامنے بہت سے لوگ جمع سے' جن کی شکلیں انسانوں سے مختلف تھیں۔ مجھے اپنے سردار کے سامنے لے سے لوگ جمع سے' جن کی شکلیں انسانوں سے مختلف تھیں۔ مجھے اپنے سردار کے سامنے لے

گئے اس نے کہا: جے ہم نے بلوایا تھا وہ بیرتو نہیں اسے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا آؤ۔ جب وہ مجھے لے کر واپس ہونے گئے تو پیچھے ہے آواز آئی کہ اسے ذرا إدھر لانا بيتمبا كونوشی کرتا ہے ئيے کہہ کر انہوں نے لوہے كا گلزا گرم كركے ميرى ران كو داغ دیا ميرى ران جل گئ اور ميں اى حالت ميں بيدا ہوا تو ديكھا كہ عزيز وا قارب مجھے نہلا كركفن پہنانے كا ارادہ كر

> رہے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم کاعلمی مقام

ایک دن حضرت والد ماجد باتوں باتوں میں مجھ سے فرمانے کھے کہ شخ آ دم بنوری کے ا کابر خلفاء میں سے سیّدعلیم اللہ نے تمبا کونوشی کی حُرمت میں ایک رسالہ لکھا' اور آپ کریمہ "تاتى السماء بدخان مبين "(پارە:٢٥ سورت:الدخان تيت:٩) اورالي آيات وامثال اس میں بطور دلیل پیش کیں اور بیرسالہ دوافغان مولو بول کے ہاتھ میں دے کرعلائے دہلی كے ياس بھيجا، يدونوں بھان مولوى سب سے يہلے ميرے ياس لائ ميں نے كہا كدان بہودہ دلیلوں سے کچھ کامنہیں چلے گا'اور اِس آیت کی تفسیر میں علمائے حق نے جو کچھ ارشاد فر مایا ہے میں نے وہ بیان کیا اور اس سے متعلق احادیث اور روایات فقہی کاحقیقی مفہوم اُن پر واضح کیا' اس سے وہ قدرے ناخوش ہوئے اس کے بعد وہ دونوں شہر کے نامور فاضل ملا نیقوب کے درس میں چلے گئے ویکھا کہ وہ مجلس درس میں تمبا کونوشی کر رہا ہے۔ یہ دونوں معترض ہوئے تو ملا یعقوب نے کہا کہ میں مجلس درس میں اس لیے تمبا کونوشی کررہا ہوں کہ لوگوں پراس کا مباح ہونا واضح ہو۔اگر کسی کواس مسئلے میں کوئی شک ہے تو وہ میرے سامنے پیش کرے افغان مولو یوں نے اس رسالے میں سے بعض فقہی روایات اور احادیث بیان كين توملاً يعقوب محرك أما اور معمولى توجه سے ان كے دائل رو كر ديئے۔ دونوں شكت دل اور ممکین ہو کر واپس لوٹ آئے اور صورت حال مجھے بتلائی۔ میں نے کہا: تم نے تمبا کو کی حرمت کا دعویٰ کیا اور دلیلیں یہ پہیٹر کیں تو کام کیسے چلتا۔اب جاؤ اور اس ہے آپیریمہ "يايها النبي لم تحرَّمُ ما أحل الله لك" (ياره:٢٨ عورت: تريم من است: ١) كاشان نزول یوچیو کس یمی تو کیے گا کہ حضرت رسالت پناہ عظامیے سیّدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں شہد تناول فرماتے تھے جس سے باقی ازواج مطہرات کو رشک آیا اور آل حضرت علیہ کی

خدمت میں عرض کی کرآپ کے دہن مبارک سے مخافیر کی اُ آتی ہے۔ آپ نے فر مایا: میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد کھایا ہے تو سب کہنے لگیں کہ ہوسکتا ہے شہد کی تھیوں ہی نے مغافیر کھایا ہو۔ چنانچیآ ل حضرت علیہ نے اس شہد کواپنے او پرحرام قرار دے دیا تو بیآیت نازل ہوئی۔ جب اتنا کہہ چکے تو پھراس سے پوچھو کہاس ناپسندیدگی کا سب کیا تھا تو غالبًا یہی کہے گا کہ ناخوشگوار بو پھراس سے پوچھنا کہ یہ جوحدیث میں آیا ہے کہ جو محض ان دوسبز یوں (پیاز ولہن) میں سے کھائے وہ ہماری معجد میں ہرگز نہ آئے اس میں منع کرنے کی اصل وجہ کیا ہے تو وہ کیے گا:ان کی خراب بو۔ پھراس سے پوچھنا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آں حضرت عَيِّلِيَّةِ خُوشِبوكو پينداورنا خُوشگوار يُو سے نفرت فرماتے تھے بيتى ہے يا غلطاتو وہ ضرور کمے گا كہ صحیح ہے۔ تب اس سے کہنا کہ تمبا کو میں بدیو ہے کہنیں؟اگر کمے کہنیں تو اس سے کہنا کہ جنہوں نے بھی تمبا کونوشی نہیں کی ان سے پوچھو کہ اس کی بُو اُن کے د ماغوں کو کس قدر ناخوش لگتی ہے جب بیر ثابت ہو گیا کہ اس میں بد بُو ہے تو اہلِ احتیاط اور صاحبان ورع وتقویٰ کے لیے مناسب ہے کہ اسے ترک کر دیں میدونوں پٹھان مولوی گئے اور اس انداز سے سوالات کیے۔ملّا یعقوب نے اپنی غلطی کااعتراف کیااورمجلس درس سے چلم ہٹا دی۔ علم مصالح اورشرائع

کا تب الحروف کہتا ہے کہ حضرت شارع علیہ السلام نے ہمیں دوسم کاعلم عطافر مایا ہے:
علم مصائے اور علم شرائع ۔ مصالح سے ہماری مراد یہ ہے کہ چار حصلتیں لینی طہارت 'خشوع'
سخاوت اور عدالت اور وہ تمام اُمور جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں نیز کلمہ حق کو بلند کرنے کے
لیے ملا اعلیٰ (مجلس بالا) کا ارادہ واشارہ اور وہ تمام مقامات جو اس سے راہ سے تعلق رکھتے
ہیں رضائے اللی کا موجب بنیں اور ان خصائل اربعہ یا اُن سے متعلق دیگر اُمور کے
مدّ مقابل خصائل وعادات غضب اللی کا سبب بنیں آ ں حضرت علیق نے ہوتم کے اخلاق
تامہ فاضلہ مثلاً شجاعت وغیرہ کی دعوت دی اور بیتمام اُمور دراصل عقلیات کے تحت آتے
ہیں اور ہم ان کومصالے کے نام سے یا دکرتے ہیں شرائع سے ہماری مراداحوال واعمال کے
شرعی پیانے نظام الاوقات اور وہ امور ہیں جو اُن سے تعلق رکھتے ہیں اور بیسب کے سب
بندگی محض کے ضمن میں آتے ہیں' یعن عقل اگر چہ ان پیانوں اور اصولوں کی خویوں اور

خاصیتوں کو اور اُن کے نازل ہونے کی وجو ہات اور مصالح کو جان سکتی ہے مگر ان کے قائم كرنے اوران بركار بند ہونے كے سلسلے ميں انجام اور نتيج كوكوئي دخل نبيس ہوتا كدملاء اعلى ميں ان اعمال واحوال میں ہے کون می چیز رضائے الہی کا موجب اور کون می بات ناراضی خدا کا سبب بنے گی اور مصالح شرعی کی بیہ بات بھی ہماری عقل میں نہیں ساسکتی کہ ملا اعلیٰ کی توجّه عبادت گزاروں کونفع و فائدہ اور گنه گاروں کو گزند کیوں کر پہنچا سکتی ہے مثلاً ہم مجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یاد کرنا ذریعہ نجات ہے مگر یہ کہ خدا کو کسی صفتِ خاص سے اوقاتِ خاص میں یاد كرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا عمر ملاء اعلى ميں اس كے رد وقبول كى جو حيثيت و مقام مقررے اس کا ادراک واحاطہ ہماری عقل نہیں کر علیٰ میرا مذہب بیہ ہے کہ شرائع حکم شریعت کے بغیر ثابت نہیں ہوسکتیں اور مصالح کو ہماری عقل حضرت پینمبر علیہ کی بعثت ہے بل بھی اوراس کے بعد بھی مجھتی رہی ہے۔اس لیے قیاس جلی اورنص سے ثابت شدہ تھم کے مقابلے میں ایسے غیر قیاسی احکام کوجن کے متعلق کوئی نص بھی نہ ہو ٔ حکم شرعی نہیں کہا جائے گا۔مصالح شرعی کے شمن میں رغبت رضائے الہی اور خوف غضب حق اصل چیز ہوتی ہے۔ہم جانتے ہیں کہ سونے جاندی کے برتنوں اور رہیٹمی لباس سے منع کرنے کا سبب ان میں موجود کراہت انسان کی خودغرضیٰ خود پیندی اور اسراف ہے۔اس تھم میں قابل توجہ اور اصل چیز دونوں میں موجود ذاتی قباحت ہے خواہ کوئی شخص نضول خرچی اور خود پسندی سے بیچنے کی غرض سے اجتناب كرے يا يہ چيزيں پيشِ نظر نه ہول وونوں حالتوں ميں اس كى نبى قائم رہے گى باتى رہا یا قوت و زمر داورقیمتی شالوں کا استعال تو ان میں اگر چہ حربر وطلاء سے زیادہ خود پسندی اور عجب كا اظهار كيول نه جومكر چونكدان كے ليے ذاتى قباحت كى طرف شارع عليه السلام نے کوئی اشارہ نہیں کیا'اس لیےا گر کوئی شخص ذاتی مفاداورخود پیندی کی نیت ہے انہیں استعال كرية قباحت اورضرريايا جائے گا\_بصورت ويكران كےاستعال ميں كوئي حرج نہيں اس علم وعقیدہ کو قبول کرنا جاہیے۔

قال را بگذارمر دحال شو

فر مایا: خواجهٔ خورد نے مجھے وصیت کی تھی کہ درس ویڈ ریس اور غیر ضروری کتابوں اور کہانیوں سے اپنے آپ کو دُورر کھنا' بچے تو یہ ہے کہ جب تک ان چیز دں میں محور ہا' اس نسبت روحانی کے عجیب وغریب آثار مجھ پرظاہر نہ ہوئے۔

کچھ کچھ یاد پڑتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت والا سے سوال کیا کہ حضرت شیخ ابوالفتح اور مخدوی شیخ محمد قدس اللّٰداسرار ہما کی نسبتوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا: شیخ ابوالفتح کونسبتِ عشق حاصل تھی اور حضرت مخدوم نسبت شہودر کھتے تھے۔

حقيقت كيمياء

فرمایا: شخ ملک یار پران اہل ہیت نبوی کی نسبت سے مناسبت کامل رکھتے تھے فرمایا کہ ایک شخص نے مخدومی اخوی شخ ابوالرضا قدس سر ہ کی خدمت میں خط لکھا 'جس میں سلوک راہ اور حقیقت کیمیاء کے وجودیا عدم کے بارے میں سوال کیا 'آپ نے جواب کے لیے خط مجھے دیا' میں نے اے لکھا:

''اذا تزوجت الاجساد وتجسّدت الارواح حصل المقصود''۔ (جب اجزائے مادی یک جان ہوجائیں اور ارواحِ وجود کی شکل اختیار کرلیں تو مقصود

عاصل ہوجائے گا)

زندگی گزارنے کا گر

حضرت والد ماجد کے خلصین میں سے ایک نے سوال کیا کہ لوگوں میں زندگی کیے گزار نی چاہیے تو آپ نے فرمایا: 'کون فسی الناس کا حدد من الناس '(لوگوں میں اُن جیسا ہوکررہ) پھر پوچھا: تق سجان و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا: 'رجال لا تسلمیں ہے جدارہ و لا بیع عن ذکر الله ''(پارہ ۱۸ ورت: نور آیت: ۲۷) (خدا کو پانے والے وہ مردانِ راہِ خدا ہیں جنہیں کا روبار اور مفادات ذکرِ خدا سے نہیں روکتے )۔ عدل وانصاف

آیک دفعہ حضرت والد ماجد سفر میں تھے۔آپ کے ساتھی بہلی پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ دوران سفر بعض دوست اپنی باری سے زیادہ سوار ہوئے تھے۔ دوران سفر بعض دوست اپنی باری سے زیادہ سوار ہوئے تو حضرت والا نے فر مایا: بہلی کے سواروں سے پوچھوکہ آئے کریمیہ '(عدلوا ہو اقسر ب لسلتقویٰ ''(پارہ: ۲'سورت: مائدہ آئے۔ ۸)کون سے پارے میں ہے؟ یارانِ جماعت میں سے شیخ بدرالحق نے اشارہ ہمجھ لیا اور بہلی سے نیچ اُنٹر کر کہنے گئے: حضرت بی آیت پارہ ' یعتلدون ''میں ہے۔

باید که ہرجاروی طالب مردے شوی

شیخ امان اللہ نے کابل جانے کا قصد کیا اور حضرت والا سے دعا کی خواہش کی آپ نے فر مایا: جہاں بھی جاؤ اہل اللہ کی تلاش کرتے رہو جس سالک یا مجذوب میں بھی معنی حقیقت کی خوشبو پاؤ ' بلا تا خیر اس کی صحبت اختیار کرؤ یہ گئے اور آپ کے فرمان پڑ ممل کرتے رہے ' جب واپس لوٹے تو حضرت والا کے سامنے کھڑے ہو کریہ شعر پڑھا:

آ فاقها گردیده ام مهربتال درزیده ام بسیارخوبان دیده ام اما توچیزے دیگری شیخ اکبراورشاه عبدالرحیم رحمهما الله تعالی

حضرت والد ماجد شخ محی الدین این عربی کی بہت تعظیم کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر میں جاہوں تو فصوص کو برسرمنبر بیان کر کے اس کے تمام مسائل کے اثبات کے لیے آیات واحادیث سے دلائل پیش کروں اور اس انداز سے بیان کروں کہ کسی کا شک باتی نہ رے مگراس کے باوجود آپ وحدۃ الوجود کے تھٹم کھلاً بیان سے احتر از فرماتے تھے کیونکہ اس دَور کے اکثر لوگ اس کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور ناسمجھی کی بناء پر الحاد اور زندتے كي بعنور مين مجيس جاتے ہيں۔اس احتياط كے باوجود بھى آپ كى كئى تقريرول ميس وحدة الوجود كارنگ جھلكتا تھا اوراس فقير (شاه ولى الله) كورسائل وحدة الوجود كے مطالعه كى اكثر رغبت ولایا کرتے تھے نیز اس فقیر نے لوائے (مصنف جای رحماللہ) شرح رباعیات (مصنف بابا طاہر رحمداللہ) اور مقدمہ شرح لمعات (مصفه عراقی رحمداللہ) پورے غور وخوض کے ساتھ حضرت والا سے پڑھی ہیں اور بعض یارانِ حلقہ نے "فقد النصوص" بھی حضرت والا سے بڑھی۔ان کے ساتھ بھی بھار فقیر بھی شامل ہو جاتا تھا۔ آپ ان مسائل کاحل بخو بی فرماتے تھے۔ ربطِ حادث باقديم كي تحقيق كرت موك بار باحضرت والاسے يمثيل سي فرمات تھ كهجن معلوم شکلول کو جم و یکھتے ہیں خارج میں ان کا ثبوت و وجود کوئی بھی نہیں محض ہماری قوت علمیہ کے سہارے موجود ہیں اور بیرسب کچھ ہمارا ہی علم ہے جومختلف رنگوں اور شکلوں میں مودار ہوتا ہے بلاشبدان صورتوں کوہم عین علم بھی نہیں کہد سکتے کیونکہ جب علم تھا تو بیصورتیں نہیں تھیں اور انہیں علم سے جدا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان تغیر پذیر صورتوں اور میولوں کو خارج میں وجود وشکل دینے والا اور انہیں ایک حقیقت بنانے والاعلم ہے علم اگر چہ بیرنگ ہے مگر

مختلف رنگ اس کی بیرنگی میں کوئی مزاحت نہیں کر سکتے ۔

آية كريمة 'وَهُو مَعكم "(ياره: ٢٤ سورت: الحديد آيت: ٢٠) كي تشريح مين فرمايا كرت تھے کہ بیر معیت محض علم کے سہار نہیں بلکہ خارج اور حقیقت میں بھی موجود اور ثابت ہے اوراس سے کوئی خلجان پیدانہیں ہونا چاہیے کیونکہ سیمعیت معیت کےان معنوں میں نہیں جو بو ہر کو بو ہر کے ساتھ عوض کو عرض کے ساتھ یا جو ہر کوعرض کے ساتھ حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ معیت حادث باقدیم ایک لطیف ترین معنیٰ ہے جسے ان معتبوں سے دُور کا بھی واسط نہیں۔

وَهُو مَعكم كى عالمانة شريح

فرمایا: ہر محص نے اپنی استعداد کے مطابق معیت کے مسئلے سے لطف اٹھایا ہے۔ایک گروہ نے بیٹ بھولیا ہے کہ حق سجانہ و تعالیٰ اپنے علم قدرت سمع اور بھر کے ساتھ ہمیں محیط ہے جيها كه فرمايا: "مها يكون من نجوى ثلثة "(پاره:٢٨ سورت: مجادلة آيت: ٤) اورايك كروه نے پچشم عیاں دیکھے کر کہا کہ ہرفعل اور انفعال اور ہرحرکت اورصفت جوعالم میں ظاہر ہوتی ہے' حضرت حق سجانهٔ وتعالی سے ہے جیسا کہ فرمایا: ''قسل کسل مسن عسد اللَّمه ''(پارہ:۵ مورت: النماءُ آيت: ٨٨) اور "وما بكم من نعمةٍ فمن الله "(پاره: ١٨ سورت: الخل آیت:۵۳)ایک جماعت نے مشاہدہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے نغیرتو ہے ہی نہیں جیسا کہ فرمايا: "كل شيي هالك الا وجهه "(پاره:٢٠ سورت: القصص آيت: ٨٨) اور "هو الاوّل والأخر والظاهر والباطن "(پاره: ٢٤ مورت: الحديد آيت: ٢) اور يجي حضرات نے تو حق كو حق میں دیکھااوراس مقام کی گہرائیاں بیان کرنے سے زبانِ قلم قاصر ہے۔

تحدّ دامثال

تجددامثال کی بات چل نکلی تو آپ نے عجیب تقریر بیان فرمائی مگر چونکہ میں اس وقت بہت کم من تھا'اس لیے اس اسلوب سے وہ تقر بر محفوظ نہیں رہی' لیکن حاصل کلام پیتھا کہ موجد اور موجَد میں وہی تعلق ہے جو دائم اور اس کے دوام میں ہے کہ جب کوئی چیز عدم سے متعلق ہوتی ہے تو اس کا نام ایجادر کھتے ہیں اور جب اسے حالتِ وجود پر قیاس کیا جا تا ہے تو اسے ابقا کا نام دیاجا تا ہے گویا متحد الحقیقت ہونے کے باوجود اساء کا اختلاف اختلاف لحاظ کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے سورج سے نکلنے والی روشی جو ہمیشہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے سورج کے ساتھ تعلق کی مختاج ہوتی ہے ، جب ہم ضیائے سٹس کی پہلی حالت پر نگاہ کریں تو اسے اشراق اور رفع ظلمت کا نام دیا جائے گا اور دوسری حالت یعنی جب وہ پوری آب و تاب کو پہنچ تو اسے ابقاء نور کا نام دیا جاتا ہے اور اسی کو تجدد کہتے ہیں تجدد امثال کی حقیقت اسی مثال سے سجھی جاسکتی ہے۔

صفات بارى

فرمایا کہ صفات ان معنوں میں عین ذات ہوتی ہیں کہ ذات محض صفات زائدہ قائمہ بالذات ہے آٹار کے ظاہر ہونے میں کفایت کرتی ہے۔

حسن ذاتی اور فیح تسبتی

فر مایا: جو پھھاس عالم میں ہے 'حسن ذاتی اور فتح نسبتی رکھتا ہے'اس سلسلے میں بہت ہی مثالیں پیش فر مایا کرتے تھے' مثلاً تلوار کی تیزی فی نفسہ ایک خوبی ہے جو فولا د کے کمال کا اثر ہے گرایک مظلوم شخص کوموت کے گھاٹ اتارنے کی وجہ سے تلوار کی بیخو بی فتیج نظر آتی ہے' اس طرح اور مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔

مسمى حقيقت

فرمایا بخلوق کومسمی ءِ حقیقت میں کوئی وخل نہیں اور کسی شخص کا فہم وعقل اور ادراک و اندیشہ وہاں بارنہیں پاسکتا'ہاں!البیۃ مسمی کواللّٰہ کی حقیقت میں محض اس قدر دخل ہے کہ وہ اپنے تمام اساء وصفات کے ساتھ موصوف ہے۔

شاه عبدالرحيم رحمه الله كالهندي دوما

ایک دن اس فقیرنے ہندی کابیدوہا

جب جیونہ تھا تب پیونہ تھا اب پیو ہے جیوناتھ رجیم پیاسوں یوں ملے جوں بوندسمندرناتھ حضرت والا کے مجموعہ خاص میں ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا آپ چونکہ ایسی باتیں بہت کم بیان کرتے تھے لہذا مجھے تعجب ہوا اور حضرت والا سے پوچھا کہ یہ فوہ ہا حضرت باتیں بہت کم بیان کرتے تھے لہذا مجھے تعجب ہوا اور حضرت والا سے پوچھا کہ یہ فوہ ہا حضرت باتیں بہت کم بیان کرتے تو فر مایا کہ بیشعر میرا ہے اور میرے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔

#### لطائف ستہ اور ان کے مقامات

ایک دن یه ذکر چلا که لطائف ستی کیا ہیں؟ اور دور آخر کے صوفیاء نے اُن کے لیے کون کون سی جگہیں معین کی ہیں تو حضرت والا نے فر مایا کہ کاغذاور قلم دوات لاؤ۔ جب میں لایا تو آپ نے ایک دائرہ بنا کر فر مایا: یہ قلب ہے ' پھر اس دائرے کے نتی میں ایک اور دائرہ بنا کر فر مایا: یہ رُوح ہے اس طرح دائرہ کے اندر دائرہ بنا تے رہے ' یہاں تک کہ مقام انا تک پہنچے تو فر مایا کہ لطائف کی صورت میں ہمیں سب سے زیادہ یہ پسند ہے باقی سب مختلف رُخ اور اعتبارات ہیں اور پھرخواجہ نقش بندر حمد اللہ کے اس قول کو کہ

آئینہ ماراشش جہت است (ہمارے شیشے کے چھڑ رخ ہیں)

> اس مسئلے کے ساتھ خوب مطابقت دی۔ شاہ عبد الرحیم یا ابوالفیض ؟

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے بعض دوستوں سے سنا ہے کہ حضرت والا کا نام نامی عالم ملکوت میں ابوالفیض ہے۔اس بارے میں ممیں نے آپ سے خلوت میں پو چھاتو ہنس کر فر مایا کہ ہاں! ایسے ہی ہے اور تمہارانام عالم ملکوت میں ابوالفیاض ہے۔

مباش در بي آزارالخ

ایک دن حضرت والانما نے ظہر کے بعد اس فقیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فی البدیہہ ہے رباعی پڑھی ہے

گرتو را وحق بخواہی اے پسر خاطر کس را مرنجاں الحذر درطریقت رکن اعظم رحمت است ایں چیل فرمود آں خیر البشر پھرفر مایا کہ قلم دوات لا وَاورلکھ لو کیونکہ حضرت سجانۂ وتعالیٰ نے بیشعراحیا تک میرے

دل پرالقاء فرمایا ہے تا کہ تھے اُن کے ذریعے وصیت کروں 'پھراشارے سے فرمایا کہ یہ بہت اِن میں 'لطائف ست' 'مرقوم ہے۔ میرے پاس تین مختلف ننخ موجود ہیں' سب میں ای

طرح ب میں نے لطائف ستہ محمد کر جمد کیا ہے۔ (مترجم)

بری نعمت ہے جس کاشکر لازم ہے بیر رہا گی بھی حضرت کے پاکیزہ خیال کا مرقع ہے۔ اے کہ نعمت ہائے تواز حد فروں شکر نعمتها کے تو از حد بروں مجز از هکر تو باشد هکر ما گر بو دفضل تو ما را رہنموں شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے جواہر یا رے

اس فقیر کو اپنی مجلس اور صحبت میں معاملات دنیوی کے طریقے اور حکمتِ عملی خوب سکھلاتے تھے ان میں سے جو کچھ حافظے میں باقی رہ گیا ہے' اس میں سے چند جواہر پارے

الیے ہیں اور پنجابی ایسے افغان ایسے ہیں اور مغل ایسے ہوسکتا ہے کہ اس مجلس میں اس ایسے ہیں اور پنجابی ایسے افغان ایسے ہیں اور مغل ایسے ہوسکتا ہے کہ اس مجلس میں اس قوم کا کوئی مردمیدان بیٹھا ہویا اس علاقے کا کوئی باحمیت آ دمی اوروہ اسے بُر اسمجھے اور اہل مجلس کا مزہ کرکرا ہوکررہ جائے۔

اور کے خلاف ہرگز کوئی بات زبان پڑئیں لانی چاہیے چاہے کتنی ہی تجی اور سیجے کیوں نہو ہوسکتا ہے کہ سب پھر جائیں اور مجلس بدمزہ ہو جائے۔

اگر کسی آ دمی ہے کوئی کام ہوتو حاجت پیش کرنے سے پہلے بہت ہی خوب صورت تمہید باندھواور پھر تدریجا اپنی حاجت پیش کرو۔اییا نہ ہو کہ اپنی ضرورت کی بات کواس شخص کے سامنے پھر کی طرح دے مارو۔

🖈 مجلس عام میں کی شخص کی بھی تھلم کھلا تر دید ہر گزنہ کرو۔

ہ آ دمی کو ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کی صفتِ کمال کا اظہار ہوتا ہو مثلاً دانش مندوں کا سالباس پہننا اور ان جیسی زندگی گزارنی چاہیے اور فقیر کو فقیر کو فقیر اندلباس پہننا اور طریق فقراختیار کرنا چاہیے۔

ہے بزرگوں سے بات کرتے وقت پیچیدہ اور گنجلک الفاظ استعمال کرنا اور بہت ہی آ ہستگی سے بات کرنا مناسب نہیں۔

اگرتم سے شجاعت سخاوت یا جواں مردی کی کوئی بات ظہور پذیر ہوتو ایسا اہتمام کرنا
 چاہیے کہ لوگ تمہارے اس کمال سے باخبر ہو سکیں۔

اللہ ہار کری کاسب سے برا مقصد بیار کی خوشنودی ہے نہ کہ صرف اس کے مزاج کی كيفيت سے اطلاع يانا اسى طرح تعزيت سفارش اور اس فتم كى دوسرى باتين كل جو شخص بیسب چیزیں بجالاتا ہےاورصاحبِ معاملہ کواپنی محنت سے مطلع نہیں کرتا توسمجھ لیجئے!اس کی ساری محنت ضائع گئی۔

اور ہروہ کام جس کے کرنے میں کوئی مصلحت یا لوگوں کے درمیان الفت ومحبت پیدا كرناياصلى جوئى ہوائى قبيل ميں شار ہوگا۔

🖈 دوسرول کورخصت کرتے وقت یا انہیں وصیت کرتے وقت آپ اکثر پیشعر پڑھا

آ سائش دوگیتی تفسیراین دوحرف است با د وستان تلطف با دشمنان مدارا 🖈 اگرتم سے ممتر درج کے لوگ تمہیں سلام کرنے میں پہل کریں تو اس بات کو انعامات اللی میں سے ایک نعمت مجھواور شکر بجالاؤ ایسے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور اُن کی خیروعافیت پوچھواس بات کا قوی امکان ہے کہ تمہاری معمولی توجه انہیں بہت بڑی خوبی نظر آئے اور اس پر وہ ایسے مرمٹیں کہ دوبارہ اگرایسی توجہ نہ یا ئیس تو دل شكته بهوجائين

صدملکِ دل بہ نیم نگاہ مے تواں خرید خوباں دریں معاملہ تقفیر مے کنند 🖈 لعض لوگوں کی بیرحمافت ہے کہ لباس یا کسی خاص عادت کواینے لیے ایک علامت بنا لیتے ہیں یا کوئی تکیہ کلام مقرر کر لیتے ہیں یا کسی ایک طعام سے مصنوعی نفرت اختیار کر لیتے ہیں اور پھرلوگ ان عادات کی بناء پر انہیں اپنی مزاح وظرافت کا نشانہ بناتے

🖈 لعض دوست تجھ سے ذاتی محبت رکھتے ہیں لینی اگر تیری محبت آ ہتہ آ ہتمان کے دل میں بس جائے تو پھر کسی حالت میں بھی ان کے دل سے نہیں نکل سکتی' نہ خوشی ومسر ت کے عالم میں اور نہ رنج وغم کے حالات میں ایسے دوست کوغنیمت جان کر اولا دیے بھی زیاد وعزیز رکھنا جاہیے۔ بعض دوستول کی محبت کا سبب ان پر تیری فضیلت اور بھھ سے ان کی ضروریات کی وابستگی میں پنہاں ہوتا ہے اس لیے ہر دوست کی حیثیت پہچانی

چاہیے اور سب کو ایک مقام نہیں دینا جا ہیے اور کسی دوست پر اس کی حیثیت سے زیادہ اعتاد نہیں کرنا جا ہے۔

ابل عقل اور ارباب حکمت کے نزدیک انسان کو ضروریات زندگی کے استعال میں صرف لذت اندوزی مقصود نہ ہو بلکہ زندگی کی سب نعمتیں دفع حاجت مصول فضیلت اور ادائے سقت کے اراد سے حاصل کرنی جا ہمیں۔

بول چال سیر وسفر اورنشست و برخاست میں ضعف ونقابت کے باو جود مردان اولوالعزم کی سی طرز و عادت کو اختیار کرنا چاہیے اور اگر سوء اتفاق سے کوئی عیب یا مکر وہ فعل یا بخل تجھ سے صادر ہوتو اسے چھپانے کی ہرممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس سے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے اور اس عیب کی مدمقابل صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تا کہ وہ عیب یا عادتِ بعطبیعت میں راسخ نہ ہوجائے۔

جب آ دابِسفر پرگفتگوہوتی تو آپ چوروں اورٹھگوں سے بیچنے کی بہت تا کیدفر ماتے اوراس قتم کے جو واقعات سفرا کبرآ باد میں پیش آئے وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ سرایا کے شاہ عبد الرحیم رحمہ اللّٰد تعالٰی

حضرت والا شجاعت فراست فناعت اور غیرت ایسے اخلاقِ حسنہ سے پورے طور پر بہرہ ور تھے اور اُمورِ آخرت کی مجھ ہو جھ کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے معاثی اور اقتصادی اُمور پر بھی دسترس رکھتے تھے اور ہر کام میں میا نہ روی کو پیند فرماتے تھے نہ اس قدر اُمور دنیا سے عافل اور زہد میں متعزق تھے کہ عبادات کور ہبانیت سے ملادیں اور نہ اس قدر آ دابِ عبادت اور قیود نہ ہب سے بیگانہ کے ستی میں شار ہو ۔ آپ کے لباس اور وضع قطع سے ہمیشہ بے تکلفی نیکتی تھی موٹا جھوٹا اور نرم وگداز جیسا بھی میشر آتا بہن لیتے تھے بیداور بات ہے کہتی سجانہ و تعالی نے بغیر طلب کے ہوئے انہیں ہمیشہ آعلی لباس عنایت فرمایا۔

فرمایا کرتے تھے کہ جب سے دنیا پہ لات ماری ہے' اب تک اپنے لیے بازار سے بھی لباس نہیں خریدا' نہ دستانہ' نہ جامہ اور نہ جوتے ۔ حق سجانۂ و تعالی یہ چیزیں بوقتِ ضرورت کثرت سے دیتار ہتا ہے' ایک دن آپ نے قیمی لباس پہن رکھا تھا۔ ایک خشک صوفی نے اس بارے میں بحث شروع کر دی' آپ فرمانے لگے: میرے لباس کی ہرتار جوشال درشال

ہے محبتِ اللی کی کمندلعنی جال ہے کیونکہ سیمیرے سعی وارادے کے بغیراس کارساز حقیق نے مجھےعطا فرمایا ہے اور تیر ہے لباس کی ہرتاراگر چیموٹے کھڈ رکے دھا گوں پرمشتل ہے' مگر وہ تیرے لیےا ژ دہاہے کیونکہ تونے اسے اپنی سعی وکوشش سے حاصل کیا ہے۔

حضرت والد ماجدامراء کے گھرنہیں جاتے تھے اور بیدورواز ہ اپنے لیے بالکل بند کر رکھا تھا'اگر بدلوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے تو آپ بہت ہی اخلاق سے پیش آتے اور سرداران قوم کوخاص اکرام اوراعز از سے نوازتے تھے اگر بیلوگ نفیحت کی درخواست کرتے توانتہائی مہربانی ادر زمی ہے آپ بیفرض انجام دیتے تھے امراء آپ کے امر بالمعروف نہی عن المنكر اورايسے مسائل كو جو قياس طنى سے ثابت ہيں انتہائى سعادت مندى سے قبول كر لیتے تھے علم اورعلماء کی تعظیم اور جہلاء اور جہالت سے نفرت ہمیشہ آپ کا دستور رہا۔ ہرحال میں آٹار نبویہ کی پیروی آپ کی زندگی کامشن تھا' آپ کی منتقل مزاجی کا عالم پیتھا کہ سوائے عذر شرعی کے اپنی پوری زندگی میں نماز باجماعت بھی ترک نہیں کی' بزرگوں کا قول ب: "الاستقامة فوق الكرامة" (سنت نبوى علية براستقامت كرامت بهتر ہے) آپ نے اپنے بچین اور شاب میں بلکہ زندگی کے کسی مرطے میں بھی غیر شرعی أمور كی طرح رغبت نبیس کی گویاطریق محمدی عظیم کی بیروی آپ کی فطرت میں داخل تھی۔

أمور ضروري كے سلسلے ميں آپ خريد وفروخت بھی خود کيا کرتے تھے عمامہ وغيرہ ميں نہ تو برخود غلط فقهاء كانمونه اختيار كرت اور ندرسوم وقيود سے آزاد فقيروں كى طرز ؛ بلكه مشائخ صوفیاء کی طرح لباس استعال فرماتے تھے۔

مجموعی طور پر بے تکلفانہ زندگی بسر کرتے تھے بجز اشد ضرورت کے قرض لینا ناپند فر ماتے تھے اور ایسے لوگوں سے اظہارِ ناراضی فر ماتے 'جومخنف طعاموں اور میوہ جات کھانے کی وجہ سے ہمیشہ مقروض رہے'آپ انہیں سرزنش فر مایا کرتے تھے۔ معمولات شاه عبدالرخيم رخمهالله تغالي

آپ کو ہرعلم میں بہر ہ وافر حاصل تھا ، کسی فن کو بھی چھوڑنے پر آپ کی طبع رسا راضی نہیں ہوتی تھی ٔ فنِ طب میں تو آپ کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ آپ کا وظیفہ تھا کہ نوافلِ تہجد بلاقید رکعات نشاط ورغبت کے ساتھ جنٹنی پڑھ پاتے کپڑھتے تھے۔ اشراق اور چاشت کے علاوہ نمازِ مغرب کے بعد والدین اور بڑے بھائی کی ارواح کو ایصالِ تو اب کی نیت سے بھی دورکعت پڑھتے تھے۔ اگرکوئی معذوری نہ ہوتی تو ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ آپ قرآن مجید ، قواعد تجوید کی رعایت اورخوش آ ہنگی سے پڑھتے تھے۔روزانہ تلاوت کے علاوہ اکثر و بیشتر دوستوں میں ہردن تر جمہ وتفیر کے ساتھ بھی دو تین رکوع پڑھتے تھے۔ایک ہزار مرتبہ اس ہردن تر جمہ وتفیر کے ساتھ بھی دو تین رکوع پڑھتے تھے۔ایک ہزار مرتبہ اس مزات ہمیشہ بلاناغہ پڑھتے تھے۔ باوجود شعیفی اور بڑھا ہے کے یہ وظا کف ہمیشہ جاری رہے تھے بجز ان اوقات کے جن میں آپ پردوحانی بے خودی طاری ہو جاتی اور یہ جودی طاری ہو جاتی تھی۔

سیّدنا و مخدومنا شخ ابوالرضا محمد کی وفات کے بعد بعض احباب کی درخواست پر آپ نے پہلے انداز پر وعظوں کاسلسلہ پھر شروع کر دیا' اکثر مشکلوٰ قشریف' تنبیہ الغافلین اور غنیة الطالبین کا درس دیتے تھے اور آخر میں تفسیر قر آن بھی شروع کر دی تھی' جب ان کتابوں کے درس سے فارغ ہوئے توضعف غالب آچکا تھا اور پہلسلہ منقطع ہوگیا۔

اس فقیر نے آپ کی زبان سے بار ہا سا کہ ہم نے جو پچھ پایا ہے درود شریف اور مجرد توجہ کی بدولت پایا ہے' آپ غزائ ظاہری کے لیے دوزانہ گیارہ مرتبہ سورہ مزمل اور گیارہ سو مرتبہ ''یا مُعنیٰ '' پڑھتے تھے' جس کی بدولت ہر حالت میں بغیر کسی ظاہر سبب کے حق سجانہ و تعالیٰ لوگوں کو دلی طور پر ان کی خدمت میں مصروف رکھتا تھا۔ آپ کی آخری عمر میں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو پرانے دستور کے مطابق صیام وقیام میں مشغول ہو گئے' حالا تکہ بیرفانی ہونے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور شرعی طور پر بھی آپ رفصتِ افظار کے مستحق تھے۔ یہ فقیراور سارے گھر والے جب آپ سے پوچھتے کہ دفصتِ شرعی کے باوجود اتی تکلیفیں کیوں برداشت کررہے ہیں؟ تو فرماتے کہ ضعفی کے سبب زیادہ سے زیادہ کے باوجود اتی تکلیفیں کیوں برداشت کررہے ہیں؟ تو فرماتے کہ ضعفی کے سبب زیادہ سے زیادہ گئی ہوگا کہ بے ہوش ہوجاؤں گا اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے خزیادہ بی ہوگا کہ بے ہوش ہوجاؤں گا اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے صحبت یا رآئ خرشد

جب شوال کا جاند نظر آیا تواشتها بالکل ختم ہوگئ اور کمزوری بڑھنے لگئ جس سے ہیفد ہو

گیا' چنانچدزندگی کی امید منقطع ہو چکی تھی اور مُر دول کی طرح برگر پڑے تھے'گرتے وقت یہ فقیر بھی حاضر تھا' زبان پر' است خفر الله الذی لا الله الا هو الحی القیوم ''جاری ہوا' بعد میں آپ رُوبسیت ہونے گئے اور مرض کی شدت تھٹی گئی' یہاں تک کہ پھر ماہ صفر کے ابتدائی ایا م میں مرض نے دوبارہ جملہ کیا اور صح صادق سے پہلے موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کا عزم سیتھا کہ نماز فجر قضا نہ ہو چند بار حالتِ ضعف میں پوچھا کہ صبح ہوئی ہے یا مہیں؟ حاضرین نے کہا نہیں جب موت قریب ہوئی تو جواب دینے والوں کو چھڑک کر کہا کہ تہماری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فر مایا: مجھے روبقبلہ کر ڈاور تہماری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فر مایا: مجھے روبقبلہ کر ڈاور کرتے ہوئے زندگی مستعار کی امانت خالق حقیق کے سپر دکر دی۔ یہ الم ناک واقعہ بادشاہ فرتے سیر کے آخر عہد میں بدھ کے روز کا امانت خالق حقیق کے سپر دکر دی۔ یہ الم ناک واقعہ بادشاہ فرتے سیر حکر تریب دونیا ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ستم رونما ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ستم رونما ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ستم رونما ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ستم رکھیں۔ آپ کی عمر شریف ستم رکھیں آباد کی عمارت انہیں یہ تھی۔

ہم اپنے سردار اور مخدوم شخ عبد الرحیم قدس سرۂ کے مناقب میں سے جو کچھ لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے میاس کا حرف آخر ہے اب اس سے متصل ہم سیّدنا ومخد ومنا اشیخ ابوالرضامحمہ قدس سرۂ کے مناقب کا ذکر کریں گے۔



حقد دوم

### در حالاتِ جناب معارف مآب امام طریقت وحقیقت کاشفِ حقائق مخدومنا شخ ابوالرضا محمرض الله تعالی عنه

اگر چہاصولی طور پراس جھے کو پہلے پیش کرنا چاہیے تھے' گرسنداور صحت کے لحاظ سے اس جھے کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔اس لیے کہ حصّہ اول کی اکثر روایات الی ہیں جو فقیر (شاہ ولی اللہ) نے بغیر کسی واسطہ کے سنی اور دیکھی ہیں اور اس دوسرے جھے کی اکثر باتیں فقیر کوایک یا دو واسطوں سے ملی ہیں۔

الله كے نام سے شروع جورحمان ورجم ہے

حد کامل اس اللہ کی جس نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو منتخب کر کے مقامِ ولایت پر فائز کیا اور انہیں انوار و برکات کے لباس حقیقی میں ڈھانپ لیا اور ان پراپنی نعموں کی راہیں کشادہ کر دیں اور ان کی زبانوں پر علم وحکمت کے چشے جاری کر دیۓ اور ان کا منتہائے مقصودا قامتِ وین اور وصول الی الحق بنا دیا 'جس کے نتیج میں وہ ہادی و مہدی اور ارباب تقویٰ کے پیشوا بن گئے انہی بندگانِ خاص کو اس نے زمین و آسان میں حکم منت عطا فر مایا 'پاک ہے اس کی ذاتِ اقدس جس کے جودوعطا کا بیام مجود برحق ہے۔ جس کا کوئی نعموں اور جس نے اپنی بیکر ال انعموں اور جس کے ان بندوں کو نواز ا ہے 'ب شک وہ تنہا معبود برحق ہے۔ جس کا کوئی منہ نہیں پھیرسکتا اور بلاشک و شبہ سیدنا محرصطفا مسرنہیں اور جس کے حکم اور فیصلے سے کوئی منہ نہیں پھیرسکتا اور بلاشک و شبہ سیدنا محرصطفا میں جس نہیں کا در تبیل اور جس کے رسول اور عبد ہیں جن کی چک دمک اور ضیاء ونور تمام انبیاء سے زیادہ کامل اور رشخی بخش ہے 'ان پر اور ان کے آل واصحاب پر اللہ کی رحمیں اور بر کمیں گروش لیل و نہار تک ہوتی رہیں۔

اس تمہید کے بعد فقیر کثیر التقصیر ولی اللہ بن عبدالرحیم (اللہ ان سے لطف عظیم کے ساتھ پیش آئے) کہتا ہے کہ عم بزرگوار بلند قدراال ذوق ووجود کے پیشوا صاحبانِ معرفت و شہود کے امام سلسلۂ اہل عرفان کے لیے رابطہ اور اہل کمال کی آئھ کا تارا خدائے بے نیاز کے ساتھ کو لگانے والے سیدنا ومولانا شیخ ابوالرضا محمد قدس سرہ الامجد کے علم وعرفان سے اخذ کئے ہوئے یہ چند کلمات ہیں جن کے مجموعے کا نام شوارق المعرفة تجویز کیا گیا ہے۔ حسینا اللہ

حضرت شیخ کے ابتدائی حالات

حضرت شیخ نے بجین میں علوم ظاہری حافظ بصير رحمه الله تعالى سے حاصل كئے منے جو زمانة شاججهال ميں ايك بلندمقام ركھتے تھان كےعلاوہ خواج تھ باتى كےصاحبزاد بخواجہ خورد سے بھی تھیلِ علم کرتے رہے حقیقت میں آپ کو تمام علوم وہبی طور پر حاصل تھے۔ ظاہری مخصیل علم مے محض سنت اللی کی محافظت مقصودتھی کیونکہ ید دنیا اسباب وعلل کی دنیا ہے تھیل علم کے بعدایے والد کے مشورے سے اپنے زمانے کے امراء میں سے ایک کے دربار میں ظاہری نفع اندوزی کے لیے آنا جانا شروع کر دیا۔ آپ کی حقیقی استعدادا جانگ پردہ ظہور پر نمودار ہونے لگی اور آپ نے طریق گوششین کامل تنہائی مکمل تو کل اجاع سنت اور دیگر احوال صوفیاء کواس انداز سے اختیار فرمالیا کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کا تصوّ رہی نہیں کرسکتا معیج روایات سے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ نے تمام تعلقات سے ہاتھ تھنے لیا تو این رفیقد حیات سے فرمایا کہ ہم نے بیراستہ تکالیف اور مصائب کی کثرت کے باوجودخود پیند کیا ہے اور کسی طرح بھی اس راہ سے واپس نہیں پھر سکتے اگر ان تمام مشکلات کومیری طرح پیند کر کے لباس وطعام کے لطف سے اور خویش وا قارب کے میل جول کی لذتوں سے قطع نظر کرسکوتو میری زندگی کی ساتھی ہؤور نہتہیں جدا ہونے کا پورا اختیار ہے آپ کی رفیقہ حیات نے ہمت سے کام لے کرمعمولی نیلے کیڑے زیب تن کئے زیورات اور مہلکے لباس اتار چھیئے۔انہی دنوں حضرت شیخ والدین کا گھر چھوڑ کرمبجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرہ بنا کر ر مائش پذیر ہو گئے۔ان ایام میں اکثر و بیشتر دودوتین تین روزمتواتر فاقے سے گزر جاتے اور اگر کچھ غذامیتر آتی تو وہ بوکی روٹی کے چند کلروں اور دہی پر شتمل ہوتی جو محمد جان طباخی

اوران جیسے دوسرے نیازمند لاتے اور بیطعام تمام فقراء پر برابرتقتیم کر دیا جاتا تھا اور آپ دوسرے روز کے مقررہ وقت تک تھوڑی غذا پر اکتفاء فرمالیتے تھے۔ آپ کے گھر میں نہ کوئی د پلی تھی نہ چولہا'نہ چکی اور نہ دوسرا سامان یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اور اینے بندوں کے دلوں کوآپ کی طرف متوجہ کر دیا اور وسیع حویلی اور بہت بڑالنگر خانہ عطا فرمایا۔ایے ابتدائی حالات کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ تجرید کے انتہائی مقام اور بے اسبابی کی آخری منزل پر فائزایک درویش جو حضرت خواجه محمد باقی کے خلیفہ خاص شخ تاج ستبھلی کاصحبت یافتہ تھا' خواجہ خورد کے پاس آیا' اس پرنسبتِ غیبت بہتمام و کمال غالب تھی' حضرت خواجداس سے جو کچھ پوچھے وہ بہت ہی تکلف اور دیر سے جواب دیے تھے۔اس موقع پرخواجہ خورد نے فرمایا کہ جو بھی معرفت خدا کا طالب ہو وہ اس مرد درویش سے مرداند وارتعلق قائم کرئے جب میں نے بیہ بات نی تو میرے دل میں اس کی بیعت کی خواہش اور اس سے حصول طریقت کا خیال پیرا ہوا عیس نے استخارہ کیا اور حضرت غوث الاعظم رحمہ الله کی روح پُرفتوح کی طرف متوجه ہوا تو خواب میں دیکھا' گویا آپ کشتی پرسوار ہیں اور دریا کی سر کررہے ہیں اور میں دریا کے کنارے ان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑ اجوا ہوں میری طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ہر ہر بال سے اپنی چیک دمک کے ساتھ سورج اجرتا ہوا معلوم ہوتا تھا'آ پ نے مجھے میرے نام سے بلایا اور اس ممتبلی مشاہدے میں مجھ پرایسے رموز ظاہر ہوئے كداس درويش كى محبت سے دل محسندا برا كيا اور حضرت غوث اعظم كى بارگاه سے استفاده کرنے کا دروازہ کھل گیا۔

فر مایا: ایک مرتبہ میں نے حضرت غوث الاعظم کو بیداری میں دیکھا۔اس موقع پر آپ نے مجھے عظیم اسرار ورموز تعلیم فر مائے۔

ا شخ تاج الدین سنبھلی حضرت خواجہ باتی باللہ کے خلیفہ اوّل تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد بلا دعرب چلے گئے اور وہاں طریقیہ نقشہند سے پھیلایا۔ انہوں نے عربی زبان میں کئی کتابیں لکھ کر اہل عرب کوسلسلہ نقشہند ہیہ ہے متعارف کرایا 'آپ کی ایک جامع تصنیف' الرسالہ فی سلوک خلاصة السادات نقشبند ئین' ہے جس کی علامہ عبد الغنی نابلسی نے مفتاح المعیت فی طریقة النقشبند سے نام سے ممل شرح لکھی ہے۔ آپ نے جامع الفوائد کے علاوہ فیجات الانس جائی اور رشحات واعظ کاشفی کاعربی ترجمہ بھی کیا 'آپ کی وفات سالا اھیں ہوئی۔

على المرتضى رضى الله عنه وسيلهُ بيعت بين

فرمایا: میں نے بچشم حقیقت دیکھا کہ آنخضرت عظیمیہ اولیائے کرام کی صفوں کے درمیان تشریف لائے جومر بع شکل میں بیٹے ہوئے تھے اور ہرصف میں ایک ہزار ولی تھا' یہ سب سیر روحانی کررہے تھے اور ہرایک کے ہاتھ میں مورچیل تھا۔ میں اس جماعت سے باہر ایک کونے میں گھڑا تھا۔ میں گھڑا تھا۔ میں کوئے اور ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میرے ول میں خیال گزراجس پر آنخضرت علیہ مطلع ہوئے اور ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں جمھے بھی داخل فرمایا اور اپنے دستِ اقدس کا مورچیل بھی ان صفول میں سے ایک صف میں مجھے بھی داخل فرمایا اور اپنے دستِ اقدس کا مورچیل بھی مکان میں تھہرے اس کے بعد مجھے ساتھ لے کر آپ ہوا میں اڑنے لگے۔ باقی لوگ اس مکان میں تھہرے درہے۔ آخضرت علیہ تھے نے تیسرے آسان کی متجد عالی میں نماز ظہر ادا فرمائی۔

فرمایا: دوسری بارایک دفعه میں نے آنخضرت عظامیت کوچشم حقیقت دیکھااورعرض کی: یا سیدی!میری خواہش ہے کہ آپ کے طریقتہ عالیہ کے فیض یافتہ کسی مروحق سے بیعت کروں تا کہاں سے ان حقائق کی تفصیل یو چھ سکوں' جوآپ سے حاصل ہوئے ہیں۔ مجھے کسی ایسے مر دِراہ کا پیۃ دیجئے' جواس کا اہل ہو۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ تیری بیعت امیر المؤمنین على كرم الله وجهدے ہوگی۔ پچھ دنوں بعد ديکھا كەگويا راہتے ميں جار ہاہوں۔ آس پاس كوئى شخص نظر نہیں آ رہا' مگر راستے سے گز رنے والوں کے نقش قدم پائے جاتے ہیں تھوڑی دور چے راہ کے ایک مرد کو بیٹھا ہواد یکھا۔ میں نے اس سے راستہ پوچھا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ كيا كدادهم آؤال سے مجھے انشراح قلب حاصل مواراس نے فرمایا: اے سُست رفتار! میں علی ہوں اور مجھے رسولِ خداعظیظیہ نے بھیجا ہے تا کہ میں تجھے ان کی بارگاہ میں لے چلوں' میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا' یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور حفزت امیر علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے بنچے رکھااور اپنا ہاتھ حفزت رسالت مآب عظیم کے ہاتھ میں دے کرکہا: یارسول اللہ! هذا ید ابی الوضا محمد (بیابوالرضا محم کا ہاتھ ہے) مین کر حفزت رسالت مآب عظیفہ نے حفزت امیر علیہ السلام کی بیعت لی۔اس موقعہ پرمیرے دل میں ایک بات کھنگی جس پر حضرت امیر علیہ السلام مطلع ہوئے اور فر مایا کہ میں ای طرح اولیاءاللہ کے حق میں وسیلۂ بیعت رہتا ہوں' ورنہاصل میں تمام سلاسل کی بیعتوں کا مرکز اور مرجع تو آنخضرت علیه کا دستِ حق پرست ہوتا ہے۔اس کے بعد مجھے اشغال واذکار کی تعلق مخھے اشغال واذکار کی تلقین فرمائی اورعلوم واسرار سے نوازا اور مجھ پران سب کا حصول آسان ہو گیا۔اس واقعہ سے پہلے میں ذکرقلبی وہبی میں مشغول تھا۔

بر كات ِ قرب نبوى

فر مایا: حضرت پیغیر علی کو میں نے خواب میں دیکھا، جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب واتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہوگئے ہیں اوراپ آپ و آپ آ خضرت علیہ کا عین پایا کی نے اس وقت آ محصر ت علیہ سے کوئی سوال کیا، تو آپ نے میری طرف اشارہ فر مایا، میں نے اسے وضاحت سے جواب دیا۔ بعد میں آپ مجھ سے جدا ہو گئے۔ اس واقعہ سے پہلے مجھے نیند میں آ مخضور علیہ کی زیارت کا بہت شوق رہتا محمل ہوئی ہے دولت نصیب ہوئی تو وہ شوق پورا ہو گیا اور وہ ہجر پورلذت و کیفیت حاصل ہوئی کہ چرکوئی حسرت باقی نہ رہی۔



一川は上海の地域を大きない。

# آپ کی پاکیزہ زندگی'تصرفات اور مخفی امور پرمطلع ہونے کا بیان

معمولات شيخ ابوالرضا

آپ کے معتقدین کا ایک گروہ راوی ہے کہ بادشاہ عالمگیر نے حضرت شیخ کی زیارت کے لیے کئی بارخواہش ظاہر کی مگر آپ نے انکار کیا۔ اربابِ اقتدار اور سرمایہ داروں کو آپ ہمیشہ ہی سمجھتے تھے۔ان کی پیش کشوں اور ان کی ذات کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ بھی جمہار كوئى امير حدے زيادہ اصرار كرتا تو نذرانہ قبول كركيتے تھے۔ ہاں! البتۃ اگر كوئى غريب اور مفلس کفش دوز طباخی مخبرا وغیرہ جار پانچ پیے بھی نذرانہ پیش کرتا تو کشادہ دلی کے ساتھ قبول فرما کراپنے ہاتھ سے لے لیتے تھے متندروایات سے معلوم ہوا کہ آپ جیّد عالم ُ قصیح اللمان حدورجمتنی اہرعلوم معرفت براق نورانی چرے دراز قامت گورے جے چمدری ڈ اڑھی والے اور خوش گفتار تھے۔ نمازِ جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ کہتے تھے۔ اپنے وعظ میں تین حدیثیں صحب لہجہ اور تر تیل کے ساتھ زبانی پڑھتے تھے اور پڑھتے وقت مجلسِ وعظ کے تمام گوشوں پر پوری توجہ سے نظر ڈالتے تھے۔ پھران احادیث کا فاری میں تر جمہ کرتے تھے وہ بھی پوری وضاحت 'ترتیل اور آ ہتھی کے ساتھ بیان کرتے تھے' پھر ہندی (اردوکی ابتدائی شکل) میں احادیث اور موضوع کی مناسبت سے تقریر فرمایا کرتے تھے جس میں مبالغہ نام کونہیں ہوتا تھا۔شروع شروع میں تو آپ مختلف علوم کا درس دیا کرتے تھے اور لوگ بڑے ذوق وشوق سے آپ کی تقریر سننے کو جمع ہوتے تھے۔ آخر میں آپ کا درس دواسباق پر مشتل ہوتا تھا۔ ایک تفییر بیضاوی اور دوسرے مشکوۃ شریف باقی وقت توجہ الی الله یا خواصِ معتقدین سے معرفت کی باتوں میں گزرتا تھا۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے اور اس موضوع پر ایک محقق کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپن مجالس میں آپ نے کلام صوفیاء کے بہت سے مشکل مقامات حل فرمائے۔ شیخ معظم پھلتی کہتے ہیں کہ عہدِ اورنگ زیب کے اوائل میں مملکت کے ایک ضے پرستنای ہندوؤں نے قبضہ کرلیا' بادشاہ نے مقابلے کے لیے مسلمان فوجیں بھیجیں' مقابلہ اس قدرطویل ہوگیا کدان میں سے کوئی فریق مغلوب نہ ہوا۔ اس وجہ سے باوشاہ اور ارکان سلطنت کے دل پریشان ہونے لگے بعض معتقدین نے اس بارے میں حضرت شیخ سے دعا عابئ جونمی آپ نے دعاکی تو قبول ہوگئ کچھوفت بعد آپ نے فرمایا کے سلمانوں کو فتح ہو گئ ہے اور ہندو پیا اور ذلیل ہوئے ہیں۔معتقدین نے اٹھ کر پورے شہر میں بی خبر پھیلا دی۔ رفتہ رفتہ پی خبراورنگ زیب تک پینچی جران ہوا کہ ہرکارے ابھی تک خبرنہیں لائے اور ب افواہ کس نے پھیلائی ہے۔ تحقیق کرنے پر جب صحیح علم ہوا تو اس نے حضرت شیخ کی خدمت میں آ دی بھیجا۔ آپ نے فتح کی پوری تفصیل اور واقعات بتلا دیے کے دنوں بعدای تفصیل ہے لشکریوں نے بادشاہ کوآ کرفتح کا واقعہ بیان کیا۔ مبين حقير كدايان عشق

کہتے ہیں کدایک مرتبہ آپ کے دل میں بدخیال گزرا کداییا موٹا کیڑا پہننا جا ہے جو ایک دوسال تک چل سکے کیونکہ بیتقو کی اور وساوی کو دور کرنے میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ا یک تشمیری کو آپ نے ایسا کپڑالانے کو کہا' وہ انتہائی سخت اور موٹا پشیبنہ لایا' آپ نے اسے آٹھ پہر پہنا' دوسرے دن نماز چاشت پڑھ کر بیٹھے تھے اورمجلس پرسکوت طاری تھا کہ آپ ہنس بڑے۔راوی نے تبتم کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ حق سجانۂ وتعالی نے الہاما بد پیغام بھیجا ے کہ کیا ہمارے خزانے میں کی ہوگئ تھی جو یہ کیڑے پہنے ہیں؟ تمہارے سارے مصارف ہارے ذمے ہیں اور ہم جاہتے ہیں کہ تہمیں نازونعت سے رکھیں۔ یہ پشیندا تاروؤ ہم ابھی ابھی ایک لباس بھیج رہے ہیں جوتمہارے لائق ہوگا۔ آپ نے وہ پشیندا تار دیااور وعدہ الہامی کے مطابق انتظار میں بیٹھ گئے۔تھوڑی دیر بعد ایک بڑھیا دروازے پر آئی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔راوی کو باہر بھیج کرکہا کہ اگر دوہری بُنائی کا 'اس رنگ کا اور ایسے پھولوں والا کپڑا ہوتو لے لینا اور کہنا کہ قبول ہو گیا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو لوٹا دینا' وہ کپڑا آ پ کے فرمان کے مطابق نکلاً اسی وفت اسے پہنا اور شکر بجالائے۔اس واقعے کے بعد آپ بغیر قصد دارادہ کے ہمیشہ اعلیٰ لباس پہنتے رہے۔شروع شروع میں دوتین روز فاقہ بھی رہا' کھانے کو پچھ میتر نہ ہوا۔اس وقت ایک مخلص آیا اور عرض کی کہ میرے گھر میں طعام تیار ہے۔قدم

رنج فر مائے 'آپ اٹھ کر چل دیئے۔ جب اس مخلص کے گھر پہنچ تو وہ اندر جا کر مستورات کو ایک طرف کرنے گا اس آ دمی نے دروازے کے ساتھ چار پائی کھڑی کر رکھی تھی 'جس کے گرنے سے حضرت شخ کو سخت چوٹ گلی اور بے ہوش ہو گئے 'افاقہ ہونے کے بعد جلدی اپنے گھر واپس لوٹے اور فر مایا: یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے کہ آئندہ حصول رزق کے لیے سعی و تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ کفیل حقیق پر بھروسہ کر کے اس کی نعمتوں کا منتظر رہنا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد انتہائی ضرورت کے علاوہ آپ کسی کے گھر بھی وعوت میں نہیں جاتے ہے۔

جے اللہ رکھے

حضرت شیخ آبتدائی ایام میں ایک دن مراقبہ صبح کے بعد اٹھے اور بھنگ نوشوں کے تیجے میں جا کر گم سم بیٹھ گئے اور چاہا کہ ظہور عصمتِ حق کی کیفیت کا تماشا دیکھیں' جب بھنگ فروش نے بھرا ہوا پیالد آپ کی طرف بڑھایا تو اہل مجلس میں سے ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا کہا نہیں مت دو۔ دو چار مرتبہ بیصورتِ حال پیدا ہوئی کہ نماز کا وقت آگیا تو آپ کے دل میں اضطراب اٹھا' مگر ضبط کر کے بیٹھے رہے' اس نواح کی مسجد کا امام بھی وہاں موجود تھا' جو خیر سے خود بھی بھنگ نوش تھا' فوراً اٹھا اور آپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑلیا۔ آپ نے بہت جو خیر انا چاہا' مگر اس نے نہ چھوڑ ا اور کشاں کشاں مسجد میں لے گیا اور وضو کرا کے آپ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس واقعہ سے آپ کا دل مطمئن ہوا کہ بیعفت وتقویٰ ایسا امر معلوم ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے' بغیر اختیار کے اسے کا تب تقدیر اس حالت پر قائم رکھے معلوم ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے' بغیر اختیار کے اسے کا تب تقدیر اس حالت پر قائم رکھے

بادشاوحقيقي كاانصاف

سننے میں آیا ہے کہ رستم اور اسد اللہ نے جب پھلت والوں کو تکلیفیں پہنچانی شروع کیں تو انہوں نے ان کی تباہ کاریوں کی کچھ با تیں حضرت شخ کی خدمت میں عرض کیں اور چاہا کہ آپ عاقل خال کوان کی مدد کے لیے رفعہ کھودیں ایک دن نماز اشراق کے بعد آپ کی حالت بدل گئی اور جوش میں آ کر کہنے لگے کہ تم چاہتے ہو کہ تبہاری تکالیف عاقل خال تک پہنچاؤں۔ مرتبہاری حالت بادشاہ حقیق کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں۔ یہ کہہ کر آپ نے

توجه فرمائی اوران دونول شخصول کی ملاکت کا مرده سایا اوی دکن میں بادشاہ سے ملاتوان دونوں کو قید کر کے بادشاہ نے لشکر کے حوالے کیا ہوا تھا' کچھ دنوں بعدوہ دونوں ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے پہلے رستم بیار ہو کر مرا اور پھر اسد الله مبتلائے مرض ہوا' لشکر خال نامی ایک مردمشہور نے راوی سے کہا کہ فلاں کے حق میں دعا کرو۔ راوی نے کہا: مجھے تو دونوں کو دفن کرنے کا حکم ملا ہوا ہے' کچھ دنوں بعد دوسرا بھی کیفر کر دار کو پہنچا۔

عاسقم برقهر وبرنطفش بجد

فقیر (شاہ ولی اللہ) نے شیخ مظفر رہتکی سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھ رغم و اندوہ کی کیفیت طاری ہوئی۔ میں روتا اور آئیں جھرتا تھا۔حضرت والانے فرمایا کہ بابا!طالبانِ خدا دوقتم کے ہوتے ہیں۔ایک طرح کے طالبین کووہ فرحت وشاد مانی کی راہ سے اپنی طرف بلاتا ہے اور ایک گروہ کوغم واندوہ کی منزلوں سے گز ار کر قرب بخشا ہے۔ گویاغم واندوہ از لی دین ہے۔حضرت شخیرغم واندوہ اور رونے دھونے کی کیفیت بھی طاری نہیں ہوئی۔ ہمیشہ خوش دل اور باغ و بہاررہتے تھے۔

ان سے ریکھی سنا کہ حضرت شیخ فر مایا کرتے تھے کہ جب حق سجانہ وتعالی کسی سالک کے باطن یراینی صفات زجروتو یج کی تجلیات کا ظہور فرمائے اور وہ راوطریقت کے سالک معمولی اور بوے اُمور میں مواخذہ شروع کردے اور صبر و برداشت کی قوت اس میں باقی ندر ہے تو اسے جاہیے کہ دنیوی امور اور تلاش معاش میں مشغول ہو جائے۔ای طرح اس كے عماب كى كيفيت ختم ہوجائے گا۔

مدارشر لعت ظاہر پرہے

شیخ مظفر ہتکی نے بیواقعہ بھی سنایا کہ میں شروع شروع میں جب رہتک ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو تحفظ نبات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا' جے آپ قبول نہیں فرماتے تھے کہتے تھے کہ دیہاتوں اور قصبات کی خرید وفروخت اور ماپ تول شرعی قانون کے مطابق نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے بیتحفہ لانا چھوڑ دیا۔ البتہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا دیتا تھا اور تھوڑی ہی نبات بھی رہم ہدییہ پوری کرنے کی خاطران بچوں کو دیا کرتا تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبات کے دومرتبان

حضرت والا کے بچوں کودیے۔ وہ آپ کی خدمت میں لے گئے۔آپ نے اس میں سے کچھ نکال کر تناول فرمائی۔اس واقع کے بعد ایک دن مجھے فرمانے لگے:ہم نے تمہاری نباتیں کھائی ہیں' ہاتھ اٹھائے اور حسب تھم شرع وسوسہ مٹانے کے لیے اس پر ہلکا ساتھوکا۔ اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس تورع اور تقوی سے گزر کے ہیں جو انسانی امکان سے بھی زائد تھا اب ہمیں ظاہر شریعت جو کچھ تھم دے گی اس کے لینے میں عار محسوں نہیں

دست پیراز غائبال کوتاه نیست

يكى راوى بيان كرتے ہيں كرروگ داس كے واقع سے جب رہتك كا كردونواح ویران ہو گیا تو میں کئی خاندانوں کو لے کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ان دنوں تمام دیہاتی لوگ درندے بن چکے تھے۔میرے قافلے کے بہت سارے خاندان عورتوں اور مال ومتاع کے ساتھ بجزمیرے اور کوئی مضبوط آ دی نہیں تھا۔خلاف تو تع ہمارا سارا سفرامن ہے گزرا۔ ہاں! البتة ایک مقام پردیباتی لٹیروں نے جمع ہوکرہم پرحمله کرنا چاہا تو میں نے کمان کاچلہ چڑھا کران پرحمله کردیا' وه شکست کھا کراپے خیموں یا چھپروں کی آ ژ میں چھپ گئے۔ جب میں حضرت والاکی خدمت میں پہنچا تو خندہ پیشانی سے ملے اور فرمایا کہ ہم بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ تھے تہاری حفاظت اور مدد کرتے رہے۔ ویکھانہیں تھا کہ جب دیہا توں نے حملہ کرنا چاہا اس وقت تم اکیلے تھے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے فلال آفت کوان کے منہ میں دیا'جس سے وہ ہیبت زدہ ہوکرا پے چھپروں کی آٹر میں چھپ گئے تھے۔

قلندر هرجه كويد ذيده كويد

بیر رہنگی معتقد میں بھی کہا کرتے تھے کہ اکثر اوقات لوگ آپ سے واضح مسائل کے بارے میں بھی یوچھا کرتے تھے۔ایے میں حضرتِ والا اپنی آئکھیں بند کر کے سوچنے لگ جاتے اور کچھ دیر کے بعد جواب بیان فرماتے کی ہم مجلس نے اس کا راز یو چھا تو فرمایا کہ جب بیلوگ سوال کرتے ہیں تو' بے حدوحساب جوابات میرے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ ل اصل نسخ میں عبارت یول ہے:"وبراء وقف زوند"میں نے اسے برا وتف زند سجھ کرتر جمہ کیا ہے۔(سیدفاروق)

اس وقت میں اسی سوچ و بچار میں لگ جاتا ہوں کہ کون ساجواب سائل کی سمجھ کے مطابق ہو سکتا ہے۔

التباعِ سنت مين آپ كامقام

یمی راوی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ جب مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے تو مسجد کے بزدیک کھڑے ہوکرا پنا بایاں قدم مبارک جوتے سے نکال کراس کے اوپر رکھ دیتے۔ پھر دایاں قدم نکال کرمسجد میں رکھتے۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ اس صورتِ حال سے مقصود یہ تھا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا: 'الیسمنی اولھما تنعل و اخو ھما تنزع ''(بخاری کتاب اللباس: ۱۳ نیم مطبوعہ مرم) (جوتا پہنے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کیا جائے اور اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالا جائے)۔ دومری حدیث یہ کہ آن النبی علیہ النہ کله '' کار میں وائیس طرف سے آغاز کرنے کو پندفرماتے تھے) حضرت شخطرت شکل سنت نبوی کی رعایت اور احتیاط کا ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے۔

بركات نسبت

یکی راوی بیان کرتے بیں کہ جب میں آپ کے سلسلۂ عالیہ میں مسلک ہوگیا اور جھھ پرتوجہ فرمانے گئے تو جھے پراسرار تو حید کھلئے گئے انہی ایام میں کم وہیش تین روز میراعلم آنا مظہر مقید سے علیحدہ ہوکر بظاہر ہستی مطلق کے ساتھ بیوست ہوگیا۔حضرت شخ نے شخ عبد الحفیط سے فرمایا کہ مجھے ججرے میں بندر کھ کرمیری حالت کی تگرانی کرئے میں ان ایام میں کہا کرتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو بارش برسا دوں چاہوں تو مار دول ، چاہوں تو زندہ کر دوں۔حضرت شخ اس عالم میں انتہائی ادب وانکساری کا مظاہرہ فرماتے متھ اور کہتے کہ جن لوگوں پر بیا عالم طاری ہوان کا یونہی ادب کرتا چاہیے۔ جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو حضرت والا نے مثال کے طور پر ہندی دوہا پڑھا

کنتھارن موں تیہ کہ کھانداباہ نسنگھ! کنتھارن موں تیہ کہ کھانداباہ نسنگھ! یہی شخ مظفر رہتکی کہتے ہیں کہ اہل رہتک کا ایک گروہ کسی تقریب سے دہلی آیا تو ایک دن ارادہ کیا کہ جماعت کی صورت میں حضرت شخ کی زیارت کو جا ئیں۔راہتے میں ایک مخص نے حضرت کی کرامتوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے نے کہا کدایسی کرامتیں تو بہت سے لوگ سایا کرتے ہیں'لیکن جب تک آئھ سے نہ دیکھیں تقید بی نہیں کر سکتے اور مثال میں ہے مندى دومايرها:

جبلک نددیکھوں اپنی پنا تبلک ندیکوں کر کے بنیا

اور کہا کہ میں توجب مانوں کہ آج مجھے نان وطوہ دین جب بدلوگ بہنچ اور آ ب سے ملاقات کی تو آپ حب ضرورت ہرایک سے لطف ومہر یانی کے ساتھ پیش آئے اور پھر گھر سے حلوہ روٹی منگوائی اوراس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: بیرخاص اس کا حصہ ہے اور وہی دوہازبان پرلائے کہ یہ جب لک الخ۔

بارگاہِ اولیاء میں حاضری کے آ داب

فقیرولی اللہ نے سید عمر حصاری سے سنا ہے کہ ایک دن آپ خوبصورت ی ملیح رنگ عا در اوڑ ھے ہوئے ہرن کی خوشما کھال پرتشریف فر ماتھے۔وہ جا در اور کھال میرے دل میں کھب گئیں' ویسی جا دراور کھال کی تلاش وتجشس کا شوق میرے دل میں اٹھا۔اس خیال کوجس قدر جھٹکتا دور نہ ہوتا۔حضرتِ والا جب مجلس سے اٹھے تو مجھے فر مایا کہ بیٹھوتم سے ایک کام ہے۔اس کھال پرشیر بی کے دھ بلے ہوئے تھے انہیں اپنے ہاتھ سے دھویا عادراور ہرن کی کھال کو نہ کر کے اپنے ہاتھ سے مجھے عنایت فر مائیں اور فر مایا:اولیاء کی مجالس میں ایسے خیالات ول میں نہیں لانے جا ہئیں۔

يمى راوى كہتے ہيں كدايك دن حضرت ين عن عبدالاحد كے ساتھ بيٹے ہوئے تھے۔ اس موقعہ پر سے عبدالاحد نے بوچھا کہ فلال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس آ دمی کے بارے میں فرشتوں کو جھڑتے دیکھا ہے۔ ایک فرشتہ کہدر ہاتھا كەفلال صاف اور ياكيزه دل ركھتا ہے اور دوسرے نے كہا: وہ شريعت پركار بندنہيں ايسا دل کس کام کا۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ میشخص ایک بزرگ تھا' جواپنے زمانے کے بہت ہے بزرگوں کامُعتعد تھا' مگراس کی باتوں میں پھکڑین زیادہ ہوتا تھا۔

شاعر کلشن وہلوی کا واقعہ

فقیر (شاہ ولی اللہ) نے اپنے زمانے کے شاع گشن سے سنا ہے کہ شور شِ عشق اور طلب سلوک کے ابتدائی ایام میں ایک دن میں اپنا منہ کالاکر کے کوچہ و بازار میں پھرنے لگا۔ جب محلّہ فیروز آباد میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت شخ تشریف فرما ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو تیوں میں جا بیٹھا۔ آپ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح رسوائی کے خطرات مول لیتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم میں سب پچھ خدا کے لیے کررہے ہیں اور اس پر طرہ سے کہ اولیاء کی مجلس میں آتے ہوئے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس گروہ روش خمیر پر ان کے سارے جمید آشکارا ہیں 'پھر میر کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: سر دست چلے جاؤ۔ بیس کر میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ولی خیالات کی قباحت ہوں مجھی محسوں کی۔

تصرّ ف شيخ

سننے میں آیا ہے کہ حضرت شیخ کوز مانہ طفولیت میں جب جھولے میں سلاتے تھے تو بغیر
کسی ہلانے والے کے آپ کا جھولا چلتا رہتا تھا' لوگ بید و کیھر کرتیجب کرتے تھے' یہ بھی سننے
میں آیا ہے کہ عبداللہ نامی ایک جن آپ سے علوم ومعارف کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ آپ فر مایا
مرتے تھے کہ جو شخص بھی میر سے سامنے آتا ہے' اس کے تمام احوال وافعال مجھ پر روشن کر

آپ کا پورا نام شخ سعداللہ گلش وہلوی ہے۔ بر ہان پور کے دہنے ولاے تھے' مگر بعد میں وہلی میں
مستقل سکونت اختیار کی' خود شاعر اور استاذ الشعراء تھے۔ آپ شخ عبدالا حدسر ہندی المعروف بہ شاہ
ملک موحدت کے خلیفہ تھے۔ اپنے مرشد کے عُرف شاہ گل کی مناسبت سے اپنا تخلص گلشن
رکھا۔ تارک الدنیا بزرگ تھے' آپ کی وفات ۲۵۲۱ء میں ہوئی' مزار وہلی میں ہے' نمونہ

من یائے ماست برسر ما

بدرش رفة مجده بابركردم

(1000)

مومیا ئی نفع کے بخشد فنگست سنگ را سیدمجمہ فاروق غفرلۂ

ىخت جانان ئىيىتنداز جارەسازان كامياب

دیے جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک مظر میرے یاس آیا اور مشائخ کا انکار کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کداے کتے! تو انہیں کیا جانے؟ اس نے غصے میں اپنی تلوار تکالی اور مجھ پر جملہ کرنا عاماً میں نے اس پراین فہروغضب کا تصرف ڈالا تواسے آگ نظر آئی ، قریب تھا کہ وہ جل كررا كه موجاتا كداس في توبه وزارى كى اور ميس في است بلاكت سے بحاليا۔ يہ بھى سنا ب کہ مجد میں نماز کے لیے ایک عورت کا جنازہ لایا گیا ' تو حضرت شخ نے فرمایا کہ اس کی روح ابھی بدن سے جدانہیں ہوئی الیی صورت میں اس پرنماز جائز نہیں۔ورثاء نے اصرار کیا کہ پیہ مر پھی ہے۔آپ نے فرمایا کہنمیں مری' آخر الامراس کا منہ کھول کر دیکھا گیا کہ زندگی کے آ ثار باتی تھے۔اے واپس لے گئے اور وہ دوسرے دن فوت ہوئی۔

وسعت علوم اولياء

سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم کی بُری عادت میں مبتلا تھا' آپ نے اسے کئی بار اشاروں کناپوں میں تنبیہ فرمائی' مگروہ پھر بھی نہ چونکا اور نہ ہی اس عادتِ بدے باز آیا۔ بالآخر حضرت شخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا: تجھے بار ہااشاروں کنایوں سے سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہ کی شایدتو سجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتو توں سے بے خبر ہیں فتم بخدا! اگر زمین کے نچلے طبق میں رہنے والی کسی چیونی کے میں دل میں سو خیالات آئیں' تو ان میں سے ننانوے خیالات کومیں جانتا ہوں اور حق سجان و تعالیٰ اس کے سو کے سوخیالات سے باخبر ہے۔ بین کرخادم نے اپنی بُرائی سے تو بہ کی۔

هو يطعمني

حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں روزے سے تھا کہ بھوک اور پیاس نے مجھے سخت تنگ کیا۔اس حالت میں ذکر کرتے ہوئے مجھ پر غیبت اور استغراق کا عالم طاری موا۔ میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ ایک آ دی نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا اور میں نے وہ بی لیا جب ہوش آیا تو اینے منہ سے دودھ کے قطرات ٹیکتے ہوئے محسوں کئے۔ بید دیکھ کر روزہ ٹوٹے کا خوف پیدا ہوا تو دل میں الہام ہوا کہ بیغذا تیرے اختیار کے بغیرمحض اراد ہ البی ہے ملی تھی اور بیام شہادت کی نہیں بلکہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے'اس سے روز ہنیں ٹو شا۔ غرورعكم سے سرشار عالم بارگا وفقير ميں

حافظ عنایت اللہ نے بیان کیا کہ ایک فارغ التحصیل عالم بحث وتکرار اور مذاکرہ سے انتهائی ول چپی رکھتا تھا۔ایک ون مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس شہر کے تمام فاصل علماء کو مغلوب کرچکا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھی حضرت شیخ ابوالرضا محد کی مجلس میں حاضر ہوکران کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے؟ کہنے لگا: سنا ہے کہ وہ عوام کوتفبیر حمینی پڑھ کر سناتے اور ای سے وعظ کہتے ہیں۔وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسا مت کہو بلکہ ان کی زیارت کروتا کہان کا کمال علم اورسیرت تم پر واضح ہو سکے۔اگلے جمعہ وہ مجلس وعظ میں آ یا اوراس کے دل میں پی خیال گزرا کہ مناظرہ کرے۔ حضرت شیخ نے اس کے خیالات سے مطلع ہوکر تا ثیر کے ذریعے اس کاعلم سلب کرلیا۔ یہاں تک کہ اور علوم بجائے خود صرف ونحو کا کوئی قاعدہ بھی اس کے حافظے میں نہ رہا اور آپ کا کلام سمجھنے سے عاجز ہو گیا۔ سمجھ گیا یہ حالت حضرت شیخ کے تصرف سے واقع ہوئی ہے۔ نادم ہوا' توبہ کی اور خلوم ول کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گریدوزاری کی حضرت نے اسے ساراعلم واپس کر دیا اور پہلی حالت بحال کردی۔اس نے اظہار نیاز مندی کیا۔آپ نے فرمایا کہ میں عالم نہیں صرف تفسیر حیثی ہے عوام کونصیحت کرتا ہوں۔ بیس کروہ اور زیادہ نیاز مندی کرنے لگا اور کہا کہ اپنی بات اور عقیدے سے توب کرتا ہوں اور جا ہتا ہوں کہ آپ سے بیعت کرلوں حضرتِ والانے اسے بیعت میں قبول نه فر مایا اور فر مایا که تکھی ہوئی تختیاں کسی کا منہیں آ سکتیں۔

کے خرکہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک

رحت اللہ کفش دوز نے بیان کیا کہ ایک موقع پر حضرت شخ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے
اور میں ان کے سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا
کہ حضرت البہ بسطا می رحمہ اللہ بعض اوقات کسی کی طرف نگاہ اٹھا کہ دیکھتے تھے تو قوت جذب اور شخ کی گری نگاہ سے اس کی روح پر واز کر جاتی تھی ۔ آج کل ہم مشائخ کا شور سنتے ہیں ' مگر کسی کی قوت باطنی میں بیتا ثیر نہیں دیکھی ۔ بیس کر حضرت شخ نے جوش میں فر مایا کہ بایزید روجیں نکال تو لیتے ہیں مگر جسم میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے' مگر رسول اللہ علی ہے ہے ہوں میرے دل کوا پنے قلب اطہر کے زیر سابیالی تربیت اور قوت عطافر مائی ہے کہ جب چاہوں میرے دل کوا پنے قلب اطہر کے زیر سابیالی تربیت اور قوت عطافر مائی ہے کہ جب چاہوں

سن كى روح تصيخ لول اور جب حيا ہول اسے واپس لوٹا دوں \_ عين اسى وقت يَشْخ نے مجھ پر نظر کر کے میری روح تھینچ کی اور میں زمین پر گر کر مر گیا اور جھے اس عالم کا کوئی شعور نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ میں نے اپنے آپ کوایک بہت بڑے دریا میں غرق پایا۔ آپ نے سائل کی طرف متوجہ مو کر فر مایا کہ اسے دیکھومردہ ہے یا زندہ؟ اس نے سوچ کر کہا کہ مردہ ہے۔ فر مایا: اگرتو چاہے تو اسے مردہ چھوڑ دول اور اگر پسند کرے تو اسے زندہ کر دول۔ کہنے لگا: اگر زندہ ہوجائے تو بیانتہائی رحمت ہوگی۔آپ نے مجھ پر دوبارہ توجہ ڈالی تو میں زندہ ہو کر اٹھ کھڑ اہوا۔ تمام حاضرین مجلس حضرت شیخ کی قوت حال سے متعجب ہوئے۔

خطرات قلب يراطلاع

حضرت شیخ کے معتقدین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ آپ کی مجالس اور صحبت میں ہم لوگ تصوف وعرفان کے بارے میں کثرت سے زبان پرسوالات نہیں لاتے تھے بلکہ اپنے اینے سوالات دلوں میں لے کر بیٹھ جاتے تھے جب بھی کسی کے دل میں کوئی شبہ سوال یا خیال دارد ہوتا تو آپ اس ہے مطلع ہو کرفو را جواب دیتے ' پھر بھی اگر شک باقی رہتا تو دوبارہ جواب دیتے بہاں تک کرسائل مطمئن ہوجا تا۔

علم ظاہراورعلم باطن كافرق

سننے میں آیا ہے کہ محمد عاشق نے ملا یعقوب اور حضرت شیخ دونوں سے استفادہ کیا تھا اورمسکلہ تو حید کے بارے میں وہ مطمئن نہیں تھا۔اس بارے میں مُلَّ یعقوب کی باتیں آپ تک پہنچاتا اور آپ کی باتیں ملا یعقوب تک جب اس معاملہ نے طول پکڑا تو ایک دن ملا یعقوب نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور بالمشافہ گفتگو کرے مسّلہ تو حید کے بارے میں آپ کے نظریات کو باطل ثابت کرتا ہوں' جب وہ حضرت شیخ کی مجلس میں پہنیا تو ایبا چپ ہوا کہ کچھ بھی نہ کہدسکا۔ جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگا تو لوگوں نے خاموثی کا سبب پوچھا۔ ملانے کہا:جب میں آپ کی مجلس میں پہنچا تو میرے تمام علوم ساب ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں ابجد بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔

## حضرت شیخ ابوالرضا کے حقیقت ومعرفت سے معمور ملفوظات

رؤيتِ نبوى عليلة

فر مایا کہ میں ایک مرتبہ مجلس ذکر میں بیٹھا ہوا تھا' وہاں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ میرے پہلو میں آثریف فرما ہیں' جب میں نے آئکھ کھولی تو بچھ محسوں نہ ہوا۔ آئکھ کھلنے پر پچھ محسوں نہ ہونے کا سب بیتھا کہ مجھے بیہ مشاہدہ عالم مثال میں کرایا گیا اور ظاہری آئکھوں سے دیکھنا

عالم شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔

فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ کی زیارت کی کیفیت مختلف حالات میں دیکھنے والوں کے مختلف احوال کے سبب مختلف ہوتی ہے۔آ مخضرت علیہ ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں ، ہرخض کواس میں اپنی شکل نظر آتی ہے الہذا برعتی آ مخضرت علیہ کی کوایک مریض کی شکل میں دیکھتا ہے گویا برعتوں کو دیکھ کر آپ تکلیف محسوں کرتے ہیں طالا نکہ اس لیے ایک خاص سنی آپ کو جواں صورت اور انتہائی خوش وخرم شکل میں مشاہدہ کرتا ہے۔اس طرح حق خاص سنی آپ کو جواں صورت اور انتہائی خوش و تزری بلکہ ہرضم کی قید سے پاک ہے لین جیسا خوا و بیان کا مشاہدہ جوانی ذات میں ترقی و تنزی بلکہ ہرضم کی قید سے پاک ہے لیعنی جیسا تھا و بیا ہی ہے۔ جب بھی کوئی شخص حقیقت یا خواب میں حق سجانۂ و تعالی کو کسی صورت اور ہیئے میں و بیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ شیشہ شکل وصورت کی قید میں آگیا ہے نہیں نہیں شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں انہال اور صور کی قیود دیکھنے والے کی خود پیدا کردہ شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں اشکال اور صور کی قیود دیکھنے والے کی خود پیدا کردہ شیشہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں ہیں انہ کا ساور کی کے دور کیکھنے والے کی خود پیدا کردہ

بلته شخ اكبر

فر مایا کہ شخ اکبرمجی الدین محد بن عربی قدس سرۂ کوان چارراتوں میں متواتر خواب میں دیکھتا رہا ہوں اوران کے عجیب مقامات اور پہندیدہ نکاتِ معارف سے مطلع ہوتا رہا۔ان صحبتوں میں ان سے سنا کہ فق سجامۂ و تعالیٰ کا اس کی ذات کے رعب داب کے اعتبار سے ایمی اس کے نقل فات کی وجہ سے ایک اسم ہوادوہ ہے کہار آپ نے فرمایا: میں نے اس واقع سے پہلے میاسم کہیں بھی نہیں سنا تھا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک کہرائے، عربی معنوں میں استعال کیا گیا ہے اورایک قرات میں ''اما المیتیم فلا تکھو''' بھی پڑھاجا تا ہے اور حدیث میں آتا ہے ''فو اللّٰہ ما کھو نبی ولا ضربنی' اور لفظ قبر کا مرجع اور حقیقی منشاا پی تمام مدواعات سے ہاتھ تھی لینا اور تابی کی عمیق عاروں میں کی کوگرا دینا ہے۔ لہذا اس حقیق کی بناء پر کہر ذات (بکاف مجمی) ہی مناسب رہے گا' جوذات حق کے رعب وتصرف کا لازمی خاصہ ہے اور کا ف مجمی کے ساتھ اسم کہار کا اطلاق ذات باری پر صحیح ہوگا اور صیغہ کہارۃ کا استعال محض اس جہت سے کیا جائے گا کہ اسے لفظ صراف یعنی تصرف ورعب حق پر محمول کیا جائے۔ واللہ اعلم بعض وعا و ل کے عجیب اثر ات

فر مایا: ایک دفعہ میں دعا میں مشغول تھا کہ اچا نک ایک آ دمی کودیکھا کہ میری طرف پیٹھ کرکے دروازے پرگھڑا ہوا ہے' میں بیدد کھے کرجیران ہوا تو میر سے تمیر میں بیہ بات ڈالی گئی کہ بیفر شتہ ہے' جو تیری اس دعا پڑھنے کے نتیجے میں تیری حفاظت کرتا ہے۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ فرشتے نے آپ کی طرف پیٹھاس لیے کی ہوئی تھی کہ عالم ملکوت کا دروازہ دوسری طرف ہے اور عالم ناسوت کا دوسری جانب۔

# لوح محفوظ است پیش اولیاء

فرمایا: میں نے لوحِ محفوظ میں لکھا ہواد یکھا کہ'قبال رسول اللہ علیہ علیہ حسنات الابسرار سیسات السمقسوبین'' (طبقہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں)۔ کا تب الحروف شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس کا مطلب سے ہے کہ اگر چہ جمہورعلمائے محدثین نے اس حدیث کوقولِ سلف قرار دیاہے' مگر حقیقت میں سے حدیث صحیح ہے۔

منازلِ ايمان

فرمایا: ایمان کی بھی ایک حدمقرر ہے بعنی مؤمن جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کا

ایمان ہرگز سلب نہیں کیا جاسکتا۔ای طرح اعمال کی بھی ایک حدمقرر ہے۔ جب اعمال اس حدتک پہنچتے ہیں تو وہ مردود قرار نہیں دیئے جاسکتے اور ایمان کی کم سے کم حدیدے کہ مؤمن اینے سینے میں نورایمان کوظاہرا محسوں کرے۔پھر فرمایا کہ ایک رات میں نے اپنے سینے میں نور دیکھا جو چراغ کی طرح چک رہا تھا۔ اسی نور کی روشنی میں میں نے اپنے گھر کا ساز وسامان اورکونے کھدروں کو بخو بی ملاحظہ کیا۔اس اثناء میں خداوند تعالیٰ نے الہام کیا کہ ایمان کا وہ ادنیٰ درجہ جومیرے نز دیک مقبول ہے یہی ہے اسے میں سلب نہیں کرتا 'اس لیے كەكفرونفاق كے بعض دييز پردے اس قدرنورايمان سے اٹھ چكے جاتے ہيں۔

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک نور ایمان طہارتِ کا ملہ اور اطاعت حق کے نورے عبارت ہے جیسا کہ ہم نے اسے اپنے موقع وکل پر بیان کیا ہے۔

مقامات بايزيداورسيدالطا كفهرحهما الثد

فرمایا: ایک دفعہ میں نے چشم حقیقت سے دیکھا کہ میرا دایاں پاؤں شخ بایزید بسطای کے پاؤں سے اور میرابایاں یاؤں سیدالطا گفہ جنید بغدادی کے پاؤں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس عالم میں منیں نے شخ بسطامی رحمہ اللہ کی طرف نگاہ کی تو انہیں غیبت کا ملہ کے مقام پر پایا اور شخ جنید رحمہ اللہ کی طرف دیکھا تو انہیں بے خودی و مدہوثی سے بے نیاز زمان و مکان پر حکمران (ابوالوقت) پایا اور میں نے اپنی حالت ان دونوں کے درمیان (غیبت وحضور سے معمور) پائی۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نز دیک بیہ واقعہ ہر دو بزرگوں کے جذب و سلوک کے منازل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حضرت شیخ بسطامی اہل سکر سے تھے اور شیخ جنید اہل صحوے سکر کو جذب کے ساتھ اور صحوکوسلوک کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔ مقام فنافي الله

فرمایا: ایک مرتبه میں اپنے اساء وصفات کی طرف متوجہ ہوا تو ننانوے ناموں سے بھی زیادہ پائے' کچھاور توجہ کی تو چار ہزار سے زیادہ پائے' پھراور تجشس کیا تو اپنے اساء وصفات کی كوئي حدوثارنه پائي 'جب اس مقام پر پہنچا تو اس حالت ميں اپني ذات كو ديكھا كه ميں کا نئات کو پیدا بھی کررہا ہوں اور ماربھی رہا ہوں' اربابِ ولایت کبریٰ پرالیمی حالتیں اکثر گزرتی رہتی ہیں۔

كاتب الحروف (شاہ ولى اللہ) كے نزويك اس كاسب بيرے كمانسان كاوجود تمام قتم کی استعداداور قابلتیت کا جامع ہے جس انسان کے اندر نقطۂ وجود زندہ و بیدار اور تدبیر کلی جو تمام أموركوني يرغوروفكركرنے والى طبيعت كامقتصى اور خاصه بے موجود مواور وہ انسان صاحبِ دل ہونے کی وجہ سے روئے روش بھی رکھتا ہوتو اس کی زبان سے اس نقط وجود کے معارف اور تدبیر کلی کے انکشافات عیال ہوتے رہیں گے اور وہ اس حاسمۂ خاص سے تمام كائنات كم ففي كوشول كود يكمتار بے گا۔

### خواب اولياء

فر مایا: میں بیس سال سے نہیں سویا ' لیٹ جاتا ہوں' حیا در او پر تان لیتا ہوں' لوگ سجھتے ہیں سور ہاہوں۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک اس بات کی تاویل یہ ہے کہ عرف عام میں خواب عفلت اور ذہنی تعطل کو کہتے ہیں اور آپ سے بید دونوں چیزیں دور کر دی گئی

ا تباع سنّت ہی ذریعہ نجات ہے

فر مایا کہ آ دمی کی نجات عقائد میں کمی بیشی کے بغیر انبیاء علیم السلام کی تقلید میں ہے جیسا کہ متقد مین اہل سنت کا مذہب ہے ، بجز اس آ دی کے جے کوئی صاحب کشف بعض عقائد واعمال کی تفصیل اور تحقیق سے متنبہ کردے۔

فرمایا:صاحب شخقیق متکلمین (فلاسفه) حقیقت ممکن اور حقیقت واجب کے درمیان تبائن سے ایک ایسامعنی مراد لیتے ہیں جے قبول کر لینے سے صوفیاء کی تحقیقات یرکوئی زونہیں پڑتی اور اگراس پرخوب غور کیا جائے تو صوفیائے کرام اور فلاسفہ کے درمیان بہت ہی معمولی اختلاف ہے۔فلاسفہ قدیم کے کلام کو حقائقِ صوفیاء پرمحمول کرناممکن العمل ہے۔

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كے نزديك صوفياء كے علوم جمع وفرق كى باريكيوں ير مشتل ہیں اور مشکلمین فلاسفہ کے علوم کا موضوع محض فرق پر اکتفاء کرنا ہے اور اس باریک فرق کوہم اختلاف کا نام نہیں دے سکتے 'بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقہ نے صرف چند چیزوں پراکتفاء کرلیا ہے اور بعض سے صرف نظر کیا۔

#### اعتقادتوحيد

فرمایا کرتو حید کے اعتقاد سے جویقینی وجدان اورقطعی بر ہان سے ثابت ہے 'اسیرانِ وہم وگمان کے اختلاف اورشکی الطبع لوگوں کی نامجھی و بے غوری کے سبب پھرنانہیں جا ہیے۔

ولايت هيقيه

فر مایا: عادات بدسے کنارہ کئی اختیار کرنے اور تہذیب اخلاق سے اگر چہ آدمی فرشتہ

بن جاتا ہے مگر کمال ولایت کی نسبت یہ کوئی کمال نہیں۔اللہ تعالی نے ملائکہ کے ذکر میں
فر مایا: ''وما منا الا لیہ مقام معلوم '' (ہم میں سے ہرایک کے لئے ایک درجہ مقرر
ہے ) ذکورہ صفات والا آدمی عنایات الہی کا مستحق اور خوارق عادات کا مظہر بن سکتا ہے کیونکہ
الی کرامات عادت بدسے بیخے اور اطاعت الہی کے اختیار کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں مگر ایسا
صاحب کرامت ابھی ولایت حقیقیہ سے بہت دور ہے کیونکہ یہ ابھی اینے آپ میں مشغول
ہے اور ایسا آدمی جو خود بین ہو سالکان طریقت میں کیسے شار ہوسکے گا؟

کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نز دیک آیئر کریمہ 'و ما منا الا له مقام معلوم '' کی رو سے ملائکہ کے مقامات ومدارج محدود اور مقرر ہیں اور صاحب ولایت خاصہ کامقام جو مجلی ذات کے شرف سے مشرف ہو'کوئی حدونہایت نہیں رکھتا۔

بهترين مجامده توجه الي الحق

فرمایا: بہترین مجاہدہ وریاضت کھانے پینے میں حدِ اعتدال قائم رکھنے کے ساتھ علی الدوام توجہالی الحق میں پوشیدہ ہے یہاں تک کہاس عمل کوعادت بنالیں۔

العلم حجاب الأكبر

فر مایا کہ جب حضور قلب حاصل ہوتو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے یہ نعمت زائل نہیں ہوتی 'ہاں!البتہ تعلیم وتعلم اور باریک علوم میں مشغول ہو جائے تو حضور قلبی میں پچھ خفیف سا حجاب واقع ہوجا تا ہے۔

شيخ ياقوت عرشى كى وجه تسميه

فرمایا: شخ یا قوت حبثی کے عرقی کہلانے کی وجہ تشمیہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے ارض و سلوات اور حدوث وامکان سے گزر کرعرشِ وَحُدَث (مقام وحدت) سے دائمی وابستگی حاصل کر لی تھی' ور نہ دل کامستقل طور ہی سہی عرش کی طرف متعلق اور متوجہ ہونا کوئی کمال نہیں کیونکہ اہل تصوف کا پہلا قدم ماسوائے حق اور جملہ عرش و مافیہ کے خیالات سے گزر جانا ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک پیریمی ممکن ہے کہ شنخ یا قوت کی نسبت عرش کے ساتھ اس سبب سے نہ ہو کہ ان کے علم کا حدود اربعہ ان کی بلند ہمتی کے سبب عرش حق ہے کہ ونکہ پیر بات بھی ان کے کمال کی نفی کرتی ہے بلکہ پینسبت ان معنوں میں ہو کہ بخلی ذات کے بعد وہ اور عرش ایک ہو کررہ گئے اس مناسبت سے کہ عرش حق کی طرح ان کا وجود بھی انوار و تجلیات حق کا مظہراتم بن گیا۔

آپاس مشہورشعر کے معنیٰ میں فرمایا کرتے تھے:

اگرتوپاس داری پاس انفاس بسلطانی رسانندت ازین پاس (اے سالک! اگرتوپاس انفاس کی حفاظت کر ہے تو اس مجاہدہ کی بدولت مجھے سلطنتِ حقیقی پر فائز کیا جائے گا) یعنی سالک کوچاہے کہ ہرسانس میں اپنی توجہ جناب احدیت اور بارگاہ وحدیت سے دوسری طرف نہ پھیرے اور بیہ مقام اس طرح حاصل ہوگا کہ سالکِ میدان تو حید میں خوب غور وفکر کرئے بہال تک کہ عالم امکان کے جابات اتار کرحق سجانہ کی میدان تو حید میں خوب غور وفکر کرئے بہال تک کہ عالم امکان کے جابات اتار کرحق سجانہ کی ذات کا وہ قرب حاصل کرے کہ مقام بقا پر فائز ہو کہ بادشاہ کہلائے نفی سے مقصود غیریت متو ہمہ (ماسوائے حق کی وہ شکلیں جو وہم کی بدولت صورت پذیر ہوتی ہیں ) کو دور کرنا ہے اور میغت سالک کو بح وحدت میں مستغرق ہونے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

مشامدة حق

فر مایا کرتے تھے کہ بعض مشائخ کے نز دیک منزل سلوک میں تمام اُمور سے اہم یہ امر ہے کہ سال کہ ہر کھے اور ہر حالت میں حق سجانۂ کا مشاہدہ مظاہر کا ئنات میں کرے ' یعنی وہ یہ تصور کرے کہ وجودِ باری کی حقیقت' مختلف اور کثیر صورتوں کے ذریعے قید واطلاق کی صفات میں منعکس ہو کر جود کھائی جارہی ہے' اس کا وجود حقیقی نہیں' بلکہ اعتباری ہے' کیونکہ قابل اعتبا

اور لائق توجد امریہ ہے کہ تمام حجابات ختم کر کے سالک احدیث کے سورج کو تعینات کے پہاڑوں میں طلوع ہوتا دیکھ سکے۔اس مقام سے سالک پر حقیقت مخفی کے تمام رموز منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہاں! اگر اس منزل میں سالک پر مایوی اور رنج وغم کے آثار ہویدا ہوں تو کوئی بات نہیں البته مظاہر میں معیت حق کا مطالعہ اس انداز سے کرتارہے کہ ایک بسیط نورنظر آرہاہے جو ہر چیز سے اوّل ہے اور مثالی صورتوں اور خیالی ہیولوں سے تجاوز کر کے وہ نور بسیط ایک حقیقتِ ثابته کی شکل میں نظر آ رہاہے۔

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كے نزديك أناكى اوث ميس مس احديث كا نظاره دراصل مقامات جذب کی روح اور جان ہے اور مظاہر کا تنات میں معیت حق کا مشاہدہ مقامات سلوک کی نسبتوں میں سے ایک نسبت۔

بشرى خصوصيات كى وجوبات

فرمایا: لڑائی جھگڑا صلح پیندی عصه اور اس قتم کی تمام بشری خصوصیات مختلف قوی کے باہمی امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں اور سلوک اور مراتب ولایت بھی انہی قو توں کے تکراؤ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور انسانی مزاج کی انہی مختلف النوع قوتوں سے کام لینے کے لیے انبيائے كرام عليهم السلام كو بھيج كرانسانوں كو تكاليف شرعيه كا يابند بنايا گيا۔اس كے ثبوت ميں کہا جا سکتا ہے کہ عارف بعض اوقات تلخ اور بد بودار چیز ول کوبھی انتہائی لذت اورخوثی ہے استعال کرلیتا ہے اس وجہ سے کہ اس وقت وہ اسے بعض بشری قوئی سے دستبر دار ہو چکا ہوتا

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كے نزديك قوى سے مراد مختلف النوع مخلوق اور افراد انیانی کی استعداد اور کارکردگی کی قوتیں ہیں مثلاً انسان کی صورت نوعی نطق راست قامتی اور قابل توجہ چہرہ کی مفتضی ہے اور گھوڑوں کی صورت نوعی منہنانے ' خبیدہ قامتی اور بال دار چرے مہرے کی مقتضیٰ تھی۔

## الصوفي هوالثد

فرمایا کہ عالم امکان کے حجابات اور قوت وہمیہ کی انانیت سے چھٹکارایا نا منزل عرفان كا پہلا قدم ہے اور كہنے والے نے اس قول ميں اس بات كى طرف اشاره كيا ہے كه الصوفی هواللہ جب ممکن اینے وجود سے اپنے امکان سے گردوغبار جھاڑ دے گا تو ذات واجب الوجود كے سوااس ميں باقى كچے نہيں رے گا۔

فر مایا: وجود حق ہر چیز میں اس کی استعداد کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور جو کچھ بھی سمع و بھراورتمام صفات سے ظاہر ہوتا ہے وہ ان تمام ( قویٰ وصفات ) کی صلاحیت کی مقدار سے مطابقت رکھتا ہے۔ایسے مقام پر جب کوئی مبتدی خود کوعلیجدہ سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالتا ہے تو وحدت میں متر در ہو جاتا ہے اور جول ہی اساء وصفات کے سابوں سے خود کو زکال لیتا ہے تو تمام تراعتر اضات وخیالات رفع ہوجاتے ہیں' جوخودمجوپنہیں وہ بغیراعتبارتو کی کے هیقت وجودكو بإسكتاب\_

### بصارت اوربصيرت

فرمایا که بصارت (ظاہری بینائی) دراصل بصیرت روح (حقیقی بینائی) ہی کا اثر ہے مگر مخصوص فاصلے اور جہات میں مقید ہے کہ بیہ فاصلہ و جہت نہ تو غایت درجہ دور ہے اور نہ قریب' بیاس طرح ہے کہ کی شخص نے سنر رنگ کا چشمہ لگا رکھا ہواور اسے تمام ماحول سنر دکھائی دے۔ جب بصیرت کی قوت وادراک حاصل ہو جائے تو یہی بصارت اس کے تالع فر مان ہو کر جہت ومسافت کی تمام قبود سے بری ہوجاتی ہے۔

علمائے ظاہر کا نزاع لفظی

فرمایا که معتزله اورشیعه رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں' وہ سجھتے ہیں که رؤیت جہت کا تقاضا كرتى ہے جبكمل انكشاف حجابات كا الصنى يربى حاصل موسكتا ہے ( كويا ظاہرى بینائی محدود ومقید ہے اور حدود و قیود کے اٹھنے پر ہی دیدار حق ہوسکتا ہے )اور اہل سنت بغیر کیف و جہت رؤیت کے قائل ہیں اور اس کوعین انکشاف گردانتے ہیں نتیجہ دونوں گروہوں کے ہال فظی نزاع کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں یا یا جاتا۔

### اولیاءاورد پدارِ باری

فر مایا کہ اہل اللہ کو دنیا میں وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو قیامت میں عطا ہوگا، وہ ذات باری کو واشگاف اور اشکال ہے منزہ بالکل روزِ قیامت میں دیدارِحق کی طرح ( دنیا ہی میں )اچکتی ہوئی بجلی کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ان میں سے بعض اس سے بھی زیادہ

اور کھے تو متواتر دیدارعالم کرتے ہیں۔

حضرت على كرم الله وجه فرمايا كرتے تھے كه الله اعبد دباً لم أره "(بيس جس خداكى بستش كرتا بول اسے و كيتا بول) -

مقيقت بيعت

فر مایا: اولیاء اللہ کے سلسلے میں داخل ہونے سے مرادعمل اورتشلیم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب تک کوئی ان کی ریاضتوں اور اطوار کو نہ اپنائے کیا ہے کوئی کتنا بھی ظاہری ارتباط پیدا کر لیے اسے داخل سلسلنہیں کہا جاسکتا۔

تجلی زات کی دولت

فرمایا کہ ہمارے زمانے کے عرفاء کا پیرحال ہے کہ انہیں بجلی ذاتی کی دولت حاصل نہیں ورنہ وہ بھی اپنی اور آل اولا دکی اغراض کی خاطر سلاطین وامراء کے آگے ہاتھ نہ پھیلا ئیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) یہ بچھتا ہے کہ بخلی ذاتی کا اطلاق بعض جگہوں پراس کے متعلقات وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس جگہ بخلی ذات سے مراد کمال تدبیر کا انکشاف ذات باری کے قہراورارضی وساوی اسباب کی تدبیر کا جان لینا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ جب چاہور جس چیز کو جہاں چاہے ظاہر فر ماسکتا ہے۔ اس (عارف) کو تو کل علی اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

تعصب راہ خدامیں بڑی رکاوٹ ہے

قرمایا کہ راہ وصول کی سب سے بڑی رکاوٹ تعصب ہے۔حضرت شخ صوفیاء کے اس قول کہ جب تک توجہ کا مرکز ایک نہ ہو افادہ واستفادہ کا ظہور نہیں ہوسکتا کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ توجہ کی مکتائی کامفہوم یہ ہے کہ ایک جانب سے اخذ کیا جائے اور بغیراس کے دوسری طرف النفات نہ کرئے چاہے وہ غوث وقطب ہی کیوں نہ ہواور نہ ہی قیاس آرائی سے اس کی (مرشد) افضیلت سب پر مقدم جانے۔

فرمایا کہ یہ بات عارف کے شایان شان نہیں کہ دوسرے عارف کے مریدکوا پی طرف پھیر لے اور اس کی توجہ اس کے اپنے شخ سے ہٹا دے اور اگر اس موقع پر مرید التجاوز اری کرے تو بھی اسے اس کے شخ کے حوالے کر دے لیکن اگر اس کا شخ کسی دوسرے شہر چلا جائے یا واصل بحق ہوجائے تو کوئی مضا نقہ ہیں۔

فر مایا کہ صحابہ کرام کا انکاریا ان کو بُر ابھلا کہنا ائکہ اہل بیت سے ثابت نہیں بلکہ بیان پر افتراء ہے۔ ابن عبد البّر کے اس قول کی توجیہ میں کہ بعض تابعین کی بعض صحابہ رسول پر فضیلت جائز ہے فر ماتے تھے کہ روحانی صحبت کی فر مانبر داری جسمانی صحبت کی فر مانبر داری سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ابن عمامہ بھی صحابہ میں سے ہیں اور ان کی صحبت روحانی ہے جو کہ مؤثر ترہے۔ لفظول کے پیگھار کی علماء

فر مایا کہ میں نے عرفاء وعلاء کی ایک بہت بڑی محفل میں مسئلہ وحدت الوجود ٹابت کر دکھایا۔عقائد مشکلمین پربنی عبارات کے حوالے پیش کئے اور عقلی ونفتی دلائل دیئے مگر اس تمام بحث کے دوران''وحدۃ الوجود'' کی اصطلاح کو لفظاً ذکر نہ کیا۔انہوں نے بیتمام دلائل قبول کر لئے' گویا خلاصہ بیدنکلا کہ لفظوں کے بچاری علاء کا اکثر تعصب لفظوں سے ہوتا ہے۔ مسئلہ تو حبیر خالی کتا بوں سے حل نہیں ہوتا

فرمایا کہ تو تحید کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ ریاضت وانجذ اب کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا تا کیونکہ کتابوں کا مطالعہ عملی مثق کے بغیر تیز کمان کے سواتیر چلانے کے متر ادف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان رسائل سے مطلوب کی تائید بھی ہوجاتی ہے۔ اولیا ءابوالوقت ہوتے ہیں

فر مایا کہتمام زمانے میرے نز دیک بحثیت آب واحد کے ہیں۔

فر مایا کہ ایک روز میں نے وضو کرنا چاہا کہ ای دوران کچھ غنودگی می طاری ہوگئ بعد میں میرے دل میں بیدالقاء ہوا کہ بید مدت غنودگی نوسو ہزار برس کے برابرتھی۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ طویل تر زمانوں کو ایک بل کی صورت میں پانا دراصل فنا کے حقیقت میں مل جانے سے پیدا ہوا۔ کیونکہ زمانہ فنا ہے اور حقیقت اس سے ماوراء اور ایک ساعت کو طویل تر زمانوں کی حیثیت میں پانے سے ان کی مراد بیہ ہے کہ زمانہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں اور عالم مثال میں کوئی ایک ایسی حرکت موجود ہے جو اس (زمانہ) کی حرکت سے تیز تر ہے۔ اگر چہ بیح کت

ظاہر نہیں ہوتی مگر بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور حرکات مالوفہ سے تیز تر مقدار طویل زمانوں کے گزرنے سے منکشف ہوتی ہے۔

فر مایا کہ اگر کسی بُرے کام کے مرتکب کو دیکھوتو جان لو کہ وہ قصداً ارتکاب نہیں کررہائ لہذا اسے نصحت کروکیونکہ 'فان السلہ کری تنفع المؤمنین '' (نصیحت مؤمنین کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے ) اور مؤمنین سے مرادوہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کا بلند تر مقام حاصل ہوتا ہے 'شاید کہ نصیحت ان سومیں سے کسی ایک کو نفع پہنچائے جوامر ارادی کے موافق ہواس کی مثال ایس ہے جیسے کسی کی بچی گم ہوجائے اور وہ اس کی تلاش میں ہر کوچہ و بازار میں پکارتا پھرے حالانکہ اس کی بچی کسی خاص مقام میں موجود ہواور اس کی خبر رکھنے والا ہزاروں میں سے کوئی ایک ہو۔ (جب وہ آواز لگائے گا تو ہزاروں میں سے کوئی ایک جو جانتا ہوگا سامنے آجائے گا' اسی طرح لوگوں' کو نصیحت اور بھلائی کی بات بتانی چاہیے ممکن ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھالے )۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ دنیا ساری تقدیر کی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے اگرکوئی فاسق ہے تو اس کا فتی اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اگر صالح ہے تو اس کی نیکی اس کی تقدیر تھی اور واجب بالغیر کے لیے علتِ تامہ کی ضرورت ہے جبکہ ہدایت مرشد جو کہ علتِ مرشد کا جزو ہے اکثر نفوس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے لہذا تدبیر کلی بعث رسل اور کتب آسانی کے نزول کا تقاضا کرتی ہے اور تمام اسباب کے وجود کی متقاضی ہوتی ہے۔

ذوق مشامده

فرمایا کہ جب کسی کو ذوقِ مشاہدہ حاصل ہو جائے تو کوئی معصیت اسے زائل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ چاہے صالح ہو یا فاجر دونوں کے نزدیک شیرین محبوب تر ہے اور گناہوں سے حفاظت محض ذات باری کی عنایت پر بنی ہے۔

خدا کارشمن کون ہے؟

فرمایا کہ بایزید (حفزت شخ کے ایک ہم عصر بزرگ) نے بجھے سے کہا کہ میں خداکوان آئکھوں سے دیکھا ہوں۔ میں نے کہا:اے شخ! تم کون ہواسے دیکھنے والے؟ انہوں نے کہا: تو کیا دوست کو دوست سے حذر کرنا چاہیے؟ میں نے کہا: تو اس کادشمن کون ہے؟ اس پران کا

غصه فروہو گیا کیونکہ منصفانہ طبیعت پائی تھی۔

فرمایا کہ ولی اس دنیا میں بوجہ غلبہ عناصر روح آگ میں جلایا جاتا ہے اور تلوار سے قبل کیا جاتا ہے اور تلوار سے قبل کیا جاتا ہے مگر روزِ قیامت معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ آگ بزبانِ حال پکارے گی:''جزیا مؤمن فان نورک یطفا لھبی''(اےمؤمن! جلدی گررجا کہ تیرے نورکی لیٹ میرے شعلے کی جُڑک کو محتد اکر رہی ہے ) مگر یہ مقام ان اہلِ کمال کا ہے جن کے سامنے سے یردہ ہائے امکان اُسٹے ہوئے ہوتے ہیں۔

### رياضات ِصوفياء

فرمایا کہ ایک عالم نے عارف سے سوال کیا کہ صوفیا بیتمام مجاہدات وریاضات کا ہے کو کرتے ہیں؟ عارف نے کہا: اگر تمہیں کہا جائے کہ اس طرح اس طرح کی مشقت کروجس کے معاوضے میں تمہیں سلطنت دی جائے گی یا بادشاہ تمہارے تابع فرمان ہو جائے گا تو وہ تمام مشکلات اور مشقتیں تمہیں گوارا ہوں گی کہ نہیں؟ اس نے کہا: ہر محض خوشی سے ایسا کرے گا۔ عارف نے کہا: اس طرح ریاضات و مجاہدات کے نتیج میں ذات حق نہاں خانہ قلب میں اپنی شانِ الوہیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ یہاں (مؤخر الذكر عبارت میں) آمدنِ حق (لیعنی قلب عارف میں ذات حق کی جلوہ گری) سے مراد صورتِ اللہ یہ کی بقاء کا حصول ہے ادر اس کا اصل اس نقطۂ وجود کی روشنی اور جلوہ گری ہے جو سالک کے نفسِ ناطقہ کے نقاط میں سے ایک ہے۔

عین القصاة بهدانی کے قول کی تشریح

عین القضاۃ ہمدانی کے ظاہراً غیر شرعی قول کہ اے پسر لا اللہ اللہ اللہ ہے چیست شرک جلی رسُول اللّٰہ

خودزشرک خفی است آئینه دار خویشتن راازیسِ دوشرک برآ ر

کی تاویل میں فرمایا کہ لا الله الا الله کامفہوم بیہ کہ خدا کے سواکوئی دوسر امعبود نہیں اور معبود نہیں اور معبود کے عابد کا ہونا ضروری ہے اس میں دوئی کا تصوّ رنمایاں ہے جو کہ اصل شرک ہے اور شرک خفی اس میں بیہ کہ عابد عبادت میں فدکور نہیں اور مصلم کہ دسول الله کامعنیٰ بیہ

ہے کہ خداوند تعالی نے آنخضرت علیقہ کولوگوں کی طرف بھیجائے یہاں اس میں شک نہیں کہ مضاف جو کہ رسول ہے وہ مضاف الیہ یعنی اللہ کا غیر ہے اور بیشرک جلی ہے اور جب تو وصدت کی حقیقت کو پالے گا اور تعینات کی غیریت کو اعتباری جانتے ہوئے رسولِ خدا کو بھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام اقسامِ شرک سے نجات پالے گا۔

لامحدوديت واجب الوجود

فرمایا کہ وجودِ عالم عدمِ واجب کومشلزم ہے اس لیے کہ وجودِ عالم کی صورت میں اگر تو واجب وجودِ عالم کی صورت میں اگر تو واجب وجودِ عالم سے خارج ہے تو وہ محدود ہوگیا اور واجب بھی محدود نہیں ہوسکتا اور اگر واجب وجودِ عالم میں داخل ہے تو حلول لازم آتا ہے اور ذاتِ حق حلول سے پاک ہے اور اس طرح ضروری ہے کہ ہر طرح سے عدمِ ممکنات کی تر دید کی جائے تو ثابت ہوگیا کہ عالم تعیناتِ اعتباری سے عبارت ہے اور حقیقتِ وجود کہ وُسرے لفظوں میں یُوں بیان کرتا ہوں کے کہ وہ معدوم ہے جو کہ اپنی ذات میں خود قائم ہے۔

شخ اكبرر حمدالله كالك قول كي تشريح

فقواتِ ملیہ کے باب: ۱۲۱ میں شخ اکبر رحمہ اللہ کاس قول کہ 'لامن العالم من الله ''کی تشریح میں فرمایا کرتے سے کہ وجودِ عالم بمزد کہ وہم ہادر وجودِ باری وجودِ حقیق ہے ایک عارف نے کہا ہے کہ 'الوجود فی الک سادی و التعینات امور اعتباریة '' ایک عارف نے کہا ہے کہ 'الوجود فی الک سادی و التعینات امور اعتباریة '' (وجود حقیق تمام اشیاء میں جاری وساری اور تعینات صرف اعتباری امور بیں ) البذاعالم خدائے کم یکوئل سے دُور کی چیز ہے' کیونکہ موجود حقیق (ذاتِ حق) اور موہوم (عالم) میں باہمی تضاد ہے اور ان کے مابین کوئی الی چیز ہیں پائی جاتی جو انہیں جع کر لے۔ اس کی مثال اس سراب کی ک ہے جو شعلہ آ قاب کے پر تو سے دریا وکھائی دیتا ہے' مگر فی الحقیقت دونوں (سراب و دریا) میں جائی گی موجود ہے اس طرح خداوند بزرگ و برتر کی میکائی کا سورج عالم پر چیک دریا ہے جس کے نتیج میں عالم وجود میں آیا' جے بحر ذات کے ساتھ ایک مناسبت تو پیدا ہوگئ مگر حقیقت ہے ہے کہ خوداین ذات میں وہ معدوم محض ہے۔

شیخ اکبر کے اس قول ما فی احدِ من الله شیئاً کی تشریح کرتے ہوئے فر مایا کہ اکبرین طریقت کے نزدیک میہ بات مسلم ہے کہ حق سجانۂ وتعالی کے علاوہ کوئی چیز موجود

نہیں

كَا غِير كو غير كونْشِ غير سوى الله والله ما في الوجود

یہاں لفظ فسے حلول پر دلالت کرتا ہے ذات جق اوراس کے شیونات کے مظاہر ظاہر ایس لفظ فسے حلول پر دلالت کرتا ہے ذات جق اوراس کے شیونات کے مظاہر ظاہر ہیں ۔ پس اس کی ذات وصفات کس طرح غیر میں حلول کرتی ہیں یا غیر سے متعلق ہو جاتی ہیں اور بیتومنتازم اثنینیت ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کے سوامیں خدا نہیں جیسا کہ اس کے سواکوئی چیز اس میں موجود نہیں چنا نچے صوفیاء کے اس قول کہ ' فیسس فسی ذات میں اس کا غیر موجود نہیں اور نہ وہ خودا ہے غیر میں موجود ہے ) معلوم ہوا کہ بید دونوں عبارتیں وحدت وجود کے بارے میں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتیں ۔ عظمت قرآن

فرمایا کہ عارفین میں سے کی نے کہا ہے کہ قرآن مجید میرے لیے بحراور آیات قرآنیہ موجوں کی صورت میں طاہر ہوئیں 'جب میں ایک آیت پرغور کرنے لگا تو ہے انتہا پوشیدہ معانی مجھ پرآشکارا ہوئے اور میرے دل میں بیآیا کہ یہی ہوہ قرآن جوآں حضرت علیہ کے بیازل کیا گیا تھا'اس طرح میں نے عظمتِ قرآن کو جان لیا۔ جب کوئی ولی خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے حضور بعض آدمیوں کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے حسبِ مطلوب ایک دوآیات قرآنیا الہام کی جاتی ہیں۔

فر مایا کہ جب وجود حق صُورِ امکانیہ میں ظاہر ہوا تو صفات واجیبہ پردہ ہائے امکان میں پوشیدہ ہوگئیں جیسا کہ نشہ استعال کرنے سے پوشیدہ ہوگئیں جیسا کہ نشہ استعال کرنے سے ایٹ اوصاف کاریگری سے بخبر ہوجاتا ہے۔

کا تب الحروف (شاہ ولی الله رحمہ الله) کہتا ہے کہ مظاہر ممکنہ میں وجود جلوہ گر ہوتا ہے ، تو اس وقت صفات کاملہ ظہور پذیر نہیں ہوتیں۔

مقامات ِسلوك

ایک صوفی کے اس قول کہ ما بعد المقام الذی وصلناہ مقام ( ایعن جس مقام تک ہم پنچ ہیں اس کے بعد بھی ایک مقام ہے ) اور ایک دوسرے عارف کے اس قول کہ فوق کل مقام مقام مالا یتناهی (ہرمقام کے درے ایک اور مقام ہے اور بیسلسلہ وراء ہے )

کی تشریح میں فرمایا کہ پہلاتول اہل شہود (جوتمام مراتب طے کرنے کے بعدروَیت حقیقیہ کی دولت سے شاد کام ہوں) کی نسبت درست ہے جیسے شخ بسطای رحمہ اللہ نے فرمایا کہ افد لیسس وراء عباد ان قریبة واللی ربک المستھی اور دوسر نے قول کے قائل کی مراداگر مظاہراساء کی سیر ہے جیسے ملائکہ عالم مثال وارواح وغیرہ مسلم ہیں کیکن سے کمال نہیں کیونکہ عارف ذات حقیقی تک رسائی کے بعد إن (سیر مظاہراساء) سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس وقت اِن پر لفظ مقام بھی تسامح کے ساتھ صادق آتا ہے۔ اگر سالک بیسجھتا ہے کہ وصول ذات کے بعد بھی مقامات غیر متنا ہیہ واقعة موجود ہوتے ہیں تو اس کی فاش غلطی ہے۔ تشریح شعم عطار رحمہ اللہ

شخ فریدالدین عطار رحمه الله کے اس شعر

عشق را ہا کا فری خولیثی بود کی تشریح میں فرمایا کہ اس میں کفر سے مراد نسب اور دیگر اضافی چیزوں کامخفی رکھنا ہے۔

ت ابو المحروا میں میں اور شخ ابوسعید خراز کے اس قول کہ اکشر العاد فین حتی ابی یزید ما توافی الموهم و السطن (اکثر عارفین یہاں تک کہ ابویزید نے بھی وہم و گمان میں کیسانیت روانہیں رکھی) کے بارے میں فرمایا کہ ولایت کرئی جہت دوئی کومٹانے کا نام ہے میں فرمایا کہ ولایت کرئی جہت دوئی کومٹانے کا نام ہے شہود اور وصول باذات بھی اس سے عبارت ہے۔ اکثر عارفین کہ شخ ابویزید بھی ان میں سے ایک بیں واقعی اسی مقام پر فائز بین مگر اس مقام شہود کے کئی مراتب و مدارج بین بعض اوقات تو یہ (شہود) جی صفات وجو بیہ جبکہ امکان بھی ساتھ باقی رہتا ہے۔ اکثر عارفین پر اسی مرہے کا غلبہ تھا اور یہ بمیشہ موجود رہتا ہے۔ بعض ااوقات یہ شہود خالصتا بی ذات کی صورت میں ہوتا ہے اور یہی جی برق آئی ہو ہو جو اس میں دائم نہیں ہوتا ہے اور اس میں اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں۔ روح بدن سے بچھڑ جاتی ہے جو اس طرح شہود ذات کو نہیں پالیتا وہ در حقیقت اصل تو حید سے دور رہتا ہے اور اس پر عالب آگئی وحدت کا غلبہ نہیں ہونے پا تا جیسے شہود کے بچھ مرات بایزید بسطامی رحمہ اللہ پر غالب آگئی صورت کے اور اس میں سے بچھ بھتے ہود کے بچھ مرات بایزید بسطامی رحمہ اللہ پر غالب آگئی اعرض میں سے بچھ بھتے کے سبب یہ فقرہ ان کی زباں سے صادر ہوگیا سب سے اسی ما عظم شانی اور یہ الفاظ اس شخص کے لیے مناسب نہیں جو طریقۂ نہ کورہ کے مطابق وحدت اسی ما عصادر ہوگیا میں ہوتے کے مطابق وحدت کا علیہ نام اور یہ الفاظ اس شخص کے لیے مناسب نہیں جو طریقۂ نہ کورہ کے مطابق وحدت کی مطابق وحدت کے مطابق وحدت کی دیات کے مطابق وحدت کی مطابق وحدت کے مطابق و مدت کے مطابق وحدت کے میں کے میں

ک اصل تک پہنچاہو۔ ایک لطیف نکتہ

واضح رہے کہ ما اعظم صیغہ تعجب ہاوراس مقام پرکوئی تعجب ہوتا ہی نہیں وہ اس طرح کہ حق تعالی کواپنی عظمت و کبریائی پرکوئی تعجب نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ ایسا نعرہ لگانے کے بعد شخ بسطا می رحمہ اللہ نے زنار گلے ہیں ڈال کر بعد میں اُسے کا ف دیا اور کہا:الملہم ان کست قلت یہ وما سبحانی ما اعظم شانی فکنت مجو سیا زندیقاً وانا اقطع کست قلت یہ وما سبحانی ما اعظم شانی فکنت مجو سیا زندیقاً وانا اقطع زناری و اقول لا اللہ الا الله (یااللہ!اگر میں نے بھی سجانی ''ما''اعظم شانی کہا تھا تو میں مجوی وزندیق تھا۔اب میں اپنی زنارا تاریجینک کرکلمہ لا اللہ الا المله کا اقرار کرتا ہوں) حالانکہ قریدہ یہاں یہ ہے کہ ابھی اُن کے ہاں امکان میں سے کچھ باقی تھا اور آخر میں اس کی خبر ہوئی۔اگر بعض صوفیاء یہ کہیں کہ ان کے مندرجہ بالاقول کا مطلب ہدایت وارشادتھا تو اس کے تقید میں کوئی انیا نعرہ نہ لگا گے۔

مقام ابن منصور رحمه الله

جَہاں تک ابن منصور کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ابوسعید خر آز نے بیرائے دی:

دیکان او حد زمانه لم یکن فی عهده من الشوق الی الغوب مثله ''(ابن منصور میدان وحدت میں یگاندروزگار تھے اور ان کے زمانے میں مشرق سے مغرب تک ان کے میدان وحدت میں مگاندروزگار تھے اور ان کے زمانے میں مشرق سے مغرب تک ان کے پائے کا کوئی آ دی نہیں تھا) اسی وجہ سے ان پر سر توحید کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ پیچھے نہ ہے' گر مناسب بات تو یہ ہے کہ ابن منصور نے خود تو حید تھتی کے راز کوئیس پایا تھا' کیونکہ وہ اپنے قول انا الحق پر ہمیشہ قائم رہے جبکہ تجلی برتی آن واحد کی طرح ہے۔

اکثرعرفاء جوشہود کی کسی ایک قتم ہے مشرف ہوئے اپنے تنین یہ بیجھتے رہے کہ انہیں شہود ذاتی حاصل ہو گیاہے 'حتیٰ کہ دہ اسی زعم میں چل ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ بخلی متحبیٰ لیا (جس کو بخلی سے نواز ا جائے ) کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے اور جو چیز محدود کے لیے ہووہ حدو حساب سے خالی نہیں ہو سکتی لیکن ان نفوس کہ جن پر قو کی اطلاقیہ غالب آ جائیں اور ان نفوس میں کہ قو کی تقیید بیان پرغلبہ رکھتی ہوں فرق ہے۔لہذا نفوس تقیید بیا میں معرونت کی غایت ظہور صفات ہے نہ کہ ذات اور میبھی ایک طرح کا امتزاج واختلاط ہوتا ہے جیسے کہ ہرآ ئیندا پی وسعت کے مطابق اجسام کوظا ہر کرتا ہے۔ چنانچہ زمین وآسان ایک چھوٹے سے آئینے میں آجاتے ہیں مگر جب یہی آئینہ سبزیا زرد رنگت کا ہویا اس کی شکل لمبوری یا مثلث ہوتو کئی اور تبدیلیاں بھی رونما ہوجاتی ہیں گویا ہرتبدیلی ایک جاب ہے۔
نظار ہُ جمال حقیقی

فرمایا: اگر انا الحق کہنے والا امکان کے بردول میں پوشیدہ ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دائر ہُ فرعونیت میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر اس کی جہتِ امکان مغلوب ہوگئ ہے تو وہ معذور ہے۔ اس مقام پرفر مایا کرتے تھے کہ تجلی برتی باطل دعووں اور امکانی جہت سے بے نیاز ہوتی ہے ۔ کیا یہ بات کسی سے مخفی ہے کہ جب ایک شخص کسی حسین وجمیل کا نظارہ کرتا ہے تو خود کو اور اپنی تمام ترصفات کو فراموش کر بیٹھتا ہے بعینہ یہی حال خواتینِ مصر کا زُرِخ پوسف کو دکھ کر ہواتھا ' یہاں سے اندازہ کر لینا چاہے کہ نظارہ جمالِ حقیق سے کیا حال واقع ہوتا ہوگا ؟

ظلمت عدم سے وجود خارجی تک

ال حدیث کی تشری کرتے ہوئے فرماتے تھے: ''ان اللّه خلق المخلق فی ظلمةِ ثم رش علیهم من نورہ '' (خداوند بزرگ و برتر نے مخلوقات کو اندهیرے میں پیدا کیا' پھر ان پراپنے نور کی ایک جھلک ڈالی ) کہ اس نے خلق کو اعیانِ ٹابتہ کی حیثیت میں اس طرح پیدا کیا کہ وہ فلمتِ عدم کا لباس پہنے ہوئے تھے واضح ہو کہ ایسے میں وجود خارجی منتفی تھا' اس کے بعد ذات ِ تق نے ان پر وجود خارجی کا نور ڈالا تو وہ تمام اعیانِ خارجی بن گئے اور اس موجودیت کے ساتھ انہوں نے ذات ِ تق کو پیچانا۔

فر مایا کہ انسان کا مراتب امکانی کی طرف توجہ کرنا حد ذات میں خود کمال ہے۔اس رو
سے کہ یہ تمام شیونِ ذات ہیں اور یہ جو مراتب کو غفلت کا نام دیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ
بعض اوقات صفات واجبیہ کی طرف توجہ کرنے میں مانع ثابت ہوتے ہیں۔اکثر ایسا
ہوتا ہے کہ آدمی ذات حق تک بینچنے سے محروم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور موت کے
بعد (اس کی روح) پریشان عمر دہ اور اذبہ ت رسیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ بیخض اپنے کمال کو نہ پا
سکا اور اپنے مالوف سے جدا ہوگیا۔

فرمایا کہ ذات اپنے اعتبارنفس کے لحاظ سے خود تمام نرمنی ومثبت اعتبارات سے قطع نظر ذات خاص' ذات ساذج' لاتعین' احدیت صرفه اور وجودمطلق کے ناموں سے موسوم ہے۔ یہ وجودِ مطلق اس معنیٰ میں کہ نبیت تقیید واطلاق سے خالی ہوتا ہے نہ یہ کہ اطلاق کی یا بندی میں مقید ہو۔ صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیذات بحت (خاص) موجود ذہنی اور محض عقلی ہے اس کا خار جی وجوزنہیں۔

اوراس گفتگوسے مرادیہ ہے کہ مقید سے مرادیہاں امرِ ذہنی ہے کیونکہ اعتبارات وات کے اساء وصفات ہیں جو کہ ذات کا لازمہ ہیں اور انہیں ذات سے خار جی طور پر جدانہیں کیا جا سکتا۔ذات اِن کمالات کے رُوپ میں ازلی وابدی طور پر ظاہر ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اپنے بعد آنے والی وحدت اور دیگر تمام قابلیات سے پہلے ہے کیہاں پر احدیت سے مراد احدیت ذاتی ہے کہ جہاں کوئی اعتبار نہیں پایا جاتا اوریہ جو کہا گیا ہے کہ احدیت اس وحدت کے بعد ہے اس سے مراد احدیت صفاتیہ ہے اوور وہاں ذات کے علاوہ کی نفی مقصود ہے'لہذااختلاف باقی نہ رہا' الغرض ذات کے علاوہ جملہ اعتبارات واضافات وغیرہ کو ذات سے ساقط کردینے کا نام احدیت ہے اور ذات کے ساتھ جملہ اشیاء کو ثابت سمجھ لینا احدیت ہاور بیرواحدیت کمالات وجو بیدوام کانید دونوں کوشامل ہے کفظ واجب کا اطلاق بخل وجو دِ مطلق کے اعتبار سے صفاتِ واجبیہ مؤثرہ پر اور لفظ ممکن کا اطلاق باعتبار بخلی صفاتِ امکانیہ متاثره يربوتا -

احديت وواحديت

يهال بيه بات ذ بن تثين رہے كه احديت و واحديت ميں تقدم و تاخر زماني نہيں بلكة رہے کے لحاظ سے ہے جب کہ پچھ غیر حقیقت پیندلوگوں کے گمان میں پی تقدم و تاخر زمانی ہے۔ تقدم رتبی کی مثال یوں ہے کہ ایک ہی وقت میں زیدایے خارج میں زید بھی ہے اور انسان بھی عالم بھی ہے اور پارچہ باف بھی مگر جب اس کی ذاتِ خاص پرنظر ڈالی جائے تو اسے صرف انسان کا نام دیا جاتا ہے اور اگر صفات کی نفی کریں تو صرف انسان کہلائے اور اگر ان تمام صفات کواس کے ساتھ کھوظ رکھا جائے تواہے باصفات انسان کہا جائے گا۔ پھرا گرفر دأ فردأ جملہ صفات کی تفصیل بیان کی جائے تو علم کی صفت کے اعتبار سے وہ انسان عالم ہے اور پارچہ بافی کی صفت کو اس سے جوڑا جائے تو وہ پارچہ باف ہوگا اور زیدان تمام حالات میں واحد ہے کہ خارج میں اس کی جملہ صفات اس سے منفک نہیں ہیں اور بعض اعتبارات کے ناموں کا اختلاف عقلی ہے اور ایک اعتبار کا دوسر سے پر تقدم رہی ہے نہ کہ زمانی ۔ اگر کوئی بیہ کہتا ہے کہ خارج میں ذات بحت موجود ہے تو اس سے اس کی مرادیہ ہے کہ جسے ذات بحت فرض کرتے ہیں وہ بعینہ مظاہر میں بھی موجود ہے اور کج فہموں کے اوہام کو دُور کرنے کے لیے یہ کچھ کہا گیا ہے جو ذات خاص کو علم سے خارج قرار دیتے ہیں اور نسبت ظاہریت ومظہریت نابت کرتے ہیں۔ تعالیٰ الله عمّا یقول الظالمون علوّاً کبیرا.

اصليت شطحيات

فرمایا: جس نے سبحانی ما اعظم شانی بیاانا الحق کہا' غالبًا غلبہ کال اوراپی نظر سے جہتِ امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا' وگر نہ اسائے الوہیت کا اطلاق سوائے تمام معلومات کے عالم کی کسی چیز پر روانہیں اور بیام' ان سبحانی ''اور' انسا المحق'' کہنے والوں میں موجود نہ تھا اور در حقیقت بیعلم کسی بھی مظہر میں نہتو پایا گیا ہے اور نہ ابدتک پایا جائے گا' کہتے ہیں: اگر ججلی برقی اپنے خواص کے ساتھ دائم ہوجائے تو بیا حاط جمیع معلومات ہوگا گر ججلی ذاتی کا دوام کیونکر ہوسکتا ہے جبکہ رُوح بدن کو چھوڑ جاتی ہے اور بدن متفرق و پارہ پارہ ہو جاتا

تجلى برقى

فرمایا کہ پردوں کے اٹھنے کے بعد کشفِ ذات کہ جس کا نام رؤیت ذات اور بچلی برقی ہے۔ اس جہان میں بچلی امکانات کے بوری طرح اٹھ جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ بچلی برقی نہیں ہوتی مگرموت کے بعد ایک اعتبار سے ہوتی ہے تو اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ بُجب نوعی سے چھڑکارا پالینا موت سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ قولِ باری تعالی ہے: "او من کان میتاً فاحییناہ و جعلنا لہ نور اً"۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا: 'من مات فقد قامت قیامته '' (جومر گیا تواس کے لیے قیامت قائم ہوگئ) لہذا اہلِ شہود کے لیے قیامت قائم ہے اس وہ ان حالات کو اس طرح دیکھتے ہیں جو کہ لوگ قیامتِ موعود میں دیکھیں گے۔

كاتب الحروف (شاه ولى الله) كهتا بكرالله تعالى كاس قول "أو من كان ميساً الخ "عمراديب كر"او من كان فانياً رفع عنه الحجب فاحييناه اي ابقيناه لا يرئ الا بالله فلا يسمع الابه وجعلنا له نوراً يعني التجلي البرقي الأني "(جو فانی تھا ہم نے اس کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا اور اسے بقاعطا کردی اس طرح کہ جب وہ دیکھتا ہے تواینے رب کی آ تھوں سے اور جب سنتا ہے تو اس کی ساعت سے اور ہم نے اس کونوریعن بخلی برتی آنی عطا کردی)۔

ایک دن حضرت شخ نے مشاہیر میں ہے کسی کا نام لے کرفر مایا کہ وہ مقام معثوقیت پر فائز ہیں اور میں اس مقام پر ہوں کہ عاشقیت ومعثو قیت کو دہاں کوئی دخل نہیں \_

فر مایا کہ وہ جو بیکہتا ہے کہ عاشقیت میں جولذت ہے وہ دُوئی کے اُٹھ جانے میں نہیں غلطی پر ہے کیونکہ عاشق دوئی کے سبب آتشِ عشق میں جاتا رہتا ہے اور ایسے میں وہ شرکِ حقی كا مرتكب موتا ب الرجه يدم تبدحسنات الابراركا ب مرسينات المقربين ميل شار موتاب جب كه صاحب شهود عظمت استغناء اورجلال و جمال سے لذت یاب ہوتا ہے اور اس لذت كا ورجدلذت عاشقیت سے کہیں بلند ہے۔

كشف ذات

حفرت سی فر مایا: جس کے سامنے سے پردے اُٹھ گئے تو وہ اپنے پروردگارکواپنی رُوح میں دیکھتا ہے اوراسی کو کشف ذات کہتے ہیں اور ایسے میں عارف عدم تناہی ذات کی طرف متوجهبين ہوتا كيونكه بيصفات ميں سے ہے۔

علوم عارف

کا تب الحروف(شاہ ولی الله رحمہ الله) کہتا ہے کہ عارف کاعلم حضوری أنا کے ساتھ حقیقت الحقائق ہے متعلق ہے اور اُنا محدود ہے جبکہ حقیقت الحقائق لامحدود تو ان میں تنافی بایں وجہ نہیں ہے کدانا کا نفوذ حقیقت الحقائق میں اس طرح ہے کہ برطرح کے اعتبارات سے بُری ہے اور تناہی اور نا تناہی دونوں اعتبارات میں سے بیں۔

### اقسام حديث قدسي

فر مایا: حدیث قدی کے دواقسام ہیں: ایک وہ جے جبرئیل لاتے تھے اور قرآن میں داخل نہیں کیونکہ یہ کلام مجز نہیں اور اپنی غایت میں محدود ومخصوص ہے جبکہ قرآن مجید عام و خاص تمام کے لیے شفاء ہے دوسرے وہ کہ خداوند کریم نے براہ راست آں حضرت علیہ پر اتاری۔

## استغانة باصحاب القبور

صدیث' اذا تحیوتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور "(جبتم دنیوی امور میں غلطان و پریشان ہوجاؤ تو اصحابِ قبورے مدد طلب کرو) کی وضاحت میں فرمایا کہ یہاں استعانت میں اختال ہے ہے کہ اس سے مراد مُر دول کے احوال کو یاد کر کے عبرت پکڑنا ہے جوامور دنیوی سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے اور پریشانی روزگار کو کم کر دیتا ہے۔

### حقيقت ونيا

صدیث'ن السدنیا اقبع من جیفهٔ منتنهٔ ''(دنیا گلی سڑی لاش سے بدتر ہے) کی تشریح میں فرمایا کہ دُنیا حق کی طرف توجّہ کورو تی ہے کیونکہ دل کا تعلق اس سے ہوجا تا ہے نہ کہ گلی سڑی لاش سے۔

# هيقت كذب

فر مایا کہ اقوال میں سے جموٹا قول وہ ہوتا ہے جوخلاف شریعت کیے اور جموٹے افعال وہ ہوتے ہیں جوخلاف شریعت ہوں اور جموٹے احوال سے ہیں کہ کوئی ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جائے جبکہ سچا حال ایک ہی ہے اور وہ شہود ہے۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ تلوّن سے مرادیہاں سرِّ تو حید کا ایک بار ظاہر ہونا اور دوسری بار پوشیدہ ہونا ہے یا ہیہ کہ ایک بار جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو وُوسری بار اس کے برعکس کوئی اور چیز سامنے آتی ہے۔

# مشابهت يهود ونصاري سےممانعت

فرمایا: کمی ٹو پی اوررسٹی پیٹی کمرے باندھنا جے ہندی میں سلی کہتے ہیں علامات يہود

ونصاریٰ میں سے ہے۔حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے والوں پرخفگی کا اظہار لازم فرمایا تھا' بعد میں جاہل لوگوں نے اسے پہند کرکے اپنالیا۔

يرده بائے امكان ووجوب

قر مایا: پردہ ہائے امکان غفلت کی تاریکیوں سے عبارت ہیں جو دوئی کے گڑھے ہیں کھینک دیتے ہیں ان کا تعلق کھانے پینے یا سونے سے نہیں جو کہ لوازم ِ زندگی ہیں بلکہ غصہ کھینک دیتے ہیں ان کا تعلق کھانے پینے یا سونے سے نہیں جو کہ لوازم ِ زندگی ہیں بلکہ غصہ حسان بغض اور تمام اوصاف ذمیمہ سے ہے جو غفلت کو بڑھاتے ہیں اور پردہ ہائے وجوب صفات واحدیہ کو کہتے ہیں۔ سالک جب خدا کے فضل سے اِن تمام تجابات امکانیہ کو قطع کر لیتا ہے تو ذات جی کو تجابات و جو بیہ سے وراء اس طرح دیکھتے ہیں کہ کھنے والا آفاب کو ہوا کر کہ آگ اور آسانوں کے وجود جو کہ زیر آفاب ہوتے ہیں ویکھتا ہے اور بیہ جملہ اشیاء اس کود کھتے سے مانع نہیں ہوتیں اس طرح سالک کے لیے تجابات و جو بیہ مشاہد ہ ذات سے مانع نہیں ہوتے اور اس کے بعد اولیاء میں سے مخصوص افراد کے لیے تو تجابات و جو بیہ کو بھی ہٹا دیا جات ہے۔

تعريف مشابره

فرمایا:مشاہدہ سے مراد ایسی توجہ قلب ہے جو کہ حقیقت الحقائق کی طرف مبذول ہو' چاہے ایک ساعت کے لیے ہی کیوں نہ ہواور جس نے ذاتِ حق کو نہ پہچانا اور اس کے مظاہر کو نہ جانا وہ مشاہد ہ کت سے بے خبر ہے۔

حصول شهود

فر مایا کہ مشاہدے کو عالم مثال وارواح کے طے کرنے کی حاجت نہیں اورا یک شہود وہ ہے جو محض جذبہ الہیہ سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کے شہود کی بقاء کا اعتبار نہیں بخلاف اس شہود کے جوسلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے چونکہ بیعبور کے بعد ہوتا ہے لہذا اس کی بقاء کا اعتماد موجود ہوتا ہے۔

فر مایا: عارف کا کمال مدہ کہ وہ سرا پاعشق ہو جائے کیونکہ عشق معثوق کا مادہ اشتقاق ہے اور اس جگہ میر بھی فر مایا کہ صوفیاء کی اصطلاح میں حقیقت الحقائق کو بھی عشق سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اہل سلوک کے اس قول کہ''ریاضتوں سے دل پستی سے بلندی پر آجا تا ہے'' کی تشریح میں فرمایا کہ دل کا پستی سے بلندی پرآنے کا مقصدیہ ہے کہ سفلیات سے کنارہ کر کے علویات کی طرف مائل ہو جائے ورنہ دل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے سے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شریا نیں دل کے ساتھ جُوی ہوئی ہوتی ہیں۔

العلم اوسع من الحال

شُخُ اكبركاس قول كر العلم اوسع من الحال "(علم حال عوسع ترب) اور ابوسعيد كاس قول 'الحال اوسع من المعلم "(حال علم سے وسيع ترب) ك تشريح كرتے ہوئے فرمايا كه وسعت علم تب ہے جب كدوه حال اوراس كے علاوه كيفيات نفسانيد کے دائرے میں داخل ہو جائے لیکن حقائق خارجیہ حال کے نز دیک کیفیت مخصوصہ ہے کہ اس کاغیراس میں نہیں ساسکتا اور وسعت حال اس جہت سے ہے کہ حال اس قدر توی ہوتا ہے کہ علم کے برعکس اس حال کے سبب عجیب کیفیات اور انو کھے علوم حاصل ہوتے ہیں۔

فر مایا: ایک روز میں نے ویکھا کہ ایک جن نے کنگری چھینگی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ادھکتی جار ہی تھی نی جنوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو چیز وہ چھنکتے ہیں سیدھی جاتی ہے۔ فرمایا: شال کی جانب ایک کوندایسا ہے کہ جہاں ارضی فرشتے رہتے ہیں اوران کے ہاں توالدو تناسل بھی ہے برعکس دوسرے آسانی وزمینی فرشتوں کے۔

فرمایا:جب وجود ماهیات پرقابض موجائے تو ماهیات کی استعداد کے مطابق خوشبو بدبو لذت تهكاوت الم راحت ثوث چهوف اور اجزاء كى يراكندگى وغيره پيدا موت بين ورند صرف نوری بسیط تو ان کیفیات سے منزہ ہوتا ہے بہاں مزید فرمایا کمیل خود اور اس کا مزہ و بو دونوں کھانے والے اور سونگھنے والے کی قوتِ ذِ ا لَقَة وقوتِ شامہ کے مقابلے میں بُراہے اور خزیراور کیڑے مکوڑوں کی قوت شامہ و ذا نقہ کے مقابلے میں اچھاہے کیونکہ خزیراور کیڑے مکوڑوں کی وہ استعدادجس کے منتج میں قباحت ظاہر ہوئی ہے میل کچیل کی نسبت زیادب مُری ہے اور جہاں تک الم کا تعلق ہے تو وہ مزاج سے ناموافق چیز کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور بیختلف سم کا ہوتا ہے جیسے سانیوں کا زہرسانپ کے کاٹے کوموافق ہے لہذااس کے لیے نفع بخش اور دوسروں کے لیے ضرر رسال ثابت ہوتا ہے اور اس کے باوجود حضرت وجو د تو ہر

ذرّے میں یکسال طور پرجلوہ گرہے۔اگر کوئی شخص بعض اودیات صرف اپنی زبان سے چکھے تو وہ مفید ومصر میں تمیز نہیں کرسکتا' اسی طرح اگر کوئی زمان و مکان کی قیود سے چھڑکا را حاصل کرلے تو کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔

بمداوست

قدماء میں سے کی کاشعرہ:

رق الزجاج ورقت الحمر (شیشه وشراب دونوں شفاف اور باریک ہیں)

لین مظاہر جو کہ بمزلہ شیشہ کے ہیں صاف و شفاف ہیں اور محبوبِ مستور جو کہ بمزله شراب کے ہے وہ بھی غایت درجہ شفاف ہے اس:

فتشابها وتشاكل الامر

(تو دونوں میں مشابہت پیدا ہوگئی کہ تمیز کرنامشکل ہوگیا)

اور صفائی و بار کمی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے رنگ میں اس طرح ظاہر ہوا کہ لوگوں کی نظروں کے لیے مشکل آن پڑی

فكانما خمرٌ لا قدِح

جيے شراب ہے شيشہ نہيں گويا شراب ہے جو مجمد ہادر پيانے كاوجودنہيں ع

وكانّما قدح ولا خمر

گویا پیانہ ہے شراب نہیں اور اسی طرح کسی نے کہاہے

ان شئت قلت حق لا خلق وان شئت قلت خلق لا حق (اگرتو جا ہے تو کہ کہ کتا ہے کتی نہیں۔)

صفتعلم

فرمایا: صفات الہید میں سے سب سے بڑی صفت علم ہے اور حیات صفت علم کے شیون میں سے ہے جبکہ عدم علم عین موت ہے جو حیات کو صفت الہید میں سب سے بڑی صفت گردانتے ہیں یہ اُن کا ذاتی گان ہے جبکہ موجود پر غائب کا قیاس باطل ہے۔
صفت گردانتے ہیں یہ اُن کا ذاتی گان ہے جبکہ موجود پر غائب کا قیاس باطل ہے۔
کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے علم اَنَا حضوری ہوتا ہے اور تحقق وتقرر کے مشابہ

ہوتا ہے اگر زائل ہو جائے تو زندگی زائل ہو جاتی ہے اور زندگی علم کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے جبکہ ان اُمور کی نسبت جو کہ موت و حیات کے قابل ہیں پر اسے قیاس کیا جائے۔

ایک قول کی تاویل

سى في حضرت في خدمت مين بعض متصوفين كابي قول فقل كياكه اقرب الطرق الى الله روية الامارد.

آپ نے اس قول کی تشری کرتے ہوئے فرمایا کہ شایدان کی مرادیہ ہو کہ کا بنات کی ممادیہ ہوکہ کا بنات کی ممام محسوں اشیاء میں امارد کی شکل و شاہت بہت متناسب ہوتی ہے اور ان کی جانب نفس کا ممیلان بھی زیادہ ہوتا ہے اس اعتبار سے امارد میں رؤیت حق کا مشاہدہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے اور جن مشاک نے اُسے بُرا جانا ہے اُن کے پیش نظر بین خطرہ موجود تھا کہ امارد کو دکھنے سے سالک عالم شہادت ہی میں محدود ہوکررہ جاتا ہے اور کئی دیگر آفات کے خدشے کی بناء پر جمال بھی سے مشرف نہیں ہو پاتا 'یہاں حضرت شخ پچھ سکرائے اور فرمایا کہ امارد میں بناء پر جمال بھی سے مشرف نہیں ہو پاتا 'یہاں حضرت شخ پچھ سکرائے اور فرمایا کہ امارد میں خون ہی تو ہوتا ہے جو حسن کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے اگر ان کا خون خارج کردیا جائے تو کوئی اُن کی جانب آ نکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اہل شہود کی مثال کتاب دیکھنے والے اس شخص کی سے جو عینک لگا کراسے پڑ ھتا ہے 'اس کی توجہ عینک کی طرف بالکل نہیں ہوتی 'گر ساری کی ہے جو عینک لگا کراسے پڑ ھتا ہے 'اس کی توجہ عینک کی طرف بالکل نہیں ہوتی 'گر ساری کی جائے یا کوئی شخص ہاتھ رکھ دے تو اس کی توجہ عینک کی طرف میڈ ول ہوجاتی ہے۔

مقام عارف

اہل شہودخوب صورت عورتوں محوروں اور امار دی طرف التفات نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظر ان تمام سے وراء مقصودِ حقیقی جل جلالۂ پڑئی ہوتی ہے مگر حقیقت ناشناس حسین عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بدصورت سے پہلو تھی کرتا ہے جبکہ عارف کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ سماع سم ود

ای طرح اہلِ شہود ماع سرود ہے بھی لذت حاصل نہیں کرتے کیونکہ گانے والے کے

منہ اور سننے والے کے کان کی درمیانی مسافت زیادہ سے زیادہ ایک یا دو تیروں کی مسافت کے انتہائی فاصلے سے زیادہ نہیں ہوتی' چاہے گانے والے کی آ واز تیز بھی کیوں نہ ہو جبکہ اہل شہود اِن تمام سے بہت آ گے اپنے منتہائے حقیقی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔

ولايت عامه وخاصه

فر مایا بھی تو تکرار کلمہ لا اللہ الله الله یا محض جذبے ہے ہی تو حید شہودی کے تصوّر کا معنی حاصل ہوجاتا ہے مگر اس کا کوئی اعتبار نہیں عین القصاة جمدانی کی اس شطح کہ:

"آں راکہ شما خدا میدانید نزدیک ما محمّد است عَلِیّهُ و آنکه شما محمدعی میدانید نزدیک ما خدا است"۔

(جےتم خدا جانتے ہومیرے نزدیک وہ محم<sup>مصطف</sup>ی علیقیہ ہے اور جےتم محمد علیقیہ کہتے ہووہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ ہے )

کے بیان میں فرمایا: چونکہ آں حضرت ﷺ حضرت وجود کا آئینہ اوراُس کا مظہر اتم میں اور حقیقتِ محمد رتعین اوّل وجامع تعینات و مظاہر ہے اور تمام کا ظہوراُن کے نور سے ہوا ہے' اس اعتبار سے عین القصاۃ ہمدانی نے مذکورہ بات کی' ورنہ حضرت وجودتو ہر ذرّے میں کیساں جلوہ گرہے اور وحدتِ معنیٰ کے باوجود تکرار ِلفظ تو محض تفنن عبارت ہے۔

فناءِنفس

فرمایا: فنائے نفس ینہیں کہ جناب مقدس سے غفلت کے باوجوداسے اپنے نفس کا شعور نہ ہو۔ جیسے ایک قصاب گوشت کا ٹنے یا نانبائی روٹیاں پکانے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی توجہا پئی طرف نہیں ہوتی۔

توجيه شخ

فرمایا کہ جو جذبہ توجہ شخ کی قوت سے حاصل ہوتا ہے اس میں کمزور اور مضبوط دِل دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں مزاج کی درسگی یا محنت وریاضت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

حقيقت كشف وخواب

فرمایا: انسانی رُوح میں ایک قوت پوشیدہ ہے جے لوح غیب کہتے ہیں جب نبی اس سے علوم حاصل کرتا ہے تو ایسے اُسے فرشتہ وحی کی ضرورت پیش نہیں آتی ، بعض متعلمین نے بھی اس کی یہی تصریح کی ہے۔جب ولی اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے بھی فرشتہ الہام کی حاجت نہیں رہتی اور بھی تو انسانی روح بحالتِ نینداس مقام تک پینچ کرکسی چیز ہے باخبر ہو جاتی ہے۔اَب اگروہ اس معنیٰ کے خیال کومناسب شکل نہ دے جیسا کہ اس نے دیکھا تو اُسے کشف مجرد کہتے ہیں اور اگر کوئی مناسب صورت اس خیال کومل جائے 'جیسے اس کا خیال علم میں مشغول ہوا تو یہی خیال کوئی مشروب یہنے کی صورت میں آیا اس کی روح ماہ رمضان میں اذانِ فجر کے خیال میں مشغول ہوگئی تو اس کی صورت اس کے سامنے یوں نمودار ہوئی ، جیسے تمام لوگوں کے کھانے پینے اور خواہشات کی قوتوں پر مُہر لگا دی گئی ہے تو یہ کشف تجیر و تاویل کامحتاج ہے اور اسے کشف مخیل کہتے ہیں اور بھی توسونے والے کی زوح اس مخفی قوت کے بغیر عالم خیال میں بہنتے جاتی ہے تو خیالی پیکر دکھائی دیتے ہیں بعض اوقات پیاشکال برہی طبع کی وجہ سے بھی ظاہر ہوتی ہیں جیسے بلغی مزاج آ دی سونے سے پہلے پانی پی لے تو اسے بخارات دکھائی دیے ہیں'ای طرح گرم مزاج آ دی اگر بینگن کھالے تو اسے خواب میں آ گ دکھائی دیتی ہےاور بیتمام لا یعنی قتم کےخواب ہیں جن کی نہ کوئی تعبیر کی جاسکتی ہےاور نہ ہی ان کی طرف توجہ دینا جاہیے تعبیر ہتانے والے کو جاہیے کہ خواب کے وقت کا لحاظ رکھے

چیسے نصف شب یا سحر کے اوقات اورخواب بیان کرنے کی ساعت اور دیکھنے والے کے حالات کہ کہیں وہ برہمی ُمزاج کا شکاریا خوف زدہ تو نہیں' کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔بعض اوقات شرائط کے بغیراس قوت ِقدسیہ تک رسائی حاصل ہوجاتی ہے' جیسے کفار کے لیے احتیاط برتی جاتی ہے۔

تعبير رؤيا

خوابوں کی تعبیر کاعلم قرآن وسقت سے ثابت ہے۔اس فن میں کئی مستند کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس فن میں امام جعفر صادق علیہ السّلام اور ابن سیرین ایسے ائمہ کبار ہوگزر سے ہیں اگر خواب قوتِ عاقلہ کی کمزوری اور اژ دہامِ علوم وخیالات جو کہ قوتِ قدسیہ میں درآتے ہیں اگر خواب قوتِ عاقلہ کی کمزوری اور اژ دہامِ علوم وخیالات جو کہ قوتِ قدسیہ میں درآتے ہیں کے سبب بھول بھی جائے تو فنِ تقمیر کے ماہرین اسے بیان کر لیتے ہیں اسی ضمن میں حضرت شخ نے رہمی فرمایا کہ حالتِ میں بعض اوقات انسان کی رُوح غیب کی خبروں کے جانے کے کچھ و سے کے لیے جسم سے جُدا ہو جاتی ہے تو اس کی واپسی پچھ شکل ہو جاتی ہے اور خواب و کی سے والا اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جِن جیا

فرمایا کہ بھی تو مراتبے میں اس قدر مستغرق ہوجاتا ہوں کہ اپنی فجر بھی نہیں رہتی فرمایا
کہ در حقیقت ذات حق قرب و معیت اور احاطے ہے بڑی ہے کیونکہ یہ چیزیں دوئی کا تقاضا
کرتی ہیں اور ایک طرح کہ مسافت کا اثبات کرتی ہیں مگر خدا تعالیٰ نے مبتدیوں کو سمجھانے کی
خاطر جواسے دُور دُور تصور کیے ہوئے ہیں 'جہت عرش بیان فرمائی' انہوں نے یہاں یہ بھی فزمایا
کہ قرب معیت اور احاطہ سے مراد وہی پچھ ہے جو برف اور پانی میں موجود ہے یعنی ان
صورتوں میں اس کا ظہور ہے ۔ صوفیائے کرام کا کیگروہ کا اس تول کہ المنقصان مقتضی
است عدادات الماھیات (نقصان استعداد ماہیات کا نقاضا کرتا ہے) کی تشریح میں فرمایا:
چونکہ ان ماہیات کا ایک مستقل وجود ہے 'لہذا ان کے لیے اقتضاء کا ہونا ضروری ہے اور اگر
اقتضاء حقیقت حصر ہے وجود سے ہوتو ان ماہیات سے اقتضا کی نسبت کا کیا معنیٰ فی الواقع کوئی
نقصان نہیں ہوتا' بیصر ف لوگوں کی نظر کا دھوکا ہے۔

علم توحيد ووصول وشهود

فر مایا:علوم توحید کے مقابلے میں تمام علوم بمنزلہ بھوی کے ہیں اورعلوم توحید بمنزلہ آئے کے۔ پھر علم توحید اوروصول سے قبل علم آٹا کے کے۔ پھر علم توحید اوروصول سے قبل علم توحید ہی میں محوموکر رہ جانے سے سالک ہرگز لذت یا بنہیں ہوتا 'کیاتم نہیں دیکھتے کہ بیاہ رچانے والا بیاہ کے بعد مشاطری باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ اقوال صوفیاء کو بغیر تحقیق کے فقل کرنا موں ہے جیسے کہ میرے محلے میں ایک قصہ گورات کو قصے گھڑتا اور ضبح لوگوں سے بیان کر دیتا

فرمایا: انکار اولیاء اللہ کے سب سے بڑے اسباب میہ ہیں:

(۱) شرکت مکان:وہ یہ کہ ایک ولی کسی ایک محلّے یا شہر میں رہتا ہے۔

(۲) شرکت زمان بیکاس کے زمانے میں اس کے معاصرین بھی ہوتے ہیں۔

(٣) شركت نسبت: يدكداس كے بھائى بند بھى موتے ہيں۔

اس طرح عوام زیادہ تراس کے معتقد ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کی خادم ہوتے ہیں اورعبادت زیادہ کرتا ہے ، چاہے ہے عبادت ریا کاری و دھلا واہی کیوں نہ ہو ، جبہ اصول ہے ہے کہ شخ کی عبادت کی اصلیت پر نظر کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آنحضرت علیہ نے بین اور پورے بخس کے بعدا سے معلوم ہوا کہ بشارت یا فتہ شخص کوئی زیادہ نوافل ادائہیں کرتا تھا' اس نے اس سے معقوم ہوا کہ بشارت یا فتہ شخص کوئی زیادہ نوافل ادائہیں کرتا تھا' اس نے اس سے مقیقت حال دریافت کی تواس نے جواب دیا: اگر زمین سے آسان تک جوابرات اور درہم و دینار بھر جا کیں اور میں اُس کا مالک ہوجاؤں پھر وہ تمام دولت تباہ ہوجائے تو اس کا بھے ذرہ برابرد کھ نہ ہو کیونکہ اس کے ہونے ہوئی خوشی بھی نہھی' مقصود تو دراصل دل سے ماسوا کا فکل جانا ہے' اگر ہے گوہر ہاتھ آجائے تو تھوڑی سی عبادت بھی انتہائی سُو دمند ثابت ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طالب صادق کوشنے کی ظاہری عبادات پر توجہ نہیں دین چاہیے۔ بسیار خوری اخلاقی فر میمہ بیدا کرتی ہے۔ اس اس ارخوری اخلاقی فر میمہ بیدا کرتی ہے۔ اس ایک انتہائی شود میں دین چاہیے۔ بسیار خوری اخلاقی فر میمہ بیدا کرتی ہے۔ اس اساد خوری اخلاقی فر میمہ بیدا کرتی ہے۔ اس ایک انتہائی سے دیں جائے ہوئی کی طاہری عبادات پر توجہ نہیں دین چاہیے۔ بسیار خوری اخلاقی فر میمہ بیدا کرتی ہے۔ اس ایک انتہائی سے فرائی کے میں ہیں کہ تا ہوئی ہے۔ اس ایک انتہائی سے فرائی کی طاہری عبادات بر توجہ نہیں دین چاہیے۔ اس ایک انتہائی سے فرائی کرتی ہے۔

حدیث' قبلوب بنی ادم تلین فی الشنا''(انسانوں کے دل موسم سر ما میں زم پڑ جاتے ہیں) کے بیان میں فرمایا: موسم سر ما میں انسانوں کے بدن باہر سے ٹھنڈے ہوجاتے

ہیں اور ان کے باطن گرم ہوتے ہیں اور موسم گرما میں اس کے برعکس اور جب اس قلب صنوبری کی چربی پلھل جاتی ہے تو قلب معنوی شفاف ہوجا تا ہے۔ای طرح اگر فاقہ اور ذکر بالجمر كثرت سے كيا جائے تو بھى اس كى چربى بكھل جاتى ہے سير ہوكر كھانا عصه وشہوت جيسے اوصاف ذمیمه پیدا کرتا ہے۔

حقيقت خوارق عادات

فر مایا کہ غالبًا خوارق عادات کا ظهور فقط نشان راہ ہے کیونکہ عارف کی اصل منزل تو شہودشہود وصول ہی ہے مگر جواس حالت سے فروآ جائے تو اس سے وہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ جاہتا ہے۔

# مقصودِعارف

فر مایا:عارف خاتمے پرنظر نہیں رکھتا کیونکہ بینقصان کے مترادف ہے۔اگر ہزار باربھی وہ بدآ واز سُنے کہ "ہم نے متہیں شقی بنا دیا" یا یہ سنے کہ "تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا"اس طرح کی تمام باتوں پروہ توجہ نہیں دیتااور فوری نفع جو کہ مجوب کے جمال کے دیدار کا نام ہے کہ بھی دُور کی امیدوں کے برابرنہیں سمجھتا۔

فر مایا: ملا نکه وجن جس صورت میں چا ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حقیقت نفس بُو ں کی توں باقی رہتی ہے مثلاً جرئیل کہ خود اپنی جگہ پر بھی قائم ہے مگر اس کے ساتھ آ س حضرت عظیقہ کی خدمت میں دھیے کلبی نامی صحابی کی صورت میں حاضر ہوتا ہے۔

اگر عارف سی جن کومنح کرنا چاہے تواس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے عزم کے ساتھا اس کی شکل کی طرف متوجہ ہوتو وہ جن اس شکل سے با ہرنہیں آسکے گا، مگر صرف ای صورت میں کہ جیلے بہانے کر کے وہ کسی طرح عارف کی توجہ منتشر کر دے مثلاً جن کتے کی صورت میں ظاہر ہواور عارف کی توجہ اس کی اس شکل پر مرکوز ہوتو وہ جن اس صورت سے باہزہیں جا سکتا' مگر بھی تو ایبا بھی ہوتا ہے کہ وہ کتے کی شکل پر بکری کی صورت کا حجاب ڈال لیتا ہے' اگر عارف اس حجاب والى صورت يرتوجه وال كراس بند بهي كرد كيكن اگراس كى توجه دفعتاً كة کی طرف مبذول ہو جائے کہ وہ کہاں گیا تو اس کی توجہ منتشر ہو جائے گی اور جن کسی وُ وسر ہے

رُوپ میں فرار ہوجائے گا۔ خواص فاتحہ

فر مایا: عرفا ہے منقول ہے کہ سور ہ فاتحہ کواگر ایک ہفتہ تک ایک ہی سانس میں اکتالیس مرتبہ روزانہ اس طرح پڑھا جائے کہ ہم اللہ کے آخر کوالحمد کے ساتھ ضم کر لے تو مقاصد حل ہوجاتے ہیں۔

تفير 'فوق كل ذى علم عليم 0"

الله تعالی کے فرمان' فوق کل ذی علم علیم O''کے بیان میں فرمایا کی علیم صیغہ میں میں میں میں فرمایا کی علیم صیغہ میالغہ ہے جس کا معنیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والے کے بین اور وہ خدائے لم یزل کی ذاتِ اقدس کے علاوہ کوئی اور نہیں الہذا اشتناء کو یہاں مقدر کیے بغیر معنی درست ہوا۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ یہاں ایک شبہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شہود وحدت سے بالا کوئی مقام اور علم نہیں جبکہ آیت اس بات کا نقاضا کرتی ہے کہ ہر علم سے وراء ایک علم ہے اور پیسلسلہ لا متناہی ہے۔ اس شے کا از الدیہ ہے کہ یہاں اسٹناء ''تو حید ذاتی ''مقدر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علیم خدا کا نام ہے اور شہود وحدت سے آگر چہ بندے کے لیے مزید ترقی ممتنع ہے۔ واللہ اعلم اقوال شیخ جنید رحمہ اللہ کی تشریح

شیخ جنیدر حمد الله کوئی الاسادت العبادات النح "کے خمن میں فر مایا که"طاد ت العبادات "سے مراداعمال ظاہری ہیں اور 'فنیت الاشادات "بیعی وہ جو کہ ظاہر سے متعلق ہیں اور باطن سے خالی ہیں۔"و ما ینفعنا نو افل العبادات "بیعی ممل فاکدہ ظاہری نو افل کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔"الار کعات خفیفة صلیناها فی جو ف اللیل "بیعی راحت و آرام کوڑک کر کے ہم نے محنت و مشقت اپنالی اور اس طرح ہمیں حق تعالیٰ کا وصال نصیب ہوا 'خلاصہ بید کہ زبانی عبارات و اشارات پر اکتفاء نہیں کرتا جا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جناب اقدس کی طرف پورے خشوع وخضوع کے ساتھ متوجہ ہو خاص کر ایسے اوقات میں کہ کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو۔ اس کے نتیج میں حضور و مشاہدہ حاصل ہو جاتا ایسے اوقات میں کہ کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو۔ اس کے نتیج میں حضور و مشاہدہ حاصل ہو جاتا

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كہ ميں اس واقع كوظا مر يرمحمول كرتا ہول أ اگر چەمعیت وجذب خوداپنی جگه بردا کمال ہے لیکن ثواب ودرجات تو طاعات کاثمرہ ہیں۔ حدیث'الروح ملک له سبعون الف وجه "(روح ایک فرشته ب کهجس کے ستر ہزار چیرے ہیں) کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: یہاں بیاخمال موجود ہے کہ اس سے مرادرُ وح الارواح ہو' کیونکہ وہ جو ہرمکی ہے جسے بعض اوقات ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ كاتب الحروف (شاه ولى الله ) كہتا ہے كدرُوح الارواح بخلى سے عبارت ہے جوحظيرة القدس کی اصل ہے اور ہمم ارواح اس کے گردجسم معنی پرروشنی کی طرح ہیں یا میں سمجھتا ہوں كدروح الارواح سے مرادمثال نوع انسان ہے كہتمام روحيس اس سے پھوٹتی ہيں۔ تحقيق لطائف سته

لطائف ستد کی حقیق میں فرمایا کدرُوح کے اختلاف عبارات کی حیثیت سے مختلف اساء ہیں کلہذا ہرا عتبار ایک منتقل لطیفہ کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

على المرتضلي وزير رسالت مآب ہيں

حدیث نظابی جو کہ تفسیر میں وارد ہے کہ آنحضور عظیمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق مين وعاكرتے بوئ فرمايا: "اللهم السرح لى صدرى ويسرلى امرى واجعل لى وزيراً من اهلى "(ا يمير ارب!ميراسينكول د ي مير عمعاط كوآسان فرما اورمیرے خاندان میں سے میرے لیے وزیر بنا) کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مرادب: "واجعل لى وزيراً خامساً " (مير الي يانچوال وزير بنا) كونكة ينين حضرت ابوبكر وحضرت عمررضي الله عنهما اور دوفر شتة جبرئيل وميكا ئيل عليهما السلام آل حضرت علی کے پہلے ہی سے وزراء تھے۔

مقام على كرم الله وجهه،

حضرت على كرم الله وجهة كاس الر " استل أرايت ربك؟ قال ما كنت اعبد رباً لم اره فقال السائل كيف رايته؟ فقال لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن راته القلوب بحقائق الايقان "(حضرت على عليه السلام سے يو چھا گيا: كيا آپ نے اپنے رب کود یکھا ہے؟ فرمایا: میں نے بھی مشاہدے کے بغیر خدا کی عبادت کی ہی نہیں۔

اس پرسائل نے پوچھا: آپ نے اسے سطرح دیکھا؟ فرمایا: اسے کھلے بندوں آئکھوں نے تو نہیں دیکھا لیکن اسے قلوب نے حقائق ابقان کے ساتھ دیکھا ہے ) کے بارے میں کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس توجیہ کی غرض وغایت سے ہے کہ بید کلام دنیا میں رؤیت کے منافی اس وجہ سے نہیں کہ پہلے ہی سے مقرر ہے بلکہ مراد سے ہے کہ آئکھیں جہت والوان کا تقاضا کرتی ہیں نہ بید کہ وہ عیونِ مطلق ہیں۔

فرمایا کہ دنیوی آئنھیں جو کہ جہت الوان اوراشکال کا تقاضا کرتی ہیں 'نے ذات حق کو نہیں دیکھا بلکہ وہ تو حق الیقین کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔ علم الیقین 'عین الیقین' حق الیقین علم الیقین' عین الیقین' حق الیقین

فرمایا کی علم الیقین میہ ہے کہ دُھواں دیکھنے کے بعد آگ کے وجود پر استدلال کیا جائے اور عین الیقین میہ ہے کہ دُود آگ کو دیکھا جائے اور حق الیقین میہ ہے کہ خود آگ کا علم بھی جائے اپنے نفس کا مشاہدہ عین الیقین میں داخل ہے جبکہ حق الیقین میں وصول اور شہود ہوتا ہے 'سُننے اور کما بیں پڑھنے ہے اسرار کا جاننا علم الیقین نہیں' علم الیقین میہ ہے کہ کشف حجاب پر اس طرح غالب آ جائے کہ اختمال شک ندر ہے' ہاں یقین عرفی جواطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے اُمور سے حاصل ہوجا تا ہے۔

### العارف لاهمة له

صوفیائے کرام کے اس قول کہ 'العادف لاھے مہ لے ''(عارف وہ ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا) کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عارف اظہارِ خوارق کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ قدرتِ حق عزّ وجل کے تلم پرنظرر کھتا ہے' گویا ظہورِ خوارق کے لیے عارف کے سامنے سوائے منائے خداوندی کے کوئی چیزر کا وٹ نہیں بنتی۔

مقام عارف كامل

کین عارف کامل (واصل باقی ) کو بی قدرت عطا کی گئی ہے کہ جب جاہے قہر وغضب کا مظاہرہ کرسکتا ہے چنانچیدا یک بادشاہ کسی عارف کامل کے آستانہ میں سوار داخل ہوا تو اسے کہا گیا کہ بی آداب کے خلاف ہے اس نے بڑے فرور سے جواب دیا: میں نے بڑے فقراء دیکھے میں کچھ تا شرخبیں بیسُن کر عارف کو جلال آیا اور اس کی طرف بنظر غضب

دیکھا'اسی وقت گھوڑے نے سرکثی کی اور پچھلے یاؤں پر کھڑ اہو گیا' بادشاہ دھڑام سے نیچے آ رہا اورمر گیا۔عارف نے کہا: میں نے بیا قدام اس لیے کیا ہے تا کہ لوگ فقراء کو حقیر نہ جانیں مگر بعض کاملین تو اس طرح کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس طرف التفات نہیں کرتے اس صمن میں شیخ فریدالدین عطّار عین القصاۃ اور حسین ابن منصور کے بارے میں کہا گیاہے کہ بیتمام حفزات خدائے قد وس کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر پرخوش تھے اور اس میں اپنا تصرف نہیں چاہتے تھ جیسے شیخ عطّار نے اپنے قاتل سے کہا:اے ترک زادے! توجس روپ میں بھی آئے میں مجھے خوب پہچانتا ہوں اور یہ کہ کراپنا سرقلم کرانے کے لیے اس کے سامنے جھکا دیا' ایسے حالات سے خوفز دہ ہونا ناقص ہونے کی دلیل ہے کیونکہ تنزل ہی کی حالت میں مظاہر قبر کا مقابلہ کرنا مشکل پڑجا تا ہے۔

فرمایا: بچلی ذاتی میں انوار موجودہ کا وجو دِخار جی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ضروری ہے نہ کہ علمیٰ وہنی اور وہمی طور پر' کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) یہاں بیہوضاحت کر دینا جا ہتا ہے کہ تحجلی ذاتی سے مرادیبال ظهور کمال تذلی ہے جیسے حضرت موی علیه السّلام کے ساتھ اتفاق ہوااور تحبی آ گ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

حقيقت فناوبقا

فرمایا: سیجھنا کہ فناسے مراد غیر کی ففی ہے اور بقا اثبات عینیت کا نام ہے دلیل و کلام کی رُو سے فاش غلطی ہے۔ یہ بات اس محض کی طرح ہے جس کے پانچ بیٹے تھے اور وہ خود تنہا سفر کررہاتھا کہ دوچوراس کے سرپرآن کھڑے ہوئے'اُس نے اپنے بیٹوں کو مدد کر لیے یکارا کہ بیٹو! آؤ'ان چوروں کو مجھ سے دور کرو۔ بیاس کاحضور وہمی تھا جواس کو چوروں سے چھڑا سكتا تھااور نہ ہى اسے خوف وڈر سے نجات دے سكتا تھا۔

اگر کوئی شخص پانی کی حقیقت اوراس کے اوصاف لینی پانی کی شھنڈک بہاؤ' پیاس دُور كرنے كى صلاحيت اور كيڑوں كوصاف كردينے كے وصف كوسچھ بھى لے تاہم جب تك اسے پانی کا بینامیتر نه آئے اس کی پیاس نہیں بجھ علی اور اگر سب کچھ جانے ہوئے کسی کومٹھائی کھانے کی طلب ہو مگر اسے بھی دیکھانہ ہوتو ایسے میں وہ میٹھے کی جملہ کیفیات کو حیا ہے بہت بہتر طور پر جانتا ہو' تب بھی اے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ بالکل اس طرح جس نے صرف توحیدری پراکتفاء کیا اور شرک خفی کا اثر بدستوراس کے دل میں باقی رہا تو اس سے اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا مزید فر مایا کہ مذکورہ آ ٹارتجلیات وصول رسی سے نہیں بلکہ وصول شہودی سے حاصل ہوتے ہیں کہ حین ابن منصور کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے مگر وہ مسکراتے رہاوراُن کی ہرانگلی سے انا الحق کی صدا آتی رہی انہیں دار پر کھینچا گیا تب بھی انا الحق پکارتے رہا جا دیا گیا تو راکھ کا ہر ذرہ انا الحق کی صدا بن گیا۔ تین دن بعد راکھ کو دریا گرد کیا گیا تو وہاں بھی انا الحق کا آوازہ سنائی دیا۔ یہ سب چھاس لئے تھا کہ تو حیدر کی پراکتفاء کی بجائے وہ تو حید حالی سے سرفراز ہوئے تھے۔ یہاں فر مایا کہ تو حید حالی کے آثار ہوتے ہیں (۱) پہلے یہ کہ تو حید ذاتی میں انوار موجودہ کا وجود خارجی کے ساتھ ظہور ہوتا ہے (۲) دوسرے نوراز لی کی رؤیت (۳) تیسرے جو پچھ حیین ابن منصور سے ظہور پذیر ہوا (۳) چو تھے یہ کہ تو حید صفاتی میں خشوع وخضوع اور سرور وانس پایا جاتا ہے (۵) پانچویں یہ کہ تو حید افعال میں تو کل اور مدح و ذم کا کیساں ہونا پایا جاتا ہے۔ کہ کہ وجود واصل کہ شف اور خوار تی سے بلند ہوتا ہے۔ کہ تو حید افعال میں تو کل اور مدح و ذم کا کیساں ہونا پایا جاتا ہے۔ کہ کہ و حید واصل کہ کشف اور خوار تی سے بلند ہوتا ہے۔ مرجد و بی واصل کہ کشف اور خوار تی سے بلند ہوتا ہے۔ کہ وجود واصل کہ کشف اور خوار تی سے بلند ہوتا ہے۔

فرمایا: مجذوب واصل سے خوارق عادات اور کشف ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ وحدت ذاتیہ میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ کا نئات کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، لیکن سالک کا معاملہ اس سے مختلف ہے اور مجذوب کی مثال اس طرح ہے جیسے کی شخص کو ہودج میں ڈال کر واد یوں اور راستوں سے گزارتے ہوئے ایک شہر سے دُوسر ہے شہر لے جایا جائے، آخر میں اگر اس سے کسی درمیانی بستی کے بارے میں تفصیلات بوچھی جا میں تو وہ کھی نہیں بتا سکے گا جبداس کے مقابلے میں سالک اس راہ کے تمام مقامات اور اُن کی تفصیلات بوری طرح باخر ہوتا ہے میاں آپ نے مزید فرمایا کہ اگر مجذوب واصل حقیقت کا نئات سے آگری طافر کرنا چاہئے اگر کوئی شخص اس مقام کا دعوی کا کرئے ہیں اس مقام کا دعوی کا حقیقت کی مارے میں استفسار کرنا چاہئے تا کہ حقیقت کر ہے تا کہ دھیقت کے بارے میں استفسار کرنا چاہئے تا کہ دھیقت حال واضح ہو ورنہ خانہ زادمشائخ اپنی دکان جہائے کی ارب میں استفسار کرنا چاہئے ہیں اور کہا ت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرامات تو معمولی چیز ہیں اُن کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے ہیں ہاں ہاں! یہ بات عرفاء وواصلین کے حق میں تو بالکل شیحے ہے مگر ان جاہلوں کوتو ذات وصفات کی معرفت اور عمولی کی خوت اور کرنا جاہلوں کوتو ذات وصفات کی معرفت اور عرفاء وواصلین کے حق میں تو بالکل شیحے ہے مگر ان جاہلوں کوتو ذات وصفات کی معرفت اور عرفاء وواصلین کے حق میں تو بالکل شیحے کے مگر ان جاہلوں کوتو ذات وصفات کی معرفت اور

تو حید هالی کے شیونات کا ذرّہ برابر بھی علم نہیں اس لیے اُن کی اس بات میں کوئی وزن نہیں

متحقيق مسلك محب اللداله آبادي

شخ محبّ الله الله آبادي صاحب تسويه كے مشرب كى تحقيق ميں فرمايا كه انہوں نے ذات سے مبداء قائم بذات ومقدم بشونات مرادنہیں لیا ' بلکہ اُن کی مراد ماہیت ہے جو کہ معقولات ثانیہ میں ہے اور اس طرح انہوں نے وجود کامعنیٰ مصدری جو کہ کون وحصول ہے' مرادلیا ہے اور "تسویہ" میں جولفظ معقول استعال ہوا ہے وہ یہاں پرمحسوں کے مقابلے میں مستعمل ہوا ہے نہ کہ موجود کے مقابلے میں۔ چنانچے شنخ الرئیس نے شفاء میں لکھا ہے کہ معقول منافی وجود نہیں اور ملا جلال دو انی نے تہذیب کے حاشے پریمی بات نقل کی ہے اور یہ بات بعید نہیں کہا گرہم اسے موجود کا مقابل قرار دیں تو اس کا معدوم مطلق ہونا لازم آ جائے اوروہ جولفظ موجود سے متبادر ذات لہ الوجود ہے' پس اگر وہ موجود کہ اس کا وجود ذات پر زائد نہیں ہے'اس سے لازمنہیں آتا کہ معدوم مطلق ہو' بلکہ اس سے جو بات نتیج کے طور پرنگلتی ہے' وہ موجود بنفسہ لنفسہ ہے اور بیا بنی جگہ درست ہے اور موجود یہی ہے 'لہذا ٹابت ہوا کہ خودان کی اصطلاح میں لفظ معقول بمقابله موجود بنفسہ لنفسہ کے لیے موضوع ہے چنانچہ شخ ا کبرقدی سرہ نے فتوحات مکید کے باب صوم میں لفظ معقول استعمال کیا ہے اور انہوں نے اس سے یہی معنیٰ ل شخ محبّ الله الله آبادي التوفي ٥٨٠ اه/ ١٩٢٨ء مشهور صوفي بزرگ اور جيد عالم وين موكزر ہیں۔ آپ نے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی فصوص الحکم کی شرحیں فاری اور عربی دونوں زبانوں میں لکھیں۔ تذکرہ علمائے ہند کے مصنف نے آپ کے بارے میں لکھا ہے:''وانش مند تبحر از مشاہیر علمائے صوفیاء درعلوم ظاہر و باطن سرخیل امثال واقرانِ خود بود' ۔ مآثر الامراء میں آپ کے بارے میں لکھا ہے: "عالم است تعلیم ظاہر و باطن" رداراشکوہ آپ کا بہت معتقد تھا۔ آپ نے وحدة الوجود پر عالمانہ بحث کی ہے آپ کارسالہ تسوید ایک مشہور تصنیف ہے جس پر علائے ظاہر نے کافی اعتراضات کیے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ عالمگیرنے آپ کے ایک مریدشنخ محمدی کو جب رسالہُ شخ جلا وُ النے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا: جس مقام ہے شخ نے گفتگو کی ہے مجھے وہاں تک رسائی نہیں ' اگررسالہ جلانا ہے تو میرے گھرے مطبخ شاہی میں زیادہ آگ موجود ہے۔

مرادلیا ہے جواویر بیان کیا گیا ہے کفظ معقول اگر چدان (صوفیاء) کی اصطلاح میں موجود بنف النف كي ليوضع كيا كياب تاجم بيموجود من غيس مدخلة الغير "باورحضرت محت الله قدس سرة نے تسویہ میں شخ ا کبر کے تتبع میں لفظ معقول استعمال کیا ہے اور بی عبارت شاہ عنایت اللہ اکبرآ بادی کی ہے جومیں نے ازالہُ شبہ کے لیفل کی ہے معقول محض ماہیة محضه اوروجوومحض "كما ان ذات زيد هو الحيوان الناطق حيث لا وجود له الا في ضمن الافواد "(معقول محض ملهية محضه اوروجو ومحض جيسے كدذات زيدحيوان ناطق ہے كه اس كاوجودافراد كے شمن ميس موجود ہے) نيز فرماتے ہيں: "افسراد الانسسان من زيلد و عمر و بكر و خالد ينتزع منهم مابه اشتراكهم وهو الحيوان الناطق الذي هو من المعقولات الثانية فكذلك ينتزع من الشيونات وجود الحق "(جس طرح افراد انسان لعنی زید عمر و براور خالدے قدر مشترک لعنی حیوانِ ناطق کو حاصل کیا جاتا ہے جو كمعقولات نانييين سے بے بلكه اى طرح شيونات ميں سے وجود حق كا اثبات كيا جاتا ہے)اور پہ گفرصرتے ہے کیونکہ مظاہر کا وجودتو خود قیوم حقیقی جل شانۂ سے منتزع اوراس طرح اس کامخناج ہے جس طرح مثمع ہے مصنوعی اشکال وصورتیں اپنے وجود میں مثمع کی محتاج ہوتی ہیں اور جوموجود ومشہود ہے وہ تو ذات حق جل شائه ہے اور خلق کی حیثیت طلسم معقول کی سی ہے کیونکہ بیعالم تو وجود کے فانی اشکال واطوار کا نام ہے اور حق حضرت وجود کا نام ہے اور بید اُن کے اپنے اس قول کی بناء پر کہ حق معقول محض ہے اگر اس سے مرادیہ ہے کہ عقل کی رسائی اس کی ٹنے ذات تک ہے تو یہ بات غلط ہے کیونکہ ٹنے واجب تک سی عقل کی رسائی ناممکن ہے اوراگراس سے مراد معقولات ثانیہ ہیں جیسا کہ سیاق وسباق اس پر دلالت کر رہا ہے تو یہ بھی كفرصرت ہے جوكد دہر يوں كے باطل مذہب كى طرف جاتا ہے اور اگر اس سے أن كى مراد وہی ہے جوشنخ اکبررحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ ذات بحت 'اعتبار لایقین معقول محض ہے' اس لیے کہاں کا کمالات اور اس کے عدم یقین سے خالی ہوناعقلی مفروضے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا'اگر چیدمظاہر فانیہ میں موجود بھی حضرت حق ہی ہے لیکن یہ جملہ مظاہرا پنے وجود میں در حقیقت اس کے مختاج ہیں اور نسب ذات کی حقیقت اور اس کے اعتبارات ومعانی کے بھی مختاج ہیں' یااس کا مطلب پیرہے کہ ذات حق مجو بین کے احساس سے بلند و بالا ہے' توبیہ بات

ا اپنی جگہ درست ہے لیکن ان کی تصریحات سے خود اس بات کی نفی ہوتی ہے چنا نچیدان کے خطبے كے ابتدائى جملول سے بى احتياج حق كامفهوم نكتا بي فرماتے ہيں:"الحمدُ لله لمن وجید بیکل میا وجد "(سبتعریفین اس الله کے لیے بیں جو کا مُنات کی تمام موجودات میں موجود ہے) کیکن انہوں نے یول نہیں کہا:''الحمد لمن وجد به کل ما وجد'' (تمام تعریفیں اس ذات باری کے لیے ہیں کہ تمام موجودات کا وجودای ہے ہے)۔ حق اورعاكم

فرمایا:حق حضرت وجود کانام ہے جوخارج میں موجوداورخودائی حقیقت کے ساتھ باتی ہے جیسے پانی برتنوں کی شکلوں اور رنگوں کے مختلف ہونے کے باوجودا پی اصلیت پر برقرار ر ہتا ہے اور عالم' وجود کے اطوار شیونات اور فانی اشکال وصورتوں کا نام ہے' جو ایک صورت سے دوسری صورت میں بدلتی رہتی ہیں' پس کفروفسق اور نجاشیں وغیرہ اپنی تعریف ذات کے لحاظ سے کمالات ہیں'کیکن ان کا حضرتِ وجود سے کوئی تعلق نہیں' بلکہ بیاوصافِ عالم میں سے ہیں'اگر چہ قتوم کل (خالق حقیق) حضرت حق ہے'اس لیے کہ اگر وہ کفر وفسق کا قیوم (خالق) نہیں تو ان کا وجود کہاں ہے آیا' اس طرح تولد وتولید بھی اوصاف عالم ہے ہیں' یعنی پیہ بد کنے والی اشکال وصور حضرت وجود کے اوصاف میں سے نہیں' اس میں شبہیں کہ اس کے تعینات واوصاف محض اعتباری اُمور ہیں' کیونکہ بیسب ذات کے اعتبارات واضافات ہیں اور ذات ان تمام میں ظہور کے باوجود منز ہے۔

فر مایا که رسی مُعِرِّ ف کا کلام قلوب پراثر انداز نہیں ہوتا۔ بخلاف کلام عارف کے اور عارف ومعر ف کے نزاع کی مثال نبی کریم علی اور آپ کے اہل بیت کرام کے کافروں كے ساتھ مباہلے ميں موجود ہے معرف عارف كے ساتھ گفتگوكرنے اوراس كا سامنا كرنے ہے گھراتا ہے۔

مبدأ مكاشفه محبّت ذاتيه

فرمایا که مکاشفہ تجابات کے اُٹھ جانے کا نام ہے اور اس کا مبداء خبت ذاتیہ ہے' عارف ایسے میں کا نئات کو اس حد تک ترک کر دیتا ہے کہ بادشاہانِ جہان اور امرائے دنیا اسے کتے ، خزید اور شیطان کے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔اس مقام پر خداوند تعالی دل میں

محبت ذا تبدکو جا گزیں فرمادیتا ہے اورخلق سے نفرت ٔ خلوت اور شب بیداری فنا کے میادیات میں سے ہے چنانچہ اس مقام پر عارف خود فانی ہوکر باقی باللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کثرت مشاہدہ وحدت سے مزاحم تہیں ہوتی اور جلوت بھی خلوت ہو جاتی ہے نیند بیداری سے بدل جاتی ہے اور آ تکھیں سُر مۂ عنایت از لی سے سُرمکیں ہو جاتی ہیں' جس اند جرول میں بھی ہوئی عقل کی انتہائی منزل صرف یہی ہے کہ مصنوعات کا صافع کامل کے بغیر کوئی جارہ نہیں وہ ذات وصفات اوراس کے مظاہر کو کیا جائے۔

ظهورحق درمظاهر

فرمایا: جابل متصوفین عالی مقام صوفیاء کی باتوں کا مفہوم نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ مظاہر میں ظہور حق کی مثال ایسے ہے جیسے کا ننات میں سورج کا ظہور یا جیسے زید مختلف آئیوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح ایک جزئی محدود جو کہ مظاہر سے جدا ہے کا تصور پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے باں! البتہ بعض اسلاف نے راہ سلوک کے مبتدیوں کو سمجھانے کی خاطر کا ئنات کوعکسِ ذات یاظل کی مثالیں دی ہیں' لیکن اس ہے مراد مرتبۂ ثانیہ میں ظہورتی ہے اس سے یہ ہرگز مرادنہیں ہے جیسے دیوار پر درخت کا سابر (جواصل میں ایک دوسری چیز ہے)تعالی الله عن ذٰلک.

ذكرخفيه كه گفته اندآنست چوں تو فائی شدی ز ذکر بذکر "جب توذكر كے ذريعے ذكر ميں فنا ہو گيا تو يبي ذكر خفي ہے" ك تشريح كرتي موع فرمايا:

فانی کے لیے پردہ ہائے امکان پوشیدہ ہوتے ہیں وانچہوہ ذکر خفی سے کھل جاتے

علامت كمال

فر مایا که اہل شہود سانپ ، مجھو 'شیر اور چوروں سے نہیں ڈرتے' ای بناء پر بعض اکابر صوفیاء نے خودکو آ زمایا اور کی الی جگه فروکش ہو گئے جہاں بکٹرت درندے پائے جاتے تھے اورآ ب ودانے كا دُوردُورتك نام ونشان نه تفا و بال جب انبيں كسى طرح كا خوف وخطر لاحق نہ ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہوہ کامل ہو گئے ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی الله رحمہ الله) کہتا ہے کہ درندوں وغیرہ سے إن عُر فا کا نہ ڈرنااس وقت ہوتا ہے جب بینفوسِ قدسیہ عالم کثرت سے بے خبر ہوکر ذات واحد کے دیدار کی تجلیات میں متعزق ہوتے ہیں ورنہ بعض حالات میں بیلوگ عام بشری خصوصیات سے متنی نہیں ہوتے۔

## ایک تسامح اوراُس کاازالہ

غوث اعظم سیّرعبدالقادر جیلا فی رضی اللّه عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لایا کرتے تھے' کی تاویل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللّه عنہ حقیقت رُوح جو کہ تمام کا نئات میں جاری وساری ہے سے واصل تھے' اس لیے آپ اسی مرکز ومنبی ہدایت سے گفتگو (وعظ وتبلیغ ) فرمایا کرتے تھے' جہاں سے دوسرے اولیائے کرام یا انبیاء علیہم السلام فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اسی بات کو تسامُ کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا گہ آپ کی مجلس میں انبیائے کرام تشریف لاتے تھے۔ حقیق نے تعقیق نے تعقیم کرام تشریف لاتے تھے۔

فرمانِ باری' و اذا قر أت القر ان فاستعذ بالله من الشيطن الوجيم "(اور جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو خدائے بزرگ و برتر کے حضور شيطان مردود سے پناہ مانگ) کی تفير ميں فرمايا که تو شيطان سے چھئكارا حاصل کراوراس کے شرسے دُوررہ اور يہ اس ليے كه قر أت قرآن كے وقت دل مالكِ حقيقى كے ساتھ لگا ہوا ہونا چا ہے اور دنيا و آخرت سے بالكل بے نياز اور درحقيقت يہى تعوّذ (پناہ) معتبر ہے' اگر چه بظاہر الفاظ تعوّذ استعال نہ بھى كيے جائيں۔

قصهٔ خالد بن سنان کی تشریح

خالد بن سنان کے اس قصے کہ انہوں نے وصیّت کی تھی کہ مرنے کے چالیس دن بعد انہیں قبرسے باہر نکالا جائے تا کہ وہ عالم برزخ کے بارے میں بتاسکیں کے بارے میں آپ نے فر مایا کہ جومر گیا اور عالم برزخ میں پہنچ گیا' اس کا دوبارہ اس بدنِ ناسُو تی میں جو کہ قابل تجزی' تبعیض اورخرق والتیام ہے' واپس آ ناممکن نہیں۔البتہ اس کا بدنِ مثالی میں لوٹ آ نا اس لیے ممکن ہے کہ بدن مثالی قابل تجزی اورخرق والتیا منہیں اور پیرُوح جسد ارواح 'روح اجباؤ شخص اعمال واطلاق ظهور معانى بصور مناسبه اور اشباح جسمانيه مين مشامده ذوات مجر وہ جیسے حضرت جرئیل دھ کابی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے آ سکتی ہے۔ اس طرح انبيا عليهم السلام اور اولياء كى متشكل رُوحيس اور مشامدهُ خصر عليه السلام وغيره بيرتمام عالم مثال كى نيرنگياں ہيں'جب اس دنيا ميں نفوسِ كامله مختلف اشكال ميں ظاہر ہو سكتے ہيں تو عالم برزخ میں تو یکس بطریق اولی ہوسکتا ہے کونکہ عالم برزخ میں بدنی (مادی) حجابات کے اٹھ جانے کی وجہ سے ان کے اندر بیقوت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔خلاصۂ کلام بیر کہ خالد بن سنان والے قصے میں اُن کی مراد بدنِ مثالی میں واپسی ہےند کہ بدنِ عضری میں۔

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كه قيامت سے پہلے اس دنيا ميں روح كابدن عضری میں لوٹ آنا وہی رجعت ہے جس کے باطل ہونے پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كمكن ہے كه بدكلام اسينے ظاہر برمحمول مؤ عارف تدلیات ارواح کوأن کی مثالی صورتوں میں لانے کے لیے اپنے مقام سے نزول کرسکتا ہے اور اِن تدلیات کی مثال اُن صور کی طرح ہے جو بحالتِ نیند متحیلہ میں آ جاتی ہیں چونکہ آنجناب (حضرت غوث الاعظم رضي الله عنه ) كوعالم ارواح مين كممل تمكّن حاصل تفا 'اس ليے تد لیات ارواحِ انبیاءواولیاءایئے آپ وجود مثالی ہے آپ پرنزول فرمایا کرتی تھیں۔

منتہائے عابد

فرمایا که بیس سال قبل مجھے بیالہام کیا گیا کہ اگر تُو میری رحت کی امید پرنماز پڑھتا ہے تو تحقے رحمت سے نواز دیا اور اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ بارخدایا! میرامقصودتو بس تقبیل ارشاد ہے کیکن اب تو معاملہ ہی اور ہے بہاں آپ نے فرمایا: 'البصوفية عبد الظواهر واحرار البواطن'' (بيگروهِصوفيا احکام ظاہری میں غلام اور جہانِ باطن کا شہنشاہ ہے)۔

فرمايا كه اصحاب شهود كوعبادت كي تكليف ورياضت كي ضرورت نهيس موتى ليكن الله تعالى ان پرعبودیت قائم رکھتا ہے اور پیلفوسِ قدسینفس بلکہ رُوح سے بھی نجات حاصل کر چکے ہوتے ہیں'اس لیے زنااورشُر بخمرالی برائیوں کی طرف اُن کی توجہ نہیں ہوتی 'اگر شاذ و نا در كوئى اليي بات پيش آ جائے تو اس كا كچھا عتبار نہيں۔

القيد كفر

صوفياء كاس قول القيد كفر ولو كان بالله " (قير كفر ب عاب خداك ساته ہی کیوں نہ ہو) کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا عبودیت اثنیت کا تقاضا کرتی ہے اور جہاں تک اہل شہود کی عبادت کا تعلق ہے تو اُن کے مقام کی بلندی کے لحاظ سے ان کی عبادت کا تعلق براوراست اقامتِ حق اوراس کے تصرف سے ہوتا ہے پس عبادتِ عبودیت کی قید كفر صرت عئي انجياى تاويل كى مثال صوفياء كاس قول "محبة الله رأس كل خطيئة" (الله کی محبت ہرخطاکی جڑے) میں بھی موجود ہے چونکہ محبت محب ومحبوب کا تقاضا کرتی ہے جو کہ دُوئی ہے اور یہی تو قلطی کی بنیاد ہے ، پس جوان تمام خطاؤں کی سرحدے تکل گیا اُسے محبتِ خداوندی عطا ہوئی اور جواس سے بھی آ گے نکل گیا تو وہ مقام شہود پر فائز تھہرا کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک خلاصة کلام یہ ہے کہ عبادت تو مبتدی اور عارف دونوں كرتے بين مگر أن كے مراتب اخلاص ميں فرق بے پہلا مرتبه حضور ترك ريا اور ترك شہرت وفخر ہے' اس کے بعد کا مرتبہ یہ ہے کہ خوف دوزخ اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر عبادت خالص محبتِ ذاتی میں ہواس کے بعدوہ مقام ہے کہ جہاں عبادت عابد کی قدرت و قوت کے ساتھ نہیں بلکہ حق جل شانه کی قوت اور قدرت کے ساتھ عمل میں آتی ہے ان تمام کے بعدوہ نازک ترین مرحلہ آتا ہے کہ جہاں عام سمجھ بوجھ کا گزربھی نہیں ہوسکتا' حضرت شخ کی مرادعبادت کے مذکورہ مراتب کی طرف اشارہ کرنا ہے ان کی بات سے امور عبادات میں تسابل کا کوئی مفہوم ہی پیدانہیں ہوتا۔ (معاذ الله) اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت شیخ شریعت کے اس قدر پابند تھے کہ آخر عمر تک اُن سے کوئی سنت نبوی اور ستحسن وستحب نہ چھوٹا اوراس کا دوسرا ثبوت بیہ ہے کہ آپ نے فر مایا کہ انبیا علیہم السلام کی ظاہری اعمال کی ادائیگی اُن كَ تكليفات شرى كى قيود معتاز ہونے كے منافى نہيں بيرتو فريضة حق ہے جس كى آ گے اقتداء کی جائے گی'اس سےمعلوم ہوا کہ''خیریت''سے انہوں نے وہمعنیٰ مراد لیے ہیں جو انبیائے کرام میں بوجاتم پائے جاتے ہیں۔

## قول پير مرات رحمه الله

پیر ہرات رحمہ اللہ کے قول

ازنغی وا ثبات برون صحرائے است کیں طاکفہ رادراں میاں سودائے است اے دوست چوں عاشقی در آنجا برسد نہ فی نہ اثبات نہ مور اجا کیست دنفی واثبات سے آگے ایک صحراہے کہ جس میں بیگر دوصوفیا سرگرداں ہے اے دوست! جب عاشق کی رسائی اس مقام تک ہوتی ہے تو نفی واثبات تو کجا ایک بال کی بھی وہاں گنجائش نہیں ہوتی "کی تشریح میں فرمایا:

وصل حقيقي

اصل شہود یہ ہے کہ ثابت کا ثبوت اس طرح ہو کہ مُثیت اور مثبت ایک ہوں اور اسی طرح عاشق معثوق اور عشق بھی متحد ہوجا کیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر وصل کی جگہیں تو ہجر کا کیا کام؟ اور اہل سلوک کے ہاں فئی دراصل تو ہم غیریت سے ہوتی ہے جب یہ وہم اُٹھ جائے تو منفی عین ثابت ہو جاتا ہے اور لفظ ''نہ مورا جائے است' سے بساطت اور صرافت ذات کی طرف اشارہ ہے۔

تشريح توحيد كوچهُ تنگ است

حضرت خواجد نقشبند رحمه الله نے بعض اسلاف کا بیقول نقل کیا ہے کہ توحید کوچہ نگ است (توحید ایک تگ گل ہے) اس کی تشریح میں فر مایا جس وقت نظر عارف سے جمع کشرہ صفا تیہ پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور بجز وحدتِ ذات کے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس دوران کوچہ توحید ایک تگ گلی ہو جاتی ہے کیان بقا کے بعد جب وحدت میں کثر تِ اسماء وصفات کا مطالعہ میسر آتا ہے تو اس مقام پر وہ عظیم وسعت کا مشاہدہ کرتا ہے خلاصہ کلام یہ کہ صرف وحدت پراکتفاء کر لینا کمال نہیں بلکہ کمال توحید توعین وحدت میں کثر ت کا نظارہ ہے۔ تا ویل ''حقیقة الو اجب لا یدر کہ احد''

بعض صوفياء كاس قول كه "حقيقة الواجب اظهر الاشياء" (حقيقت واجب تمام اشياء مين سب سن زياده ظاهر م) الى طرح" حقيقة الواجب لا يدر كه احد"

(حقیقت واجب کوکوئی نہیں پاسکتا) کی تصریح کرتے ہوئے فر مایا کہ یہاں حقیقت واجب کا تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر ہونااس اعتبار سے ہے کہ مظاہر میں جو وجود موجود ہے وہی وجو دِحق ہے اور حضرت وجود تمام میں جاری وساری ہے اور دیگر تمام امور کا تعین اعتباری ہے اور اس كاعدم ادراك (لا يدركه احد) اس اعتبارے بيك فخلوق مرتب مخلوقيت ميس ذات حق تك رسائی حاصل نہیں کر عکتی نبی اپنی نبوت اور ولی اپنی ولایت کے ذریعے اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ زاہدایے زہداور عالم ایے علم کے بل بوتے براسے یا سکتا ہے بیباں تک کہ تمام بردہ ہائے امکان اُٹھ جائیں اورظلماتِ نفسانیہ رفع ہو جائیں۔ ذاتِ باری تعالیٰ کوخود اس کے ا پنے نور ہی کی مدد سے پہچانا جاسکتا ہے جیسے نبی کریم عظامیتے نے ارشاد فرمایا: 'عرفت رہی '' (میں نے اپنے رب کو پہچان لیا) معنی 'لاب نفسی ''(اپنی ذات کے ذریعے سے نہیں بلکه ای کے فضل وعطاء سے )۔ یہاں ایک دوسرا مفہوم یہ بھی نکاتا ہے کہ معرفت سے مراد تمام شیونات کے ساتھ واجب کی معرفت ہے اور بیاس دنیا میں محال ہے کیونکہ ہر مظہر عین واحد ہے البذامعرفت كل كى طاقت نہيں ركھتا اور تجلى برقى آنى توايك يل سے زيادہ ہوتى نہيں البذا اس وقت شيونات كي تفصيل كى طرف كهال متوجه موسكتا ہے؟ تشريح" إنَّ لِلَّهِ سبعين الف حجاب

معیّت ذاتیہ کی احدیت 'آنِ لِللّٰہِ سَبعین الف حجابِ ''کے ساتھ موافقت میں فرمایا کہ حضرتِ وجود کا مظاہر کے ساتھ قرب حقیق ہے۔ اس کی قریبی مثال کلی کا جزئی کے ساتھ قرب چیتی ہے۔ اس کی قریبی مثال کلی کا جزئی کے ساتھ قرب چیش کی جاسکتی ہے'اگر چیتی تعالیٰ کلیة وجزئیت سے مبر اومنزہ ہے'اسی اعتبار سے ''حیال الورید'' (شدرگ) سے بھی زیادہ قرب کی مثال دی گئی ہے اور اس کے بعد تجاباتِ وہمیہ کی کثرت کے سب جو پچھ ہے وہ اعتبار کی ہے بہاں فرمایا کہ حضرتِ وجود کو مظاہر کے ساتھ جس طرح کی نبیت ہے'اس میں کسی طرح کا حجاب موجود نہیں' بلکہ حجاب تو واجب اور ممکن کے درمیان ہے' پس ممکن مجوب جو کہ صفاتِ تاثریہ قاصرہ سے متصف ہے' سے متعلق ہو کہ صفاتِ واجب ہو جو کہ صفاتِ واجب اور بقاوقِدم سے متصف ہے' سے وصول بہت مشکل ہے اور بیا شکال کثر سے منازل کے سبب ہے لیکن مجذوب کے لیے اللہ تعالیٰ وصول اس طرح آسان فرما ویتا ہے جسے بے شار کثیف اجسام اور جابات کے حائل وصول اس طرح آسان فرما ویتا ہے جسے بے شار کثیف اجسام اور جابات کے حائل وصول اس طرح آسان فرما ویتا ہے جسے بے شار کثیف اجسام اور جابات کے حائل

ہونے کے باو جود دیکھنے والے کے لیے ہورج کا نظارہ آسان اور ہر وقت ممکن بنا دیا ہے اور یہاں پر تو لطیف معنوی حجابات ہیں ورنہ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کا بھی پر دہ ہائے جسمانی و امکانی میں محصور ہونالازم آئے گا اور تعداد (لیعنی ستر ہزار حجابات) سے مراد صرف کثرت ہے تحدید نہیں۔

معنى قول خواجه نقشبندر حمه الله

حضرت خواج نقش بندر حمد الله کاس قول که "پسی بسس حقیقت مے تواں برد امّا بسس معرفت و علم نمے تواں رسید "(عارف سرِّ حقیقت تک توسائی حاصل کرسکتا ہے مگر سرِّ معرفت وعلم تک نہیں پہنے سکتا) کے بیان میں فرمایا کہ جب احدیت کا آ فتاب کو و عارف سے نمود ار ہوتا ہے تو آسان حقیقت روش ہوجاتا ہے لیکن سرِ علم ومعرفت! تو بیتمام شیونات کی معرفت کے ساتھ وابستہ ہے جو محال ہے۔

فرمایا کہ لوگوں کا صوفیا کو کافر کہنے کا سبب سے ہے کہ وہ ان سے بیئن لیتے ہیں کہ تق تعالی وجو دِ مطلق ہے مگر وہ پنہیں جانتے کہ صوفیا کی اصطلاح میں وجود سے مراد موجود ہے اور مطلق سے اُن کی مراد سے ہے کہ ذات میں ذات کی حیثیت سے کوئی اعتبار موجود نہیں' کلیۂ نہ جزئیۂ اور عموماً نہ خصوصاً بلکہ اس میں تو اعتبار کا اطلاق بھی نہیں ہوتا اور صوفیاء کے اس قول کہ ''کل نہی ولی و لا عکس'' (ہر نبی تو ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا) کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ولا یت اصطلاحیہ شرط نبوت نہیں' یم کمن ہے کہ ایک شخص محبت یا محبوبیت کے مقام پر فائز ہو اور خدا اسے نبوت تبلیغ سے مشرف فرما دے ہاں کامل انبیاء کو ولایت اصطلاحیہ اور نبوت تبلیغ دونوں سے نواز دیتا ہے' مثلاً نبی علیہ اور تمام اولوالعزم انبیاء علیہم

اللام-توجيه خضت بحراً "الخ

تول بایزید 'حضت بحراً ووقف الانبیاء بساحله ''(میں نے ایک مندر میں غوط لگایا اور انبیاء اس کے ساحل پر کھڑ ہے تھے) کی وضاحت یوں فرمائی کہ انبیاء کی استعداد کامل ترین ہوتی ہے کیونکہ اُن کے ہاں وہبیت محضہ ہوتی ہے 'یکاد زیتھا یضیء ولم لم تحصیب ناد ''(قریب ہے کہ اس کاروغن آگ کے بغیرروش ہوجائے) وہ تو یقیناً حقیق تحصیب ناد ''(قریب ہے کہ اس کاروغن آگ کے بغیرروش ہوجائے) وہ تو یقیناً حقیق

اہل شہور ہیں صرف حکمتِ ارشاد کے تحت خدا تعالی انہیں مقامِ مشاہدہ پر لے آتا ہے 'چنا نچہ بایزید کے قول کامعنیٰ ہیہے:''ای و قفو ا بعد المنحوض ''(انبیاءِ غوط راگانے کے بعد ساحل پر کھڑے تھے ) یہاں بح سے مرادشہود و وحدت اور ساحل سے مراد مشاہدہ ہے۔ تو حید افعال

فرمایا: توحید افعال کو حاصل کرنے کی علامت سے ہے کہ سالک تدبیر معیشت کور ک کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں اسے مکمل تو گل حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ہر تکلیف ایز ااور انعام کو ذات حقیق کی طرف منسوب کرتا ہے اور تو حید صفات کے حصول کی علامات سے ہیں کہ سالک پختہ اپنی ساعت و بصارت کی قو توں کو مالک حقیق کے سپر دکر دے باوجوداس کے کہ حضرت وجود تعیّن و تقیّد میں تعیّن صفات کی قید کے ساتھ موجود ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص سمندر کے بہاؤ اور سریان کو نہریا چھوٹے نالوں میں مشاہدہ کر لے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سمندر میں موجود تعل و جو اہر اور حیوانات کا علم بھی حاصل کر لے ۔ اس طرح جب وہ دیکھا ہے سمندر میں موجود تعل و جو اہر اور حیوانات کا علم بھی حاصل کر لے ۔ اس طرح جب وہ دیکھا ہے کہ سمجھ و بھر اِن مظاہر میں ذات حق ہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تمام مسموعات اور مبصرات کے سمند ہو جائے کیونکہ بیتو واجب الوجود جل شاعۂ کے خواص میں سے ہے۔

مديث ما تقرّب إلَى عبد "

صدیث ما تقرب إلی عبد احب الی ممّا افترضت علیه و لا یزال عبدی
یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه النه "(کوئی بنده میرے حضور جو پی اس پر
فرض کیا گیا ہے سے بڑھ کرعزیز ترین چیز پیش نہیں کرسکتا اور میرا بنده بدستور نوافل کے
ذریعے میراقر ب حاصل کرتا رہتا ہے ، یہاں تک کہ میں اس کی قوت سامعہ بن جاتا ہوں)
کی تشری کرتے ہوئے فرمایا: توحید میں قرب فرائض بیہ ہے کہ استغنائے الوہیت افعال و
اعمال اور بید کہ عالم میں سوائے اس کے کوئی مؤثر وقیوم نہیں شامل ہیں اور جس کا ان پر ایمان
نہیں آخرت میں اس سے مواخذہ ہوگا اور بیقر ب فرض ہے اور توحید میں قرب نوافل بیہ ہوگا ہو جہ بندہ حجابات و ورکرنے کی سعی کرے اور بیقر ب نفل ہے اگر بندہ اسے حاصل نہ کرے تو
اس پر مواخذہ نہ ہوگا اس لحاظ سے حدیث کی عبارت کا معنی میہ ہوگا کہ کوئی شخص بھی توحید
اجمالی کے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کرحق تعالی کے حضور قرب نہیں پاسکتا کیونکہ اسے ترک

کرنے پرمواخذہ ہوتا ہےاورتو حید تفصیلی میں بندہ برابر حجابات کو دُورکرنے اور سخت ریاضتیں كرفى يا ذات اقدس كى طرف مكمل توجد كرفى مين كوشال ربتا ب يبال تك كه خدا تعالى اسے اس کی خودی سے باہر لے آتا ہے اور دوئتی کامفہوم یہی ہے اور بندہ جب پیمقام حاصل کر لیتا ہے تو جس طرح اس کی ذات اپنی نفی کر کے ذات حقیقی میں فنا ہو چکی ہوتی ہے اس طرح اس کی صفات (انسانی ) بھی اٹھا لی جاتی ہیں اور جولوگ پیگمان رکھتے ہیں کہاس وقت بندے کی صفات تواخذ کر لی جاتی ہیں' کیکن اس کی ذات جوں کی توں باقی رہتی ہے وہ علطی پر ہیں۔ کیونکہ جس وقت تمام پردہ ہائے امکان اُٹھ جاتے ہیں اس وقت کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس كى ذات ہنوز باتى ہے۔ كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كہ جولوگ يد كہتے ہيں كه ذات نہیں صرف صفات ماخوذ ہو جاتی ہیں' اُن کی ذات سے مراد وجو دعضری اور روحی ہے'جو توحید کے اس مقام کے حصول کے بعد بھی تمام مراحل میں اس طرح باتی رہتا ہے اور اس طرح خارج میں دیگر تمام طبقات بھی جوعلی حالہ قائم رہتے ہیں اور اگر پچھ خارق عادات کا ظہور ہوتو یہ بھی تو تبدّ ل صفات کی قتم شار ہو گی اور جن حضرات نے بیکھا ہے کہ ذات بھی ماخوذ (فٹا) ہو جاتی ہے ان کی مراد ذات میں فنا ہونے کا وہی مفہوم ہے جوصوفیاء کے ہال مسلّم و معترب بيسارا نزاع محض لفظى كلبرا\_

راهِسلوک میں ځزن واندوه

فرمایا: جے حضرت حق كاوصال نصيب موجاتا ہے اوراس ميں كچھ تجابات باقى رہ جاتے ہیں تو اس میں غم اور رونے وهونے کے آ ثار ظاہر ہوتے ہیں بلکہ بھی تو وہ عام مجوین کے مقام پر آ جا تا ہے کیکن وہ صاحبِ حقیقت کہ جس کی رسائی لطا نُف حقیقت تک ہو چکی ہوتی ہے غم واندوہ اوراثنیت کے چکر میں بھی نہیں پھنتا' کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ بیر حجاب جوغم و بکا کا سبب بنتا ہے بید دراصل سالک کے اندر کی وہ درشتی اور شدت بھیمیہ سے جوخوداس کے فض کواس کی معرفت کے سلسلے میں حجاب بنا دیتی ہے وصل عرفان نصیب نہیں ہویا تا'البتہ جس کی بہمتیت لطیف اور حقیقی ہے وہ سرور اور اُنس میں محوہ و جاتا ہے۔ تشريح والعصرالخ

"والعصر انّ الانسان لفي خسرٍ الا الّذين الخ"كُ تَقْير مِين قرماياك يهال

قتم دہر سے مراد ذات بقا مرمدیت اور ذات حق کا دوام ہے کیونکہ واصلین کے سوایہاں غیریت اور اثنیت کے توہم کا شائبہ ہے کسی نے حضرت شخ سے سوال کیا کہ سالکین کی آخری منزل کون می ہے؟ فرمایا: رفع اثنیت (دوئی) اور شہود وحدت ہی وہ بلند درجہ ہے جس سے بالاکوئی درجہ نہیں۔

تشریح "توحیدراه کی درمیانی منزل" ہے

شخ عبداللد کھاتی جواس دور کے مشاکُ میں سے تھے نے کہا کہ تو حیدتو ایک ایبا مقام ہے جوراو سلوک کے درمیان پیش آتا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ذرااس سے آگے کی خبرتو دیجئے انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہے مگر بہت مخفی آپ نے فرمایا: سالک جب وحدتِ محضہ سے واصل ہو جاتا ہے تو اس کی نظروں سے کثرت غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عقر کرتا ہے تو وحدت کو کثرت میں دیکھا ہے اور بیٹر ل ہے اسے تو حید سے بلندمرتبہ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟ لیس و راء عباد ان قریة و اللی ربّک المنتھیی.

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تو حید کوراسے کی ایک منزل قرار دیا ہے انہوں نے کثرت سے رؤیتِ جع و ذہول مراد لی ہے اور پیسکر وغلبہ کی ایک فتم ہے اور جو شہود و حدت محضہ کوآخری منزل سجھتے ہیں ان کا مطلب سے ہے کہ لطیفہ انسا اپنی جگہ لطائف میں سب سے اعلیٰ لطیفہ ہے 'جب صاحب جمع الجمع وحدت و کثرت دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو اس وقت رؤیت وحدہ محضہ کا اصل منشالطیفۂ اُنا ہوتا ہے اور رویتِ کثرت کا منشالطا نف سافلہ ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ مقام لطیف ترین لطائف کا پالینا ہے۔واللہ اعلم

رشحات میں بعض عرفاء سے بیر جومنقول ہے کہ 'من در ابتداء میگفتم ممکن عین واجب است و در انتہا ظاہر اشد که واجب عین ممکن است تعین ممکن است کے اس مقام پرحق کا جمیع موجودات میں مشاہرہ ہوتا ہے سالک یہاں حق کوخلق سے اور خلق کوحق سے دیکھا ہے اور حق وظلق کوخلق میں دیکھا ہے یعن خلق کوخلق اور حق کوخلق میں دیکھا ہے یعن خلق کوخلق اور حق کوخلق مقام ہیں۔ سلوک میں اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔

است " ( آغازِ کار میں میراخیال تھا کیمکن عین واجب ہے لیکن انجام کاریہ بات مجھ پر ظاہر ہوئی کہ واجب عین ممکن ہے) کے بیان میں فرمایا کہ ہر دوعبارات میں فرق ہے کہ پہلی بات صفات امکانید میں صرواجب کومستلزم ہے اور دوسری بات کامعنی مدے کہ تعینات اموراعتباری اوراعدام محضہ ہیں جب کہ موجو دِحقیقی بجرِ واجب تعالیٰ کے پچھاور نہیں فرمایا: جب خدا تعالی ہر دورہ میں شیونات کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو پہلے افعال کو پیدا کرتا ہے کہ جو کہ باب انواع ہے متعلق اوراس کی ذات سے عبارت ہیں اور پیفلق کا سلسلہ ہرنوع میں جاری ہوجا تا ہے جیسے درخت ' پتھر' انسان' گھوڑے وغیرہ' پس مثال نوع انسانی اس کے مظاہر میں ظاہر ہوئی۔اس کے بعدارواح اوراجسام کو بالترتیب پیدا کیا' بعدازال بیدورہ یہال پرختم ہو گیا' یہاں تک کہ بیرُ وحیں فنائے خفی کے بردے میں چلی جاتی ہیں' اس کے بعد سابقہ دورہ کی ترتیب کے مطابق پھر سے انہیں پیدا فرما تا ہے۔

حق تعالیٰ جل شانهٔ کے افعال وصفات میں تعطّل نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه کا قول' نسحین انسان سر مدیون " (جم سرمدی لوگ بین ) طولِ مدت پرمحمول ہے یااس اعتبار سے کہ خدا تعالی سرمدی ہے اس لحاظ ہے جس پر بھی ازل وابد کی حقیقت کھل جاتی ہے وہ اپنے آپ کوسرمدی مجھتا ہے کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس بات کامفہوم ہے ہے کہ ظہور مثال سے پہلے حقائق کاملہ کے یقین کی صورت انسان ہے اور پیلینن اشتقاق صورت ِصرف کی روے حقیقۃ الحقائق ہے اور بیاس لحاظ سے کہ حیز بساطت اور تنزل مراتب میں یکسال طور پر موجود ہے اور اراد ہ قدیمہ واجبہ سے وہ اشتقاق مراتب کونیے میں ظہور کی خاطر ہے جیسے کہ وہ ستارے کہ جن کا پانی کے تالاب میں عکس پڑر ہا ہے اگر پانی ہزار بھی اپنی شکلیں بدلے تو ستاروں پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا اور وہ ویسے کے ويسيرت بين-واللداعلم

شخ ا كبررحمه الله كے قول كى تشريح

يَ خُواكبرر حمالله كول "العبد عبد وان توقى والرّب رب وان تنزل "(بنده بہرطور بندہ ہی رہتاہے عاہے کتنی ترقی کر لے اور رب بہرصورت رب ہے جاہے تنزل اختیار کرلے) کی تشریح میں فرمایا: بندہ جا ہے مراتب اعلیٰ پر پہنچ جائے وہ اپنی مقدار عین سے خارج نہیں ہوسکتا' لہذا اس کے تمام تر کمالات اس کی استعداد عین کے دائر ہ کار کے اندر ہوتے ہیں اور حضرت حق اپنی صرافت اور اطلاق کے ساتھ جلوہ گر ہے اگر چہ اس نے مظاہر میں بھی اپنا ظہور فر مایا ہے اس گفتگو کا فقیر (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ سی شخص پر اجمالاً بخلی فرما تا ہے اگر چہ وہ تحلّی گئی لۂ (جس میں بخلی کا ظہور ہور ہا ہے) کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے تا ہم اس میں سطوت تشخیر اور قبر وجوب نمایاں ہوتے ہیں کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے تا ہم اس میں سطوت تشخیر اور قبر وجوب نمایاں ہوتے ہیں اور مقام فنا میں ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ بندہ بھی بھاراعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے 'لین یہاں بھی انفعال اور تاثر امکان واضح ہے۔ واللہ اعلم



## حضرت شیخ ابوالرضا کے چندمُسَوَّدَات اور مکتُوبات

شخ عبدالاحد جو کہ شخ احمد سر ہندی کے بوتے اوراس دور کے مشائخ میں سے تھے'نے حضرت شخ کی خدمت میں پر مکتوبتح بر فرمایا: حضرت شخ کی خدمت میں پر مکتوبتح بر فرمایا: مکتوب شخ عبداللاحد

آپ کے اخلاقِ کر پمانہ سے امید کرتا ہوں کہ جھے اوقاتِ مخصوصہ بیں اپنی نیک دعاؤں میں یادر کھیں گئ کو کہ مقاللہ معاملہ دشوار' راستہ مشکل اور خوفاک ہے۔ نبی کر پم مقاللہ کا ارشاد ہے: ''ان امامکم عقبة کوؤ دُ'' (تمہارے سامنے ایک پیچیدہ اور دشوار گزار گھائی ہے) کیف الوصول الی سعاد و دونها قلل المجال و دونهن حیوف السوجل حافیۃ و مالی مرکب والکف صفر و الطریق مخوف السوجل حافیۃ و مالی مرکب والکف صفر و الطریق مخوف مخوف ''میں سعاد (محبوب) تک کیے پہنچوں کر راستے میں بلند پہاڑ اور نشیب و فراز حائل راہیں' میرے یاؤں میں جوتا ہے نہ میرے یاس کوئی سواری' راستہ خوفناک ہے اور میں تبی رست ہوں''

میرے محترم ومشفق! حقیقت الفاظ میں نہیں ساسکتی اور غیرِ حقیقت شایانِ بیان نہیں اس لیے بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام میں جنوب شیخ نہیں کی سر میں ترین دور میں دور میں ''

حضرت شخ نے اس متوب کاجواب پیچر یفر مایا:''هو الاحد''۔ مکتوب شخ ابوالرضار حمہ اللّٰد تعالیٰ

آپ کاسراپاشفقت عنایت نامه موصول ہوا اور اس نے خلوص ویگا نگت کے رشتے کو استحکام بخشا' اللہ جل شاخہ آپ کو اس مهر بانی اور عزت بخشی کی جزاء عطا فر مائے اور اپنے مقصد تک رسائی بخشے ۔گرامی نامه میں کھا ہوا تھا کہ \_

قلل الجبال ودونهن خيوف والكف صفر والطريق مخوف كيف الوصول الى سعاد ودونها الرجل حافية ومالى مركب حقیقت سے ہے کہ ہویت ذاتیہ مطلقہ تک اس کے حقیقی اطلاق سے سیر مستطیل کے ذریعے وصول بہت مشکل ہے جبکہ اس سے پہلے اعتبارات محضہ اور اضافاتِ وہمیہ صرفیہ جو که عالم خلق و امر سے متعلق ہیں۔ایسی دشوار گزار پہاڑی چوٹیاں بھی موجود ہیں کیونکہ ان سے سالک خودکوخوف زدہ یا تا ہے اور اپنے شعور وادراک کوان کی تلاش میں سرگر داں کر دیتا ہے ورنہ حق سجانۂ وتعالیٰ تو اپنی ذات مین وجو دِ خاص کی بناء پر بندے کی شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے اس کا راستہ بہتر ویُرامن ہے اور نہ خوفناک اس مقام پر نظے یاؤں کی کوئی بات ہے اور نہ ہی کسی سواری کی اور نہ ہی اس جگد کسی تھی دستی کا کوئی وجود ہے جبکہ وہ اپنی ذات میں قائم ہے مگر لوگوں میں اس کا ظہور نہیں' وہ پاک ذات ہے جواپنے اشراقِ نور کا تجاب اوڑھے ہوئے اور اپنے ظہور کے استغراق میں مخفی ہے۔

توهمت قدماء ان ليلي تبرقعت وان لنا في البين ما يمنع اللثماء فلاحت فلا والله ما ثم مانع سوى ان عيني كان من حسنها اعملي "قدماء كابيروتم ہے كه كيل نے برقعه اور هركھا ہے مگر جمارے ليے تو يبي جدائى ہے جو عجاب بن کر بوسے سے مانع ہے ٔ جب محبوبہ نے اپنا چہرہ ظاہر کیا تو اس وقت کوئی چیز اس کے ویدارے مانع نہیں تھی' مگر ہماری آ ٹکھیں ہی اس کا جلو ہوسن و یکھنے کی تاب نہ لاسکیں'' پر ده برخاست تا بد بدستم دوست بادوست کرده در آغوش آل شناسد حدیث ول مت که ازیں با دہ کر دہ باشد نوش " پردہ اٹھا تو میں نے خود کواس حالت میں ویکھا کہ دوست نے دوست کو آغوش میں لے رکھا ہے اور دل مست کی بات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے پیشراب بی رکھی ہو''

روز آل بتو بودم ونميد انستم شب با تو غنو دم ونميد انستم ظن بودمرابمن كمن جملمنم من جمله تو بو دم ونميد انستم "بردن میں نے تیرے ساتھ گزارا مگر مجھے معلوم نہ ہوسکا 'اسی طرح راتوں کو بھی تیرے ساتھ رہا' مگر بے خبرتھا۔ میرا گمان تھا کہ میں ہی ہوں حالانکہ میں تو تھا ہی نہیں تو ہی تو

وغنى بى منى قلبى فغنيت كما غنى وكناحيث ما كانواحيث ما كنا

تقاليكن مجھے پية نه چل سكا''

مكتوب ميں يہ بھى لكھا ہوا تھا كہ جو خن حقيقى ہوتا ہے بيان مين نہيں آسكتا۔

اس سے ظاہرا مرادیہ ہے کہ بیان میں اس وجہ سے نہیں آسکتا کہ سننے والوں کی سوجھ بوجھ میں کی ہے ورنہ خن اگر لفظی ہے تو بیمین گفت ہے اور اگر نفسی ہے تو ''ف سا من عیانِ الاوله بیان'' دوہڑہ

جب حضرت شیخ کا مکتوب گرامی پہنچا تو جواباً شیخ عبدالا حدنے انتہائی قصیح و بلیغ مکتوب لکھ بھیجا، جس میں صعوبت حصول اور بُعد راہ کے مضامین کوبسط کے ساتھ بیان فر مایا۔ مکتوب

> م منوب شخ عبدالاحد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد! گرامى نامر سرا پاشفقت وتلطف موسول موارمطالعه يم بهره اندوز موار مكتوب فكات كاخزينداور معارف و حقائق كا گنييد تفارات كي دكش عبارات پاكيزه اور لطيف اشارات روح برور تھے۔

کردہ بر دفتر گل مثق تخن ''اس کے تمام نکات رنگ چمن سے رنگین تھے' گویا پھولوں کے کاغذ پر مثقِ تخن کی گئ فنی''

خدائے بزرگ و برتر آپ کوبہترین جزاءعطافر مائے اور انتہائی مسرتوں سے مالا مال کرے۔ خط میں مرقوم تھا کہ سُعاد تک رسائی ایسے ہی مشکل ہے جیسے شیرِ تطیل کے ساتھ ہویت ذاشیہ کا حصول ورنہ حق سجانۂ بندوں کی شہرگ سے بھی قریب ترہے۔ آپ نے بیہ وجود کے بارے میں کہا مگر جہاں تک وجدان کا تعلق ہے تو ذات سجانۂ وتعالی وراء الوراء اور

> وراءالوراء ہے ۔ برگ بیرنگی بسا زاے عند لیب بینوا

کهای گلِ مابرنتابدازنزاکت رنگ را

"ا \_ بلبل بنوااكى برنگ يق سے ناطہ جوڑ كديد ميرا پھول انتهائى نزاكت كى وجه سے رنگ کو بھی برداشت نہیں کرسکتا"

پنت نکث سنکم اکم بگر مایئر جیوں جہانہ جكداكيس مكه بن ربي طنه نه بهربهر مانه شخ عطار رحمه اللدنے فرمایا ہے: باایں ہمەز د کی جاناں چہ بسی دوری درعين وصال تو گشت اين ہم مجوري "اس تمام نزدیکی کے باوجودمحبوب کس قدر دُور ہے۔اےمحبوب ازل! تیرے عین وصال میں بھی کتنا جرہے"

آپ نے تحریر فرمایا: اس کی طرف کوئی پُر امن بہتر اور نہ کوئی خوفناک راستہ جاتا ہے اور اس میں نتگے پاؤں چلا جاتا ہے نہ تہی دست ہو کر۔ ہاں! یہاں کوئی اچھا راستہ نہیں مگر اس سے پہلے پہاڑوں کی چوٹیاں اوران سے پہلے نشیب وفراز حائل ہیں وہاں راوحقیقت واسع اور ثابت ہاوراس راہ کے راہی اس میں پڑے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ ليلا " ميں اور " انسى ذاهب اللي ربّى " ميں بھى اسى راوحقيقت كى طرف اشاره ہے اور " قل هذه سبیلی ادعوا الی الله "بھی ای طرف رہنمائی کررہی ہے۔ای طرح"ففروا الی السنَّسه '' بھی ای معنیٰ کی طرف مُشعر ہے اور وہ دوشعر جوآپ نے نو رِمطلوب کے ظہور اور طالب کی کم مانگی کے بارے میں تحریر فرمائے نے مجھے بہت محظوظ کیا 'ہاں! معاملہ کچھ یونہی ب جيكها گيا ب:"انت الغمامة على شمسك دع نفسك و تعال "(توخور اینے آفتاب پر بادل کی طرح چھایا ہوا ہے لہذا خود کو چھوڑ اور چلا آ) اور فاری کے جن اشعار میں پیرکہا گیا ہے کہمطلوب وہم آغوش پردہ پوش محبوب تھا۔ بیزنہایت دل سوز' سینہ افروز اور عرفان ووصلِ بے پردہ سے معمور تھے۔ بہر طور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام گلثن تشبیہ کے پھول اور عالم سکرومتی کے شعبرے ہیں۔ مقام تنزیہ جو کہ حضرت ذات سے قریب ترہے وہ ان تمام کو برداشت نہیں کرسکتا۔ وہاں تو وہی کچھ ہے جو بیان سے باہر ہے وہاں مجھے تو سوائے حیرانگی'ناشناس اور حقیقت کے ادراک کی عاجزی کے کھی بھی ہاتھ نہ آیا عنقا شكاركس نشو د و ام با زچيس كايل جابميشه بازېدست ست دام را

"ما للتراب ورب الارباب" (چنبت خاكرابعالم ياك) توازخو بی نمی تنجی بعالم مرابر گز کجا آئی در آغوش '' تیراحسن توسارے عالم میں نہیں ساتا پھر تو میرے آغوش میں کس طرح ساسکتا ہے'' یمی وہ مقام ہے جہاں مقربانِ بارگاہ کوابدی حزن و ملال دامن گیر ہوجاتا ہے اور یاس وحرمان سرمدی خاصة خاصان درگاه کے جعے میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے: "کان علیه السلام دائم الحزن متواصل الفكر "(حضورعليه الصلوة والسّلام بميشه حزين اورمسلسل فكرمندرج تقى

تاچىت حقىقت زپس پردە برون دلهابمهآ ب گشت وجانها بمهخون "سارے دل حقیقتِ پسِ بردہ کو جاننے کی کدو کاوش میں پگھل کر پانی ہو گئے اور سارى جانيى خون ہوڭئين''

جو دو ہڑہ اس راہ کی وشواری کے بارے میں تحریر کیا گیا وہ انتہائی دل نشین اور بے ساختہ تھا۔اس راہ کی مشکلات تو اس ہے بھی بڑھ کر ہیں کیہاں تک کہ مخبرصادق علیہ السلام نے بھی ان دشواریوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:''ان امامکم عقبة کؤو دّ''پیر

گرموج زندعنایت او مورال بکنند کار پیلال "أگراس كى عنايت كا بحرموج مارے تو چيونٹياں بھي ہاتھيوں كا كام كرين" احاديث مين آتا جكـ "ان الـلّــه يفعل بالضعيف ما يتحير فيه القوى "(فدا كمرور سے وہ كام كراليتا ہے جس ميں طاقت ورجھی عاجز ہوجاتا ہے) عَائب روعشق اے رفیق بسیارست زمپیش آ ہوئے ایں دشت شیر زبر مید ''اے دوست! جاد ہُ عشق کے عجائبات بے شار ہیں اس جنگل کے آ ہو ہے پہلے شیر نر

:070:

ديكهوكابرج بهدكوجو كجيسة بنجى دبارو

نیمی گر د رپیم کو بیل جہاں رمنا اوربيرباعي:

روز آل بتو بودم ونميد اُستم ظن بود بمن كه من جملاتو بودم ونميد اُستم ظن بود بمن كه من جملاتو بودم ونميد اُستم

جوآپ نے تحریفر مائی ہے وصال اور غلبہ سکر کی کیفیت کی خبر بھی دیت ہے ورنہ خدا کے ہاں تو نہ شام ہے نہ تحر' کم یلد ولم یُولد ''اس کے جلال کا صحیفہ ہے اور' ولم یکن لله کفواً احد''اس کے توقیع کمال کا دیباچہ

ابروے دوست کے شود دست کش خیال من کس نزداست زین کمان تیر مراد بر مدف دوست کے ابرومیرے ذہن سے کیسے نکل سکتے ہیں' کسی نے اب تک اس کمان سے نشانے پر تیر مراد پھینکا ہی نہیں''

اور جو کہا گیاہے کہ

وغنى بى منى قلبى فغنيت كما غنى ﴿ وكنا حيث ما كانوا وكانوا حيث ما كنا یہ بھی اسی قبیل میں سے ہے ورنہ وہاں تو قبل قال حیث کان انس اور جان پچھ بھی نهيں \_"كان الله ولم يكن معه شي والان كما كان "اور بشركوبيطاقت نهيں كه وجي يا پردے کی اوٹ کے بغیر خدا ہے ہم کلام ہو سکے۔ یہ (آیت)جواہر سالکین کی نقاد ہے اور "ولا تضربوا لله الامثال والله يعلم وانتم لا تعلمون "معيارِ حليه عارفين بُ كيا آپنیس جانتے کہ مزهل کُتان (حضرت موی علیه السلام) نے "لسن تسوانسی " کازخم برداشت كيااوروفتر محبوبال كے سرتاج (سركار دوجهان عيالية) في اليسس لك من الامر "كى نداسى كوياايك جانب عنايت بيقودوسرى جانب بينازى تحرير تفاكه آپ نے لکھا ہے کہ جوتن حق ہوتا ہے گفتگو میں نہیں آتا۔اس سے ظاہراً مرادیہ ہے کہ سننے والوں کے ادراک کی کمزوری کی بناء پر گفتگو میں نہیں آسکتا ورندا گریخن لفظی ہوتو عین گفت ہے اور نفسی ہوتو ہرعیاں چیز کے لیے بیان ہوتا ہے۔ایسا ہرگز نہیں بلکہ اس سے مرادخود قصور متعلم ہے یہاں بخنِ حق سے حقیقتِ ذات کا بیان ہے اور ذات کی بداہت کرنا طاقتِ بشریہ سے باہر ہے اور اس سلسلے میں ظن وتخمین سے کام لینا ہے ادبی ہے۔ کیونکہ ظن بیان حقیقت کو ذرّہ برابر فائدہ نہیں پہنچا تا۔ پیظا ہر ہے کہ جو کچھ درکے ممکن اور احاطۂ متناہی میں آئے گا' لامحالہ وہ ممکن اور متناہی ہو گا اور واجب تعالیٰ کی ذات غیر متناہی تو اس سے بہت بالا ہے۔خواجہً

بزرگ (خداان کی کحد پرعطرافشانی کرے)نے فرمایا:جو کچھ بھی دیکھا اورسُنا جاتا ہے سب غير حق ہوتا بالبذاا كلمه كے لفظ "لا" كى حقيقت مے مفى كردينا جاہيے \_ بس بیرنگ است یار د کخواه اے دل تا نع نشوی برنگ ناگاه اے دل "اے دل!محبوب از ل تو بے رنگ ہے تو کہیں احیا تک رنگ پر قانع نہ ہوجانا" خلاصة كلام يه كه جواس كو جانتانہيں وہ بطريقِ اولى اس كے بارے ميں پچھ بيان بھى نہیں کرسکتا' اسے فکر' وہم اور نگاہیں نہیں پاسکتیں۔ ں کرسلتا'اے فکر وہم اور نگاہیں ہمیں پاسکتیں۔ چہاں نشاں دہم آں بے نشانِ مکتارا مگس چہشرح و ہد آشیا نِ عنقا را "اس بے نشان و مکتا کا کیا نشان بتاؤں کہ شہد کی مکھی آشیانۂ عنقا کا کیا پیتہ دے مکتی

مير محترم! جهاس في خلعت كلام بهنائي اور"انسي اصطفيتك بكلامسي وَبوسَالاتِي" كَانُويدِ سَاكراع از بخشاراس نے بھى يې صدابلندكى كـ "يضيق صدرى و لا ينبط لمق لسانبي ''اور جھےاس نے جوامع الكلم سےنواز ااور تاج ومعراج اوراوّ ليت و خاتميت عرز يجش الله في الله الله عليك سبحان الله وب العرش عمّا يصفون"\_

جلوائے تو از پرمگس دور اے از تو گمانِ خلق بس دور ''اے کہ تجھ سے لوگوں کا گمان بہت دور واقع ہے اور تیرا جلوہ تو پرمگس سے بھی لطیف

خودگفت وزگفت خود برآشفت ہر کس کہ زکنہ تو سخن گفت ''جس نے بھی تیری حقیقت کے بارے میں کچھ کہا تو خود ہی کہااوراینے کہے پرخود ہی

اے برترازاں ہمہ کہ گفتند و آنہا کہ بدید ہم نہفتند "اے کہ تواس تمام سے بلند ہے جو تیرے بارے میں کہا گیا ہے اور جنہوں نے دیکھا

برمور چه ز دعماری فیل

توحيدتو ہر كەراند درقىل

"جس نے تیری تو حید کو لفظوں میں ڈھالا اس نے گویا چیوٹی پر ہاتھی کی ڈولی رکھ دی' آ ب كايفر مان كـ "فهما من عيان الاوله بيان" اورقول خداوندى: "الموحمن علم القرآن"ا في جليح بي مرجوعيال سے بالا بوه بيان سے خالى موتا باورآ پعلم ك ذريعاس كا اعاط بيس كرسكة محققين ميس سيكى كاقول م كر من عوف الله طال لسانه "(جس نے خدا کو پیچان لیااس کی زبان تیز ہوگئی) اور بیمر تبه صفات شیون اوراعتبارات ہاورصوفیہ کا پیول 'من عرف الله کل لسانه'' (جس نے خدا کو جان لیا اس کی زبان گنگ ہوگئی) مرتبہ ذات کی بناء پر ہے جواضا فات اور اعتبارات سے متر اہے اور وه مطلقاً كيف سے منزه ب يس عرض كرتا مول كريكى بات يہ ہے كه"السوحسان علم القرآن "مين قرآن صفات مين ساكي صفت بأس لياسم ذات كى بجائ اسم صفت كيساته آغازكيا كيار دوسرى بات بيب كـ "فاوخى الى عبده ما اوخى "ميل جو کچھوجی کیا گیااہے مبہم رکھا گیااور بندے کی اضافت ہُوتیۃ ذاتیہ کی طرف کی جیسے پیغمبرعلیہ السلام كاس فرمان مين بوشيده ب: "ابه موا ما ابهم الله " (جي خدا في ففي ركهاا ي ظاہر مت کرو)اس سے مرادیہ ہے کہتم ذات کے بارے میں سرے سے بحث ہی نہ کرو کونکہ تم رُخ کبریا سے نقاب اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب

چوں بعثق آيم خجل باشم ازاں برچه گویم عشق را شرح و بیان "میں عشق کی جوشرح بھی بیان کرتا ہوں جب عشق اختیار کرتا ہوں تو اپنے کہے پر

شرمسار ہوتا ہون'

دوسرے میرکر عیال کے لیے کیابیان؟

میرے محترم! چونکہ نماز اعمال میں سے مقرب ترین عمل ہے اور مورو تجلیات و مشامدات ہاوراس کے بارے میں بیصدیث کہ الصلوق معراج المؤمن ''اورایک ووسرى معتر حديث كـ "اقرب ما يكون العبد من الرب تعالى في السجدة" ثمازك مقرب ترین عبادت ہونے کی بین دلیلیں ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سالک کے دل میں ادائے نماز کے دوران مطلوب بے جاب اور محبوب بے نقاب کی ہم آغوشی کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور فرط عشق وشوق کے مارے مظہر وظاہراور صورت وحقیقت میں تفریق نہیں کریا تا۔ای وجہ سے نماز کے تمام ارکان میں اس حکیم مطلق نے تکبیرات انتقالات اورتسبیحات کا حکم دیا ہے۔ یعنی اے سالک! جب تیرے دل میں وصال کا کوئی خیال پیدا ہوتو جان لے کہ ذات بار کی اس ہے کہیں برتر واعلیٰ ہے۔خواجہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے سالک کے توہم وصول کو جو تجلیات ومشاہدات کے ورود سے پیدا ہوتا ہے اور درحقیقت ایسانہیں ہوتا' اس طرح بیان کیا

س روئ تو كدورآ ئينه جام افناد عارف از خند ہ ہے درطع خام ا فتا د "جب تیرے چیرے کاعکس آئینہ جام میں بڑا تو عارف کا دل شراب میں مسکراتے عكس كود مكير كرطمع خام ميں جا أڑا''

یعنی عارف کا خون ول جومحبت کا گہوارہ ہے جو کہ نقوشِ ماسوا کومٹا کر جلی ذاتی کا مرکز بن جاتا ہےاور ریج کی ذاتی اس کی ذات سے وجہ کنایت ہےاورایسے میں عارف کا باطن پہلے ہے سوگنا بڑھ کرتر تی حاصل کرتا ہے اور بے پایاں شکفتگی ومتر ت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو ناچار بے پردہ وصولِ ذات کے لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ مگر اُسے معلوم نہیں ہوتا کہ جنی اسے کہتے ہیں جوشائبہ ظلیت سے خالی نہیں ہوتی کیونکہ بخل کسی چیز کے مرتبہ ثانیہ یا ثالثہ میں ظاہر

خلق راروی کے نمایداو در کدام آئینه در آیداو ''لوگوں کووہ اپنا جمال جہاں آ راء کس طرح دکھائے اور وہ کس آئینے میں سائے''

ایک طرف توید کہا جاتا ہے کہ وصولِ ذات اصلاً ناممکن ہے جبکہ مشائخ کبارے وصول الى الذات منقول ہاوران میں سے سی نے سیجی کہا ہے ۔

ذات من نيست جزنجلي ذات ذات برمن زده است راوصفات ''میری ذات سوائے بچلی ذات کے اور پھینیں اور ذات نے مجھ پر صفات کے راہیں مىدودكردى بين

اورای طرح کسی اورنے کہاہے: حق توبیہ کہ میں اسم وصفت سے گزرے بغیر ذات

تك يبني مون اسسليل ميس مشائخ كاقوال اس قدر بين كدان كا الكارنبيس كيا جاسكتا- بهم یہ کہتے ہیں کہ وصول الی الذات کا مطلقاً اٹکار تو نہیں کرتے مگر ٹمنے ذات تک وصول کے قائل نہیں اوراس کی کیفیت کے بطریق حصول پانے کے بھی قائل نہیں اور جو وصول بے کیف اور بلا ادراک ہو وہ ممکن اور یقینی ہے جس کے ثبوت کے لیے دلائل و براہین موجود ہیں اور اس قبیل سے ایک بات یہ ہے کہ اس وصول کے باوصف مگرانی ابدی وامن گیر موجاتی ہے اور دائمی حزن واندوہ دولت وصول کے باوجود پیچھانہیں چھوڑتے اوراس کا سبب دوامور ہیں پہلا اس تلوّن و تلذّ ذ کے فقدان کے نتیج میں پیش آتا ہے جواس سے پہلے تجلّیات صفاتیہ میں موجود ہوتا ہے اور باطن سے پوری طرح مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور دوسراید کرسا لک وسعت ذات اوراینے شوق و شنگی کی وجہ سے اس مقام کا احاط نہیں کر پاتا'اگر چہ وہ خود بسیط تر ہوتا ہے مگر ذات حق تو وسیع تر ہے اور بیتمام (وصول) بلا کیف ہوتا ہے بہاں عارف بمز لئمستنقی کے ہوتا ہے جوذات حق سے بھی سیرنہیں ہوتا اوراس مقام کا کوئی کنارہ ہے نہ نہایت ٔ ندانجام ے نہ آغاز۔

## بمير و تشنه مستسقى و د ريا جمچنا ل با تى

شخ عطار رحمه الله فرماتے ہیں ۔

نمی بینی که شاہی چوں پیمبر ندید فقر گل تو رنج کم بر لعنی اس مرتبے کا وصول کہ اس سے او پر کوئی مرتبہ نہ ہوا درخز اند جروت میں ایک جو ہر ہے کہ جس کی احتیاج ہوتی ہے وہ باتی ندر ہے قطعاً ناممکن ہے 'وف و ق کل ذی علیم عليم 0"اگرنه جانے اور پہچانے والے کے بارے میں پرکہا جائے کہاں میں طلب کیے پیدا ہوئی؟ جبکہ اس نے اس کے لیے جگر کو کباب اور آئکھوں کونمناک کیا ہے تو اس کے جواب میں پیوض کروں گا کہ جاننا پہچاننا شرطِ طلب نہیں' بلکہ حسنِ محبوب کی دھوم حریفِ عشق کو بے قرار اور بے چین کر دیتی ہے اور جمال محبوب کی خوشبو و گفتگو دیوانگی عاشق کو جوش دلاتی ہے۔اس طرح کے گلہائے رنگین اس وادی میں بکثرت تھلتے ہیں اور اس طرح کی نیرنگیاں اس راہ میں اکثر و بیشتر واقع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ آتش عشق میں کودنے والوں کی دیوانگیاں اور جاں گدازوں کی الفتیں ہیں جود نیائے عشق میں اس طرح کے عجائب وغرائب پیدا کرتی رہتی

ہیں' مولوی عبدالرحمٰن جامی فرماتے ہیں ۔ نہ تنہاعشق از ویدار خیز د بساکیس دولت از گفتار خیز د ''ہ تش عشق صرف دیداریار سے ہی نہیں بھڑ کتی بلکہ اکثریہ دولت حُسن یار کے چر ہے سے ہی مل جاتی ہے'' ہے۔

آری مقضائے اوب ایں ست لائق کبریائے محبوب چنیں است اے مشق ناسی از اوب نیست معثوق شناسی از اوب نیست

'' ہاں! تو ادب کا تقاضا یہ ہے اور محبوب کی کبریائی کے شایان یہی ہے کہ عشق کا ظہور عشاق سے کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ معثوق کو جان لینا ادب سے تعلق نہیں رکھتا''

تو یہ جان لینا چاہیے کہ جیسے ذات کو کسی عبارت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی طرح اس کی جانب اشارہ کیا جا اس کا حصول بھی نہ تو کسی عبارت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور نہ بی اس کی طرف کوئی اشارہ ممکن ہے اس اخروی رؤیت کی طرح کہ جس پر ہمارا ایمان ہے گراس کی کیفیت سے سروکارنہیں رکھتے ع

بلا بودي اگر ايل هم نبودي

اگریہ کہیں کہ پھر مبتدی اور منتہی میں فرق کیا ہے؟ جبکہ ہر دوسوز و گداز میں ایک ساتھ اور دونوں اسی راز و نیاز کے طالب ہیں۔اگر تو ان دونوں میں فرق واضح ہو جائے تو بہی مقصود ہے گریہاں تو دونوں میں کوئی فرق موجود ہی نہیں اور اگر حزن واندوہ ہے تو وہ بھی دونوں میں کیساں موجود ہے میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ مبتدی کا عدم وصول حقیق ہے جبکہ منتہی کا صوری مبتدی جب گریہ کرتا ہے تو اس لیے کہ سامنے جابات کی دیواریں ہوتی ہیں گرمنتہی تو عظمت و کبریائی کے مشاہد ہے ہو وہ پڑتا ہے وہ (مبتدی) ہنوزستر ہزار پردوں میں ہوتا ہے اور بیر امنتہی ) انوار کی چکا چوند میں پہنچا ہوتا ہے وہ بارہتی کو کا ندھوں پہ گرفتار ہوتا ہے اور اسے طلعتِ وجود کے ساتھ عزت بخشی گئی ہوتی ہے وہ ابھی تک مادی لباس میں گرفتار ہوتا ہے اور اسے طلعتِ وجود کے ساتھ عزت بخشی گئی ہوتی ہے وہ مسایوں اور خیالوں میں ہوتا ہے کہ بیدواصل ہو چکا ہوتا ہے۔اس نے ابھی انفس و آفاق کے وام سے پاؤں نہیں میں ہوتا ہے کہ بیدواصل ہو چکا ہوتا ہے۔اس نے ابھی انفس و آفاق کے دام سے پاؤں نہیں جھڑائے ہوتا ہے۔الغرض بیک کہ 'بکاء الموید

من بكاء الشيخ "كمقام يرفائزاس جان جهال يراين جان كى بازى لكائ اسم اوررسم اورنام ونثان سے بے پرواگزر کر تنزیم مطلق اورغیب صرف کواپی توجه کا قبله بنادیتا ہے بے شک خدائے بزرگ وبرتر بلندعز ملوگوں کوعزیز جانتاہے کیا خوب کہاہے ع آ ل لقمه كه در د بال نگنجر طلهم

"وولقمه طلب كرتابول جومنه مين نه اع"

خلاصة كلام يدنكلا كمقصود وصول ہے ندكہ حصول اور مطلوب قرب ہے ندكہ ادراك \_

جاتی جہان کتے تہاں نا نو نہ کا نو نہ تھا نو

نا نونجا نو کا اور بارگ لا کی جا نو

تنید نہائے وامش را غلامم گرفتم نایدای عنقابدام بها زسودائے او چیزے دگرنیت کسی راگرچه برگ این سفرنیست " مجھے تسلیم ہے کہ عنقامیرے دام میں نہیں آنے کا مگر میں تو اس کے دام کی رسیوں کا غلام ہوں اگر کسی کے پاس اس سفر کا ساز وسامان نہ ہوتو اس کے لیے سودائے محبوب سے بہتر

اب ہم اس مکتوب کوحضرت مجدد الف فانی قدسنا الله سجان بسرہ الاسنی کے کلام پرختم كرتے ہيں۔ انہوں نے فر مايا: تمام تعريفيں اس ذات كے ليے جس نے امكان كوآ كينه وجوب اورعدم كومظهر وجود بنايااور وجوب ووجودا كرچه دونوں اس كے كمال كى صفات ہيں مگر وہ تو ان دونوں سے ورا اور بلند ہے بلکہ تمام اساء وصفات اور شیون واعتبارات سے ماوراء ہے اور ہرظہور بطون بروز اور کمون سے بالا ب اس طرح تجلیات ظہورات مشاہدات اور مكاشفات سے بھى ارفع ہے اور ہرمعقول محسوس موہوم اور خيل سے بھى ماوراء سے الغرض وه ذات پاک وراءالوراءاوروراءالوراء بـ

چه گوئیم با تو از مرغی نشانه که با عنقا بود جم آشیا نه زعقاستناى پيش مردم زعنقاستاى پيش مردم " میں تہمیں اس طائر قدی کا کیا نشان بتاؤں کہ جس کا آشیانہ عنقا کے ساتھ ہے لوگوں کی نظر میں عنقا کا بھی ایک نام ہے مگر میرے طائر قدسی کا تو نام بھی مخفی ہے''

پس ذات اقد س ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے بے نیاز بلکہ تمام تعریفوں کی منزل اس کی ذاتِ اقدس کے سرایردوں سے پہلے واقع ہے وہ وہی ذات ہے جس نے خود ا بنی ثناء کی اوراینی ذات کی خودتعریف کی' للبذا وہ ذاتِ یاک خود ہی حامد ہے اورخود ہی محمود' کوئی دوسرااس کی حمد و ثناء ہے عاجز ہے ٔ انتمان کلامہ ٔ القدی

هيهائة قلم بولكف اندليثه گداخت للخت أخرشد و نيرنگ تو تصوير نه هُد '' ہائے افسوں! میری بوقلمونی کا قلم اندیشے کی ہخیلی میں گھل گیا' رنگ ختم ہو گیالیکن تىرى نىرىكى تصوير نەبنى"

عرفان بناما! ہماری باہمی بحث کسی مقابلے یا مناظرے کی بناء پرنہیں بلکہ اس کا تعلق نیم خامی اورترک جوشی سے ہے۔امید ہے آ پ معاف فرمائیں کے کیونکہ "العدر عند كوام الناس مقبول ''اورسلامتی ہواس پر جوراہِ ہدایت پر چلا اور متابعت مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہالصلوٰ ۃ والتسليمات كعكل بركار بندجو كبابه

حضرت شخ ابوالرضائے حضرت شاہ عبدالاحدے مندرجہ بالامکتوب کے مطالعہ کے بعديه جواب تحريفر مايا:

جواب ينتخ ابوالرضا

تمام تعریقیں اس ذاتِ اقدیں کے لیے ہیں جس نے ہمیں برعلطی ونقصان سے زکال کر اپی طرف ماکل کیا تو ہم نے اسے اپنی شدرگ ہے بھی قریب پایا۔ ایسی حالت میں کہ کوئی حیرانگی تھی اور نہ پریشانی اور ہر عارف و جاہل کی طرف سے درود وسلام ہوں' ہمارے نبی اور آ قاحفرت محمد عليلية اوران كى آل پر \_ يهال جابل سے مرادوہ ہے جوحقیقت تك نه چینجنے كى وجہ سے غلطاں و پریشاں ہوتا ہے۔

السلام عليم ورحمة الله وبركامة إكرامي نامه وكش عبارات ليے جوت يهال پہنجا۔ كويا اس مکتوب میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دعوت وصول غلبۂ حال کے سبب ہوتی ہے تو الی حالت میں بخنِ مغلوب کا کیا اعتبار؟!اوراس کی مثالیں رموز واشارات سے اشعار کے روپ میں ظاہر کی گئیں۔اس کے علاوہ انو تھی تشبیہات کنا بے اور استعارے تھے میں نے ان تمام کواچھی طرح سمجھا آپ نے پہلی بات جوتحریر کی وہ پیٹی کہ

كيف الوصول الى سعاد دونها قلل الجبال ودونهن خيوف والرجل حافية ومالي مركب والكف صفر والطريق مخوف

پیاشعار راہتے کی مشکلات اور امتناع وصول کےسلسلے میں واضح ہیں اور جومیں نے لکھا تھا کہ ہُویّتِ ذاتیہ تک سینطیل جو کہ عالم خلق وامر کے اعتبارات کی پہاڑی چوٹیوں کے عبور یر بنی ہے کہ ذریعے وصول بہت مشکل ہے تو یہ بات مقصد کے لیے راستہ مشکلات راہ کی وضاحت وقوع اقدام اورحصول وصول کی دشوار یوں کے متنع الوصول ہونے کی تاویل کے طور پڑھی اور میں نے اس رائے کی نفی بعض اشخاص کے لیے خاص وجو ہات کی بناء پر کی ہے جس پرکسی کوا نکار کی گنجائش ہے اور نہ کسی اعتراض کی۔ لہٰذامطلق طور پر اس کے اثبات اور وقوع اورمیری سابقہ نفی میں کسی قتم کا کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ میں نے بیاکھا تھا کہ' وگر نہ حق سجان وتعالی تو وجوہات خاص سے بندوں کی شدرگ سے بھی قریب زے '۔اس برآ ب نے فر مایا کہ بیہ بات تو وجود کے بارے میں ہے لیکن جہاں تک وجدان کاتعلق ہے تو وہ ذاتِ حق سجانۂ اس سے کہیں ارفع واعلیٰ اور وراءالوراء ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی سے بات بالکل درست ہے لیکن عامی لوگوں کے بارے میں کیکن جہاں تک اعتبارات کے بغیر صرف ذات کی طرف متوجہ ہونے والے حضرات کا معاملہ ہے ٔ وہ اس سے مختلف ہے 'پس جس طرح حق سجاینہ و تعالی وجود میں شہرگ سے زیادہ قریب ہے اسی طرح وجدان اور سُر یانیت

قريباً منك فاطلبني تجدني تجدني في سواد الليل عبدي ''اے میرے بندے! تو رات کی تاریکیوں میں جس وقت بھی مجھے آ واز دے گا اپنے نزويك يائے گا" \_

ز جان خویش ہم نز دیک یا بی مرااندرشب تاريك ياني نمید انی اگر دانی بیا بی مرانزد يك خود پيوسته ميدال

''تو مجھےرات کے اندھیروں میں ہی پاسکتا ہے اور وُور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی جان ہے بھی نزدیک پاسکتا ہے' مجھےاپنے ساتھ پیوستہ جان تو اپیانہیں سمجھتا اگر سمجھے تو مجھے

آپ نے اپنے خط میں بیدو ہڑہ بھی لکھا ہے: دو ہڑہ ہے

پنت نکت سنکم الم مگر مانه جیون جہانه جگداکیں مکھ ہیں رہیں ملند بہ بہر بہر باہند

اس کے پڑھتے ہی دل ناتواں میں بیآیا۔دوہرہ

ساجن میرے آیا کل لا کھو بہر بانہ بل مارت بچیرت نین نس دن کہوں نجانہ

میں نے لکھاتھا ہے

پر ده برخاست تا بدیدستم دست با دوست کرده در آغوش اس پرآپ نے فرمایا کہ بیتمام کلشنِ تشبیہ کے پھول ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں ہم آغوشی کی آرزو کامفہوم نکلتا تھا جبکہ میری عبارت میں اس کےحصول کی طرف

عِبَارَاتُنَا شَتِّي وَحُسُنُكَ وَاحِدٌ وُكُلِّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالَ يُشَيْرُ "مارے انداز بیان مختلف میں ورنہ تیراحس تو ایک ہی ہے درحقیقت مارے بیان کے ہرانداز کااشارہ تیرے ہی جمال حقیقی کی طرف ہے''

والا نامہ میں مرقوم تھا ہے عنقا شکار کس نشو دوام با زچیں کا نیجا بمیشہ باد برست است دام را میں سیجھتا ہوں کہاس سے ادراک اورا حاطہ کی بے مائیگی مراد ہے ۔ اے کمان و تیر ہا برخاستہ صیدنز دیک وتو دورانداختہ

"اے تیروکمان اٹھانے والے!شکارتو قریب ہے تونے تیر دُور پھینکا"

آپ نے تحریفر مایا: "ما لسلتواب ورب الأرباب" میں کہتا ہوں قصة معراج میں مْرُور ب كريداز راوادب كها كيا-ارشادِ خداوندي ب: "يا محمد انك اختوت العبودية تادباً اخترتک لجميع الكرامات الانسية تفضيلاً" (احمُر عَلِي ] آپ نے تادّب کے طور پر بندگی کو اپنالیا اور میں نے تنہیں تمام انسانی فضائل اور خوبیوں کی وجہ سے تفصلًا پیند کرلیا ہے) البذایة چلا کہ تا دّب اور چیز ہے اور تفضّل دوسری خاك راچون كارباپاك اوفقاد پيش آ دم عرش برخاك اوفقاد

''خاک کو جب ذاتِ اقدس ہے تعلق پیدا ہو گیا تو پھر عرش بھی انسان کے سامنے

محتوب گرامی مین لکها جوافها که ابدی حزن و اندوه مقربانِ بارگاه کو دامن گیرجوتا ہے''۔اس سلسلے میں عرض ہے کہ ابدی غم واندوہ تو ہمیشہ کا ایک ایساعذاب ہے جودوستوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے ہوتا ہے۔دوستوں پر تو ہروفت نازونعت کی بارش اور مقربین ك ليراحت بى راحت موتى ب\_الله تبارك وتعالى فرماتا ب: 'فساما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم "(اگرتؤوه بنده مقرّبين ميں سے برتواس كے ليےخوشيٰ راحت اور جنت کی نعمتیں ہیں )۔

نے بیم فراق است نہ تثویشِ رقیب

آ سود بکام خولیش از وصلِ حبیب خط میں مرقوم تھا ہے

تاچیت حقیقت زپس پرده برون دلها بمهآب گشت و جانها بمه خون اس کے بارے میں میرا کہنا ہے ہے کہ ابھی تک پردے کے پیچھے جان و مال باقی ہے اور مشاق کی حالت بھی یہی ہوتی ہے مگر جب کوئی جان ودل سے ہی گزرجائے تووہ پردے کے

اندر چلاجاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے

كيس حال نيست زابد عالى مقام را راز دردن يرده ززندان مبت يرس ''پس پردہ رموزمت رندول ہے ہی پوچھئے کیونکہ بلندمر تبہزاہد کا توبیہ مقام ہی نہیں'' لکھاتھا۔ دوہڑہ ہے

ويكهوكارج بنه كوچو كچث پنجى د مإئى نبهی کر در'یم پیل جہاں زیبائی اس دو ہرے کے حسنِ تقابل کے متعلق کیالکھوں تا ہم میرے نا تواں دل میں بیآیا کچت تہنی بہ کی بہر لا کی اروار سات سمندر بم کئی نیت اکم ایار

آپ فتح يفرمايا: "ولا تنصر بوالله الامثال الخ "يسعرض كرتا بول: "ولله المثل الاعلى"اوريه جوشعرے كه

وكنًا حيث ما كانوا وكانوا حيثما كنًا وغني بي مني قلبي فغنيت كما غني اس سے وفاق مراد ہے فراق نہیں۔

حضرت شیخ احمد رحمہ اللہ جو کہ مکتوب الیہ کے دادا اور بزرگ ہیں کے مضمونِ عالی میں کوئی تشبیہ اور مثال نہیں دی گئ جیسا کہ ان کے اقتباس سے ظاہر ہے چه گوئیم با تواز مرغی نشانه که با عنقا بود هم آشیا نه زعقا مست نامى پيش مردم زمرغي من بودآل نام بم مم ان اشعار میں مرغ اور اس کی عنقا کے ساتھ ہم آشیانی سے مراد ذات اقدس کا علوِشَان ٢٠: 'فكلامكم منطق الطير ان لم يفهم غير فلا خير ''-

تحریر تھا کہ پیشوائے محبان نے زخم لن تر انی کو برداشت کیا۔ میرے نزدیک اس کامفہوم یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں دیدارِ باری نہیں کر سکتے لیکن اس گروہ کے لیے ایک دوسری زندگی بھی توہے آپ نے لکھا کہ'' دنیائے محبوبیت کے سرتاج نے بھی لیس لک من الامو شبيء كي صدائ مير عنيال مين اس كاشان نزول ايصال بي ندكه وصال كيونكماس كے بلندم تے كى شان توبيہ كە" دنى فتدلنى فكان قاب قوسين او ادنى" ـ

مکتوبگرامی میں آپ نے لکھا کہ'' جے (مویٰ علیہ السلام) خلعتِ کلام ہے نواز اگیا' ال ني بيصدابلندكي: "يضيق صدرى و لا ينطلق لسانى" ميراخيال إساس كامفهوم یہ ہے کہ میں معانی کے حقائق اور مکثوفات کے اسرار بیان تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان جوا نگارہُ فرعون کی وجہ ہے جل کرتو تلی ہو گئی ہے میرا ساتھ نہیں دیتے۔ای وجہ ہے میں ننگ ول بوجاتا بول-ايمفهوم كي دليل بيه: "واحسل عقدة من لسانبي يفقهوا قولي" اوراك طرح بير يت" واخمى هارون هو افصح منمي لسانا فارسله معي رداء" کیونکہ دعوت تبلیغ وارشاد کا فریضہ قصیح و بلیغ آ دی ہی بہتر طور پرانجام دے سکتا ہے۔

مكتوب مين مرقوم تھا كہ جے جوامع الكلم كى دولت عنايت كى كئى اس نے بھى "لا احصى ثناءً عليك' كانعره لكايا\_مير بزويك إحصاء مراديهال پر بورى طرح شارہے اور معنی میرے کہ تیزے تمام کمالات عیان میں داخل نہیں اور شاء و بیان عیان کے بعد ہوتے ہیں جیسا کہ بیحدیث والات کررہی ہے جس کا آخری تکوا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔

"انت كما اثنيت على نفسك" ين يان كياتها كُنْ ما من عيان الاوله البيان "اس َرِدليل قرآن مجيدكي آيات كريمه بين "الرحمن ٥ علم القرآن ٥ خلق

الانسان ٥علمه البيان ٥ "اس كامفهوم يه ب كدين تعالى في محض اين رحمت عقر آن سکھایا جوتمام ذاتی' صفاتی اور افعالی معارف کا مجموعہ ہے اور اس نے انسان کو پیدا کر کے اسے باقی تمام حیوانات سے اس بیان کی خصوصیت کی وجہ سے متاز بنایا، جس پر پورا قرآن مجید مشتل ہے۔والا نامہ میں مرقوم تھا: جوعیان سے بالا ہوگاوہ بیان سے خالی ہوگا۔ میں عرض كرتا ہول: يددرست بيكن يداس قول كے منافى نہيں جس كامفہوم يد بيك جوعيان كے ذیل میں آتا ہے وہ بیان میں داخل ہوتا ہے آپ نے تحریر فر مایا''کددیگر' عیاں راچہ بیال'' اس کے بارے میں عرض ہے کہ صاحب عیان کے لیے بیان کی حاجت نہیں اور جو صاحب عیان نہیں وہ بیان کامخاج ہے میاور ہے وہ اور! اور آ یہ کے اس قول کہ 'نہم کنے ذات اور اس کے ادراک کی کیفیت کے حصول کے قائل نہیں ہیں'' کے متعلق میر انظریہ یہ ہے کہ عطف اور ارجاع کی وجہ سے اثبات کیفیت لازم ہوجاتا ہے جاہے وصول کے لیے ہو یاذات کے لیے اورآپ نے یہ جولکھا ہے کہ 'کسی ایسے مرتبے تک پہنچ جانا کہ اس سے بالا کوئی مرتبہ تصور میں ہی نہ آسکے محال ہے' بالکل صحیح ہے مگر صفات کی سیر میں کیکن ذات بلا اعتبارات کے وصول ك بعدتوكوكي مرتبه متصورى نبيس (اوريهال عرفا پينجتے بيس) "ليسس وراء العباد ان قریة " مكتوب میں لکھاتھا كە مشق بازوں كى ديوانگياں ہیں" میں كہتا ہوں كہ مجھے عشق ہے کیا سرو کار جبکہ عشق حجاب ہے اور عاشق ومعشوق رُخِ حقیقت کا نقاب اور اس کے علاوہ سے کہ عشق قلوب میں ایک ایسی آتش ہے جومحبوب کے علاوہ سب کچھ مسم کر ڈالتی ہے۔بس کیا ہی اچھاجنون ہےاورکیا بی خوب مجنول! کلام قدس میں ہے:"انت عشقی وانا عشیقک يا محمد "(عليله )!

در دِعشق آمد دوائے ہر دیلے حل نشد بے عشق ہر گر مشکلے كرعشق بميس مونس وبهم خانة ماست غمها بمديك برُ عد پيانه ماست " ہر در دکی دوا در وعشق ہے عشق کے بغیر کوئی مشکل آسان ہی نہیں ہوتی "اگریہی عشق میرامونس و ہخانہ ہے تو سارے تم میرے پیانے کا ایک گھونٹ ہیں'' اورنيز غلام دل ديوانهُ ماست ازعقل فروگز ركه درعالم عشق ' دعشق میں عقل سے بے پرواہو کڑ چل کیونکہ ریجی میرے دل دیوانہ کا غلام ہے'

آپ کا بیقول که 'نید ( گزشته بحث ) رؤیت اخروی کی طرح ہے کہ جس پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت سے سرو کا رنہیں ' کیفیت رؤیت کے بارے میں صرح ہاور وصول کے لیے مثلیت کو متلزم ہے اور بید دونوں کیف ہیں۔

كتوب رامي مين تحرير تفاكه "اسم ورسم سے كزر كرغيب اور تيزيد مطلق كوائي توجه كا قبله بنانا چاہے۔اللہ تعالی عزائم کی بلندیوں کو پیند فرماتا ہے'۔آپ کی اس تحریر سے اس طرف اشارہ ہے کہ آ پ توحید میں بند ہو کررہ گئے ہیں جواس راہ کا وسط ہے اور ایسے میں ہی مغلوب الحال ہو گئے ہیں گویا آپ نے سیجھ لیا ہے کہ اس سے آ کے پھینیں مزیدر تی کی کوشش میجئے اور جان لیجئے کہ میرا اور میرے بلند ہمت احباب کا یہی مشرب ہے اسم ورسم سے بے نیاز گزر کر تنزید مطلق کواپی توجه کا قبلہ بنانے کے بارے میں آپ نے جوفر مایا ہے اس کے متعلق میں مزید عرض کرتا ہوں کہ اسم ورسم کے بغیر تو توجہ کا حاصل ہونا ہی محال ہے کیونکہ توجہ کے لیے متوجہ اور متوجہ الیہ کا ہونا ضروری ہے جبکہ متوجہ کی ذات بالا تفاق رسم اور خود لفظ متوجہ اسم بتويكس طرح كهاجاسكتا بكراسم ورسم كي بغير توجد كومقام تنزيد يرمركوزكردينا جاب اورای طرح تنزیداگر چدذات کے قریب ترین مقامات میں سے ب مگر در حقیقت تو نہ کوئی مقام ہے اور تمقیم "ان الله يحب معالى الهمم "آپ كايكهنا كمقصود وصول بنك حصول میرے خیال میں صوفیاء کے قول''صعب الحصول'' کی طرف اشارہ ہے کیکن میں کہتا ہوں کہ بیتو وصول کی خبر ہے اور جہاں تک شخ کبیر قدس سرۂ (حضرت مجدد الف ثانی رحمہ الله) کے کلام کاتعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معارف وقیقہ اور حقائق غریب بر مشمل ب كين آپ نے ان كے كلام كر ترميں جو يہ جمله كھا ہے كد "انتظى كلامه القدسى" (ان کا قدی کلام یہال ختم ہوا) یہ الفاظ (کلام قدی )صرف الله تعالی کے کلام کے لیے مخصوص ہیں'اس کا اطلاق تو اس کے انبیاء واصفیاء پر بھی نہیں کیا جاسکتا' چہ جائیکہ ایک ولی کے كلام كے بارے ميں ان كا استعال كيا جائے۔

میرے دوست!آپ سے بیر حقیقت مخفی نہیں کہ مقربین کے لیے قیود ابدی حزن ویاس اور حرمان سرمدی کی عبارات کا استعال جبکه نصوص بھی اس کے حق میں نہیں طالبین کے جذب ا طلب كوكمز وركرتا ب بميس تو بندول كويه مجهان كاحكم ديا كيا ہے كدان كارب ان عقريب

ہے وہ اس کی طرف میلان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ''اذا سألک عبادی عنّى فانّى قويب "اوراى طرح كلام قدى مين ہے: "قربونى الى عبادى و لا تبعدونى" (مجھےمیرے بندوں سے قریب لاؤمیرے اوران کے درمیان فاصلے نہ بڑھاؤ)۔ كفتم ملكا! تراكجا جويم من درخلعت وصف تو چها كويم من گفتا که مرا مجو برعرش و بهشت نز د دل خو د جو کی که بر تو یم من

"میں نے عرض کیا: اے بادشاہ! مجھے کہاں تلاش کروں اور تیری خلعت وصف کے متعلق کیا بیان کروں؟ تو جواب ملا کہ مجھے عرش پر تلاش کر اور نہ بہشت میں' اینے دل کے قریب ڈھونڈ و کہ میں تمہارے اندر ہول''

میرے دوست! آپ نے جو کچھ مجھے لکھاوہ محض جذبہ خیرخواہی کا اظہار تھا اللہ تعالیٰ آپ کوسلامتی کے ساتھ باقی رکھے اور اس طرح جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں تحریر کیاوہ بھی محض جذبہ محبت' خلوص اور یک جہتی کی بناءیر۔

كاتب الحروف (شاه ولى الله) كہتا ہے كمان كے قول كه "اس دوہرے ع مينهى كرد الخ کے حسن تقابل کے بارے میں کیالکھول'' کی وضاحت بیہے کہ بیدوہرہ آپ کے دعویٰ كے مخالف البت ايك خاص صورت ميں صرف عشاق كے ليے فائدہ مند ب أن (حضرت شخ) کا پیول کردل ناتواں میں بیآیا ع سات سمندرالخ نیدوہرہ پہلے دوہرے کے برعكس فنا وبقاء دونوں كى حقيقت كوبيان كرتا ہے اسى طرح ان كابيقول كە' عسلسى تىقادىس العطف والارجاء يلزم الخ " بمحى تشريح طلب باوروه بيكه كيفية بين ضمير مجرورتاويل شئی کے ذریعے یا وصول کی طرف راجع ہے یا ذات کی طرف عطف یا تو وصول پر ہے یا کند ذات بر اس جگنوی اعتبارے چارتقدریں ہیں پہلی یہ کیفیت وصول کے ادراک کو مانع ہے۔ یہ کیفیت ذات کے اثبات پر دلالت کرتی ہے۔ تیسری کیفیت ادراک وصول کے وصول کی نفی کرتی ہے اور یہ پہلی نقد ریک طرح ہے۔ چوتھی نقد پر کیفیت ذات کے ادراک سے وصول کوروکتی ہے اور دوسری بھی اسی طرح ہے۔

جب بيكتوب يشخ عبدالا حدرحمه الله كے ياس پہنچا تو انہوں نے پھراس كا جواب لكھا'

285

مكتوب شيخ عبدالاحد

بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جوابے باطن میں ظاہر ہوئی اور اسے ظاہر میں بھی باطن بن کررہی اور جس نے عدم کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کواپے نور وجود اور وجو دِنور کے ساتھ مؤرکیا اور درود و سلام اس ذات گرامی پرجس کا نورتمام موجودات سے پہلے اور جوتمام حمد کرنے والوں سے براھ کرحمد کرنے والے ہیں اور اسی طرح ان کی آل اصحاب اور تابعین برجی درود وسلام ہول جب تک تخلیق آدم اور رکوع وجود جاری ہیں بلکہ ابدالا باوتک۔

حقائقِ عرفا اور دقائق علاء پرمشمل آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا'جس میں فیمتی نکات معرفت ٔ بلنداسرارِ معرفت کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی عنایات اور اعز ازات کا اظہار بھی تھا چونکہ آپ کے والا نامہ میں ہمارے خط کے کئی مضامین پر تبھرہ تھا'اس لیے ہم اپنی کوتا ہیوں اور قصور فہم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے خط کے مالیڈ و ماعلیہ کے متعلق کچھ عرض كرتے ہيں۔ بزرگوں كے ہاں عذر معتبر اور اصلاح و ہدايت أن كا طريقہ ہے۔ سلام و دعا ك بعد بم كتبح بيل كه بمارايرقول كـ "اما في الوجد ان فهو سبحانه وراء الوراء ثم و راء الو داء''بالکل بے غبار ہے اورا یک نکتہ جو کہ اکابرین میں ہے بعض بزرگوں سے صادر ہوا خر از نے بیان کیا 'جس کے بارے میں سیدالطا کفہ نے فرمایا کہ' وہ ایک ایسی انتہا ہے جس ہے آ گے پچھنہیں''اورسیدالطا کفہ وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق شخ اکبرنے فرمایا کہ وہ حق کی زبان ہیں اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں شخ الثیوخ نے کہا کہ وشخ اکرتو ايكالياسمندرين جس كاكنار فهين "اوروه كتهيك" الوجد عند وجود الحق مفقودٌ " باتى آ بكارفرمانا: "هذا بالنسبة الى الاكثرين الخ "اس عمتعلق عرض ع كرية 'بالنسبة الى الاكثرين "نبيل بلك 'بالنسبة الى الكل" ع كيونك يبال ير وجدان سے مراد کنہ کا ادراک احاطہ اور اس کا ذہنی حصول ہے جبکہ وہ وجدان کہ جواس قید میں مقیر نبیں اس کا ''بالنسبة الى الا كثرين '' ہونا جائز اور درست ہے۔

آپ کا بیکہنا کہ''آپ کی عبارت میں معافے کی آرزو کا اظہار ہے جبکہ میرے ہاں اس کے حصول کی طرف اشارہ ہے''تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ جس کی تمنا اور آرزوکی جارہی ہواس کا مرتبداس سے بلند ہے جو حاصل ہو چکا ہے اور جب بدمامول ہی (جس کی آرزوکی جارہی ہے) اس محصول کی طرح آسان ہو گیا تو ہم نے وصول کے لیے محصول پراکتفاء ہی نہیں کیا "آپ نے لکھاہے:

وكل الى ذاك الجمال يشير عباراتنا شتى وحسنك واحد كبني والے نے كيا بى خوب كہا ہے جيسا كه علائى رحمة الله عليه نے كہا مرغ ہر چمنی گفتگو ئ او دار د ندائم آ لگلِ رعنا چدرنگ ويُو دارد " بچے معلوم نہیں کہ وہ پھول کیسی رنگت ویو کا ہے کہ ہر چمن کے برندے کی زبان برای

لا کہہ بیلی ایک پیوجہو دس پی پی ہوی نا جانو کس را نوی کون سہا گن ہو گ مارےاس قول کے استواب ورب الارباب "کے بارے میں آپ کا بیکہنا کہ "بيتاد با تفااور تفضل دوسري چيز ئے" كے متعلق عرض ہے كه حضور عليه الصلاة والسلام بهترين مُونه بين ولكم في رسول الله اسوة حسنة "بهارايكبناك" ابدى حزن واندوه مقربان بارگاہ کا دامن گیراور وصال مطلق سے پاس وحرمان سرمدی خاصة خاصان ورگاہ ے''۔اس پر آپ نے بیفر مایا کہ خون ابدی جاہے وہ کسی بناء پر بھی کیوں نہ ہومتعقل الم اور عذاب ہے اور بیتو عام مؤمنین کے لائقِ شان بھی نہیں چہ جائیکہ مقربین کی بات کی جائے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ بی نظر پینصوص قطعی کے بھی خلاف ہے میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں کئی مباحث میں خیال ہے کہ ان میں سے ضروری باتیں بیان کر دی جا کیں تا کہ بی عُقدہ پوری طرح کھل جائے۔آپ سے بیام مخفی نہیں کہ ابدوسرمد کا اطلاق جس طرح خلود پر ہوتا ہے بالکل اُسی طرح مدت زندگی پر بھی اُن کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ لغت و عُرف اس پرشام میں چنانچ فرمان خداوندی ہے: "ولا تقبل لهم شهادة ابدا" -

تو خلاصة كلام ميك محبت كے ليے حون وغم كا مونا اور وصال مطلق سے نااميدى جوكه عظمت محبوب کے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے مقربین کا خاصہ ہے اور جب تک وہ اس زندگی کی قید میں رہیں اُن کی بیرحالت قائم رہتی ہے ٔ چاہے وہ تجلیات ومشاہدات کے اعزاز ہے بھی مشرف ہوجائیں اس کے برعکس جس کا وعدہ کیا گیا ہے (حیات اخروی میں)وہ اس

موجوده زندگى سے كہيں بہتر بئارشاد خداوندى وللاخوة خيير لك من الاولني "اور الى طرح فرمانِ ركى "من كان يسوجو لقاء الله فان اجل الله الات "سين الى طرف اشارہ ہے چربیر ویاس جو کہ مراحب ظلال سے نکل کراصول تک پہنچنے کے بعد اور مدارج صفات سے ترقی یا کر حضرت ذات تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے ایک ایسا خاصہ ہے جوان مراتب پر فائز اصحاب کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔

فرعون راندادیم اے دوست! در دِس زیرا کہ اونداشت سر در دیائے ما ''اے دوست! میں نے فرعون کو اس لیے در دِسرنہیں دیا کیونکہ اس کے سر میں میری محبت كاسودا بى نېيىن تقا"

اع عارف بالله! ورحقيقت بيتوصنعت مدح شبيه بالذم اوركمال شبيه بالنقص ح قبيل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بیفر مان ای قبیل ہے ہے: ''ان ف کان ظلوماً جھو لا ''۔ کیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آپ نے محض نام کی شراکت کی بناء پراسے دشمنوں کا حقیہ قرار دے دیا اور دوستوں سے اسے بعید بتایا ' پھر آپ نے ای پر اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ اپنے وعوب ك شبوت مين قرآني آيات بهي پيش كين اوران مين سايك بير، "لا حوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون "اس ع متعلق عرض ب كديهال آپ ك ليونظ "اليوم" (لینن الیوم" سےمرادیوم قیادت اوراخروی زندگی ہے) سےزیادہ صبح وبلغ کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے بارے میں چھے ہم اشارہ کرآئے ہیں'ای طرح دوسری آیت پیے "الا ان اولياء الله لا خوق عليهم ولا هم يحزنون "بي بهي تفاسر كمطابق آخرت ہے متعلق ہے' اہلِ حقائق نے بھی اے مجملہ آخرت کی بشارتوں میں سے قرار دیا ہے 'یہاں تک کدان میں بعض نے تو ولایت ہے متعلق ولی کے علم کے جواز کو بھی ممنوع قرار دیا ہے کہ بیعبودیت سے لازم خوف کوزائل کر دیتا ہے جیسا کہ تعرّ ف میں موجود ہے اور انہی آيات ميں سےايک بيہ:"فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعیم "(سورهٔ واقعهٔ آیت: ۸۸) کیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس ہے تو کسی قتم کا استدلال ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ راحت اور ریحان کا تو عالم اخروی میں ہی مقربین کے لیے ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا اور آپ کی پیش کردہ آیات میں ہے ایک بیہ

ے:"انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون"اس كيارے يس عرض ب کہ اس ہے س طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کیونکہ اگر زؤح سے بحثیت مجموعی اس کے تمام اقسام مراد ہیں تو اس صورت میں اس کے بعض اقسام سے ناامیدی میں کوئی مضا نقه نہیں اور اگراس سے مرادساب کلی کے طور پر ہر ہر فرد ہے توبیہ بالا جماع غلط اور باطل ہے' اس لیے کہ رَوح (رحت) کی اقسام میں ہے تو رسالت 'زولِ وحی اورالی دوسری با تیں بھی ہیں کہ جن سے پاس و ناامیدی فرض ہے اور ایمان کاحقہ ہے اور اگر اس سے مراد ( رَوح کی ) بعض اقسام ہیں تو بید دوصورتوں سے خالی نہیں یا تو میعین ہیں اورالی صورت میں ان کے بیان کی ضرورت نہیں یا پھر غیرمعین ہیں تو مطلق قرار پائیں گی اور بید دونوں صورتیں آپ کے لیے سُو دمند تہیں۔

اے عارف باللہ! جس طرح امید کے بغیر محض یاس اس آیت میں کفر ثابت ہوئی ہے ای طرح امنِ مطلق بھی کفر ہے ارشادِ خداوندی ہے: ''لا یامن مکسر اللَّه الا القوم الخسوون ''اوردوسري جگدارشاد ہے:' وخافون ان كنتم مؤمنين ''اوراس ليے كها كيا ہے:"الایمان بین الخوف والرجاء "اوراس سے پہلے میں حضورا کرم عظیم کاس قول كى طرف اشاره كرچكامول كد ان الله يحب كل قلب حزين "اوردوسرى جكفر مايا: "من اراد الله به خيرا جعل في قلبه نائحة "اى طرح حضور علي كار ين حديث مين آتا ب: "ان فكان دائم الحزن ومتواصل الفكر "اورآب كم تعلق يد بھی ہے کہ نماز میں گریاں رہتے اور اس طرح عمکین و اندوہ گین ہوتے لیکن ترش زوئی

حضرت داؤدعليه السلام كے متعلق روايت ہے كدايك دفعه آب رور ہے تھے كہ جريل امین نے نازل ہو کرعرض کیا:رب تعالی نے آپ کوسلام بھجوائے ہیں اور اِس گریدوزاری کا سبب یو چھا ہے( حالا تکہ وہ عالم گل ہے) ای نے فر مایا: دوزخ کے خوف سے رور ہا ہول۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور کہا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے: ''انسا لے نجعلها لاوليائي" (جمنے دوزخ اسے دوستوں کے لیے نہیں بنائی) اس بات سے حضرت داؤ دعلیه السلام مطممین ہو گئے۔ کچھ دفت گز را تو وہ پھر گریہ وزاری کرنے لگئ جرئیل

نے حاضر ہو کررونے کا سبب بوچھا تو انہوں نے فرمایا: شوقِ جنت میں رور ہا ہوں۔اس پر جركل امين نے كها: الله تعالى نے فرمايا ہے: "انى جعلتها لاحبائى" (جنت ميں نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے)' یہ بات سُن کرحضرت داؤ دکو پھرسکون آ گیا' کچھ در بعد انہوں نے پھررونا شروع کردیا، جریل امین نے آ کرحب سابق پھررونے کا سب یو چھا تو انہوں نے فر مایا: میں وات باری کے شوق وصال کی تمنا میں رور ہا ہوں جرئیل نے کہا: الله تعالی فرماتا ہے:شوق وصال کی تمنا میں جس وقت تک جاہو گریہ زاری کرؤاس پر کوئی یا بندی نہیں۔زندگی کا جنگل تو طے ہو گیا' لیکن عشق کے دشوار گزار رائے ہیں کہ جن کا کوئی انجام نہیں۔ نمونے کے طور پرہم نے مشاکخ عظام کے جواقوال ذکر گئے ہیں ان میں سے ایک قول خواجہ عبدالخالق غجد وانی (اللہ ان کے مزار کو معظر رکھے ) کا ہے جو بیہ ہے ''وصیت میکنم تر ا ای پسرک من بکذاو کذاالی ان قال باید که ول تو جمیشه اند وبکین باشد و چشم تو گریاں وعمل تو خالص ودعاءتو بتضرع ونعم ما قبل'' 📗

اے خداور دِمراور مال مکن درومندال راز بے دروال مکن ''اے بیٹے! میں مخفے وصیت کرتا ہوں کہ تیرا دل ہمیشہ اندوبگیں اور آ نگھ ہمیشہ ترایی چاہیے' تیراعمل خالص اور تیری دُعامیں عاجزی ہونی جاہیے۔کسی نے کیا خوب کہا ہے:اے الله! مير ب درد كا جاره نه كراور در دمندول كودرد ع محروم نه كر"\_

حضرت سری مقطی کے (اللہ ان کی قبر کومنور فر مائے ) نے فرمایا ہے: میرے لیے دن اور رات دونوں میں کوئی خوشی نہیں' اس لیے میں دن کی پروا کرتا ہوں اور ندرات کی' کیونکہ جیسے بیخوشی شریعت میں کجروی کا باعث بنتی ہے'ویسے ہی پیطریقت میں غزّ ل کا سبب بنتی ہے۔ یہ لے سری نام ابوالحن کنیت آپ حضرت معروف کرخی کے نامور مرید اور خلیفہ تھے۔ اپنے عبد کے مقتدائے زمال ﷺ وقت ُصاحبِ علم اورامام طریقت تھے۔ پر چون کی دکان تھی ٰ اس لیے مقطی مشہور ہو گئے۔سیدالطا کفدنے فرمایا کدعباوت میں سری مقطی سے زیادہ کامل میں نے کسی کونہیں پایا۔ عراق وعجم كاكثر مشائخ آب كے صلقة ارادت ميں شامل تھے ہرروز ايك بزار نوافل اواكرتے تھے۔ آپ کا درجہ پیر پیران اور شخ اشیوخ کا ہے۔ آپ نے رمضان ۲۵۰ دیش وصال فرمایا۔ مزار قبرستان شونیز بغداد میں مرجع خلائق ہے تاریخ وصال قطب الحق (۴۵۰ھ) ہے۔

بعض ایسے تقائق پر پردہ ڈالنے سے کنایہ ہے جو کہ اور تقائق کا پیتہ دیتے ہیں۔ آپ نے لکھا

کچیت تہی تہیکی بہر لا کی اروار سات سمندر پیم کے پنت اکم ایار میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جیسے کہ چیھے گزر چکا ہے ؛ ذاتِ باری کےاستغناء اور اس کی كبريائي كى بات ہے اس پرميرے ذہن ميں دوشعرموزوں ہو گئے ان ميں سے ايك تو اس مضمون کا ہے اور دوسرااس کے جواب میں ہے عجیب بات سے ہے کہاس سے بل ہندی زبان میں بھی میں نے کوئی شعرنہیں کہا' دوہرہ۔

سات سمندر پارپوہوں اکیانی نار نہیں نہیں بنا کہوتی کسمس اتروں یار پیم سمندرر ہے تھی تہاہ نہیں جس دھار یا رنگی لے لاکھوں لوگ بیکس اروار

بم في كهاتها "لا تضربوا لله الامثال "آ پ فرمايا: "ولله المثل الاعلى " میں عرص کرتا ہوں کہ بیآیت اپنی جگہ مکتل اور سابقہ آیت کریمہ کے لیے دلیل ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ 'لسن تسوانی ''ےمرادان آ کھول سے اس دنیا میں دیدار کی ممانعت ہے لیکن اس گروہ کے لیے ایک اور جہان بھی تو ہے میں کہتا ہوں یہ بات درست ہے کہاں گروہ کا ایک دُوسراعالم بھی ہے جیسے کہ ہمارے والدِ گرامی نے قولِ خداوندی''بال هم في لبس من خلق جديد " كى تاويل اس طرح كى بيعنى وه حقائق اوراسرارك ادراک سے مجوب ہیں اوراس کی وجہان کی ؤہ امیدیں ہیں جوانہیں نئی زندگی ولا دتِ ثانیہ اور فناء کے بعد وجو دِ ثانی عیا ہے وہ رذ اکل سے بھرا ہوا بھی کیوں نہ ہو کے بارے میں ہیں۔لیکن پھر بھی استغناء کی منزل دُور ہے۔

تعرف میں کہا گیا ہے کہ اس بات پراجماع ہے کہ اس دنیا میں نہتو اِن ظاہری آ تھوں سے ذات باری کا دیدار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے قلوب کی حقیقی آئکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ابن العربی قدس سرؤ نے فر مایا ہے:'' حجلی ذات مجلی لی'' کی صورت ہی میں ظاہر ہوتی ہے پس متجلی لیڑنے حق کے آئینے میں جو کچھ دیکھاوہ اس کی اپنی صورت کے علاوہ کچھ نہ تھا' اس نے حق کو ویکھااور نہ ہی اس کا ویکھناممکن ہے 'ویحدر کم الله نفسه ''چنانچرحفرت موی علیہ السّلام نے اس زندگی میں اس نشاۃ کے ثبوت کا اقرار کیا عمارے قول 'مروفتر

مجوبان ندا 'ليسس لک من الامر''بشيد'' كے بارے ميں آ بكا يہنا كاس كاشان نزول ایصال ہے وصول نہیں تو اس بارے میں عرض ہے کہ اصل امر کلمة اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ نة فرمايا: "ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي من نشاء من عبادنا النح ''ہمارایہ قول کہ جےاس نے خلعتِ کلام سے نوازاروہ بھی یکاراٹھا کہ میرا دم گفتا ہے اور میری زبان نہیں تھلتی ' کے متعلق آ ب نے بیتشریح فرمائی کہ میں حقائق معانی اور دقائق معرفت بیان تو کرنا چاہتا ہول لیکن میری زبان جوا نگار ، فرعون کی وجہ سے جل گئی ہے میراساتھ نہیں دین اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ بیساری باتیں تفسیر ہے متعلق ہیں اور کوئی مسلمان اس کا افکار نہیں کرتا عگر جوہم نے بیان کیا ہے یہ بات را تخین کی ہے حضوراكرم علية فرمايا: "لكل حرف ظهر وبطن فمنهم من اكتفى بالظهر فاهتدى ومنهم من نفلت بصيرته الى البطن فكان اهدى لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات " (برحرف كرو پهلوبوت بين: ظاہراور باطن جس تخص نے ظاہر پراکتفاء کیااس نے ہدایت حاصل کر لی اور جس کی بصیرت باطن پرمرکوز ہوگئی تو اس نے ہرست میں ہدایت کاملہ یالی کی اچھائیوں کی طرف بردھو) ہمارے اس قول کہ جے اس نے جوامع الكلم عنايت كئے اس نے بھى ندائے" لا احصى شناءً عليك "بلندكى ك بارے میں آپ نے فرمایا کہ حدیث کامفہوم ہے کہ آپ کے تمام کمالات عیان کے ذیل میں داخل نہیں ہو سکتے 'جبکہ ثنائے کامل عیان کے بعد ہی ہو عتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مقصود بھی بالکل یہی معنیٰ ہے۔آپ کا پیفر مانا کہ فی بھی قید کی طرف لوٹتی ہے اور وہ پیہے كـ "انت كما اثنيت على نفسك "، مم كمت بي كديد بات على الاطلاق نبير بي جير كرانهول في قول خداوندي "و لا تساكلوا الرب اصعافاً مضاعفة "مين وكركيا اس صورت مين ففي كوقيد كى طرف لونانامسلم بات نابت نه بوئى بلكه يه خود ايك مختلف فيدمسكه بن گئ جیسا کہ حواش شرح مطالع وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر بالفرض اسے مان بھی لیا جائے تو بھی بیہ ہارے مقصود کے خلاف نہیں بلکہ الٹااس کی مؤیّد ہے ہمارا بدکہنا کہ عیاں راچہ بیال اوراس پرآپ کا پیتھرہ کہ صاحب عیان کو بیان کی حاجت نہیں ہوتی اور جوصا حب عیاں نہ ہواس کو بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیداور ہے اور وہ اور اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ

مارایقول آیکریم' ذالک الکتاب لا ریب فیه " کقبیل سے ہے مارایکہا ککی ایے مرتبے تک پہنچنا کہ جس سے اُوپر کسی مرتبے کا تصور بھی نہ کیا جا سکے محال ہے 'یہ باف آيت كريمة 'قبل ربّ زدني علما ' 'اورحديث ' انكم لن تستطيعوا ان تغلبوا هذا الدين "ع ماخوذ ع كراس يرآب كايفرمانا كديه يرصفات كى بات ع كيكن حفرت ذات نے وصول کے بعد تو فوق کا تصور یقینا محال ہے میں عرض کرتا ہوں کہ سیر صفات ہے انقطاع کے بعد اجمالی طور پر وصول الی حضرت الذات تؤممکن بلکہ واقع ہے' البیتہ اس سے آ کے بڑھنا عقلاً اور نقلاً محال ہے آخر حق تک رسائی کے بعد آ کے بڑھنا گمرا ہی نہیں تو کون ی خوبی ہے'ای طرح اس کی گنہ کا احاطہ بھی محال ہے کیونکہ اگر طالب بسیط تر ہے تو اس کی ذات وسیع تر اور غیرمتناہی ہے چنانچہ سیر واقع جے محققین سیر فی اللہ کا نام دیتے ہیں بھی ذات باری کی طرح غیرمتناہی ہے اور اس کا طے کر لینا ناممکن ہے

شربت الحب كاساً بعد كأس فما نفد الشراب وما رؤيت ''میں شرابِ معرفت کے جام پر جام لنڈھا تا رہا مگر نہ شراب ختم ہونے میں آئی اور نہ ميں سر ہوا"

## بمير و تشنه مستقى و د ريا جمچنا ل با تى

صاحب تعرف نے کہا ہے:"القول بالاصلح"ان کی قدرت سے لیے نہایت کو ٹابت کرتا ہے اور اس سے اس کے خزانوں کے فتم ہونے اور اس کے بجز کی راہ لگتی ہے "تعالى الله عن ذلك "اس ليح كه جب وه ان ميس صلاح (خير) كي آخرى اورانتها كي کیفیت پیدا کردے تو اس کے بعد مزید صلاح کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی اب اگروہ مزید صلاح کا ارادہ کرے تو کہاں سے ہوگی اوراس نے جو پچھان کوعطا کر دیا ہے اس کے بعد انہیں مزیدعطا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا'جس کے ذریعے وہ ان میں مزید اضافہ کرے ٔ حالا تکہ اللہ تعالی ایسی با توں سے بہت بلند و بالا ہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک مقام میں رہتے ہوئے تر قی کرنا اور چیز ہے جبکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرنا بالکل دُوسری چیز ہے اور ہم جس بات میں اُلجھے ہوئے ہیں'وہ یہی دوصورتیں ہیں جن میں سے ایک ممنوع اور دوسری واقع ہے۔اگر ایبانہ ہو

تو واصلین ذات میں باہمی کوئی تفاوت نہ ہواور گربِ ذات میں وہ تمام مساوی ہوں اور سب
کے سب ایک ہی مقام میں بند ہوں ٔ حالا تکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ہم یہ
تشلیم نہیں کرتے کہ ان میں اس وجہ سے تفاوت ہے بلکہ یہ تفاوت ورجات کی اور بناء پر ہے تو
اس کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ مرتبہ فوق مراتب کے ممنوع کے بارے میں آپ کے لیے
بھی پھر ہمارا یہی جواب ہے۔

اے عارف باللہ! بہاں ترتی وتفوق برآ مدے سے مکان اور مکان سے حجیت کی طرف ترتی و تفوق کی طرح نہیں اور اسی طرح سیر وسلوک سے مراد بھی جسمانی حرکت نہیں بلکہ پی ایک ایساغیر بیانی اور وجدانی معاملہ ہے کہ جواس کو ہے ہے نہیں گز راوہ اس کی لطافتوں سے باخرمون نہیں سکتا اور اس کی تعریف میں زیادہ سجے بات سے کہ بیا یک حرکت کیفی ہے اور ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف علمی انقال ہے لیکن پیمر تبد صفات کے اعتبار سے ہے مگر مرتبہُ ذات کے کحاظ سے تو بیر معرفت اور انکشاف کے از دیا داو پطن البطو ن تک نظر کی رسائی سے عبارت ہے جیسا کداس پر کشف گواہ ہے اور یہی صحیح بات ہے۔ ہمارا یہ کہنا کہ بیہ بات رؤیت اخروی کی طرح ہے کہ جس پر ایمان لانے کے تو ہم یابند ہیں لیکن اس کی کیفیت سے ہماراکوئی سروکارنہیں۔اس پرآپ نے فرمایا کدیوتو کیفیت رؤیت کے بارے میں صریح ہاور وصول کے لیے مثلیت کو متلزم ہے جبکہ بید دونوں بے کیف ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں كربية عدم كيفيت كى تفرح م كونكه كيفيت سروكار ندر كفنے كى ممانعت سے اصل مقصود کیفیت کا انتفاء ہے عبارات میں اس فتم کے تسامحات اکثر و بیشتر واقع ہوتے رہتے ہیں ' جیا کہ بیاق وسباق خود اس پر دلالت کر رہا ہے مشائخ کبار میں ہے کس نے کہا ہے کہ ذاتِ باری مجہول الکیفیت ہے یعنی اس کی کوئی کیفیت نہیں' پھرعلم بیان کے قاعدے کے مطابق بعض اُمور میں مشابہت کی وجہ سے مثلیت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ پہتلیم کرنے کے بعد عرض ہے کہ دو بے کیف اُمور کا آپس میں مماثل ہونا کیفیت کومتلزم نہیں جیسا کہ اس کی تمام صفات میں ہے۔

ہم نے کہا تھا کہ اسم ورسم سے گزر کر تنزید مطلق اور غیب صرف کو قبلۂ توجہ بنالینا چاہے۔اس پر آپ نے فرمایا کہ توجہ متوجہ اور متوجہ الیہ کے درمیان ایک نسبت ہے کہ لفظ متوجہ اسم ہےاور ذاتِ متوجہ رسم تو توجہ مطلق ممکن ہی نہیں' تو اس کے جواب میں ہم یہی کہیں كَ كُهُ 'انَّا للَّه وانَّا اليه راجعون ''-

اے عارف راہ! جب معرفت وولایت کے دروازے بند ہوجاتے ہیں تو وہ فنائے کلی اور ذات ِ حقیقی کے ماسوا کومٹادیے کے بغیر ہرگزنہیں کھلتے اور اگریہ چیز نہ ہوتو معرفت حاصل ہوتی ہےاورنہ ہی هیقت کاملہ تک رسائی جیسا کہ صوفیاء نے کہا ہے

میچکس را تانکر ده اوفنا نیست ره دربارگاه کبریا

کہیں صاحب نزمة کا بیقول دھوکے میں نیڈال دے 🔻 🚅

ایں نکته نمو دینا صوابم چوں گم شوم آئگہی چہ یا بم بابنده اگر کسی دگر خاست ازگم شدنم پس او چه میخواست

بيتمام فلسفيوں كى موشگافياں ہيں'جن ميں معارف كا شائبہ تك نہيں'اس ليے سالك كو زیب نہیں دیتا کہ وہ اِن پُر خار دادیوں میں بھٹکتا پھرے۔

چاہے آپ یہ بیجھتے ہوں کہاہے (بحث گزشتہ )محققین نے کس مفہوم میں لیا اور اس پر واردشبهات پرکسے اعتراضات کے اور پھر کس طرح مکمل اورمسکت جوابات ویئے'اگر چان کی گفتگواتنے سارے تکلفات کے باوجودمخاج تاویل ہے تاہم ہم اس تفصیل میں نہیں جانا عاہے 'البتہ یہاں پر عارف کامل حضرت خواجہ احرار (اللہ ان کی قبر کومنور فر مائے ) کی تحریر کا ایک اقتباس پیشِ خدمت ہے جواس بحث میں نہایت ہی مفید اور کارآ مد ثابت ہوگا آپ نے فرمایا:

سالک کی ذات وصفات کی فناء کے تحقق کے بعد خدا تعالی اسے ترقی دے کر بقاء تک پہنچا دیتا ہے۔اس وقت وہ اسے نورعطا کرتا ہے' جس کے ذریعے وہ ذات حق کا مشاہرہ کرتا ہے کیس اس وقت ذات کے علاوہ اس کا کوئی مشاہرہ نہیں ہوتا تو اس سے بیٹمجھ لینا جا ہے کہ متوجہ ذات کے لیے تمام اضافات اور اعتبارات کا حذف کرنا لازمی ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو اسم ورسم اور اس کے اعتبارات نفس کیونکر حذف نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تنزیہ اگرچہ ذات کے قریب ترین مقامات میں سے ایک ہے تاہم وہ مقام تو ہے جبکہ حقیقت میں کوئی مقام ہے اور نہ قیم اس کے بارے میں عرض ہے کہ شایدیہاں حقیقت سے مراد مرجبہ وات بحت ہے ورنہ بصورت دیگر اس سے (مقام ومقیم كى) نفى كرنا بيمعنى بي يس وه جمارے ليے لطف وعنايت اور توجه ومهر بانى سے اور آخرت م متعلق مارے قول کی طرف رجوع والتفات ہے بلکہ محققین کے قول کی طرف راجع ہے جویہ ہے کہ کنہ ذات ادراک سے بُری ہے اور اضافات واعتبارات سے مُعرّ اہے ؑ پس نہ تو اس کی جانب کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اے کسی عبارت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے درا فکنده دف این آوازه از دوست کرووبردست دف گویال بود پوست "دف نے محبوب کی آواز اسے اندر ڈال رکھی ہے اور اس پر ہاتھ کے پڑنے سے اس کی کھال بول اٹھتی ہے''

نى صادق عليه الصلوة والسلام في قرمايا: "لا يتحالطه الظنون و لا يصفه الواصفون" (نه گمان اس تک بھنے سکتے ہیں اور نہ واصف اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں )۔ ذوالنون مصری رحماللدني كهام:"التفكر في ذات الله جهل والاشارة اليه شرك وحقيقة المعوفة حيوة "(خداكى ذات كے بارے ميں سوچ بچار جہالت اس كى طرف اشاره كرنا شرک اوراس کی معرت کی حقیقت حیرت ہے)

آ فاق روژن ومه تابال پدیدنیست پرشور عالمی ونمکدال پدیدنیست ا زمهر تا بذرّه و ا زقطره تا محیط چوں گوئی درتر دّووچوگاں پدیدنیت

" ا فاق روش ہیں مگر مدتاباں کا کہیں نشان نہیں اک عالم زخمہائے نمک پاشیدہ سے مُرغ لِبل کی طرح تڑپ رہا ہے مگر نمکدان کا وجود نہیں وڑے سے لے کر آفتاب تک اور قطرے سے محیط تک گیندلڑھکتا پھرتا ہے لیکن اس چلانے والے کا کہیں نشان نہیں''

حین ابن منصورنے کہاہے کہ 'قبل''اس پر سبقت لے جانے بعد اے طے کرنے' من اسے ظاہر کرنے عن اس کی موافقت کرنے اللی اس سے قریب ہونے فی اس میں رج جانے اُن اس مشورہ کرنے فوق اسے پناہ میں لین تسحت اسے گھٹانے حد اس کا مقابل بنے عنداس کی مزاحت کرنے خلف اسے یانے امام اسے محدود کرنے قبل اسے

ظاہر کرنے بَعداس کی فی کرنے محل اسے جمع کرنے سحان اسے موجود کرنے اور لیس اسے مفقود کرنے سے قاصر ہے۔اس کے قدیم ہونے کوحادث ہونے براور عدم کواس کے وجود پر تقدم حاصل ہے۔اس کی ذات کسی کیفیت کو قبول کرتی ہے اور نہ کسی تکلف کو'ا کابرین میں سے کلابازی نے کہا بخلوقات میں سے خدا کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والا اس کے بارے ميں سب سے زيادہ جيران موتا ہے۔ ابن العربي رحمد الله نے قول خداوندي: 'و ان من شيءِ الا يسبح بحمده "ك بار عيل فراياك" بحمده" يس ه كي خير كام جع شي ك کونکہ کی کھیج جناب قدس کے شایان نہیں ہوسکتی۔ قونوی قدس سرہ کے فرمایا: ذات حق كے بارے ميں بيدورست نہيں كداس يركسي فتم كاكوئي تھم لگايا جائے يا اسے كسى وصف سے جانا جائے یااس کی طرف کسی چیز کی اضافت کی جائے ۔مولوی نے فر مایا ہے ۔

حق منزه مهت از هراسم و نام توچه ی چششی بهراسم اے غلام چوں بعثق آئیم خجل باشم ازاں

ہر چہ گوئیم عشق را شرح و بیاں صاحب کلشن رازنے کہا:

بوداندیشها ندر ذات باطل محال محض و آ پخصیل حاصل

حضرت مجد والف ثاني قدسنا الله بسره ف فرمايا: ميس حيط شهود ميس آف والي ياخيال ووہم میں ساجانے والے خدا کو ہر گزنہیں پوجتا میں تو اس لقمے کی طلب میں ہوں جومنہ میں نہ ساسکے۔جس نے اس حقیقت کو پالیا وہی سجھ دار ہے۔بعض اہل تحقیق نے موسیٰ علیہ السلام ك بارك ميل كرجب فرعون في أن سے ماہيب حق كے متعلق سوال كيا كر 'و مسارت العلمين؟ "مؤى عليه اللام في جواب ويا: "رب السموات والارض وما بينهما "كها کہ بیتھیم کا اسلوب ہے جبکہ اس سے حق کی ماہیت کے متعلق دریافت کیا گیا جو کہ ناممکن البیان بھی تو انہوں نے ان نشانیوں کا حوالہ دیا جواس کی ذات پر گواہ ہیں

جانها بمه آب گشت و دلها بمدخون تا جیست حقیقت زیس پرده برول ل صدر الدين نام اوركنيت ابو المعالى ب\_علوم ظاهرى وباطنى كے جامع تھے۔فقہ وحديث مين تو يكتائ زماند تھے۔ شخ سعد الدين حوى اور مولانا روم سے خاص روابط تھے۔ ١٣٠٠ ھيس وفات

کیابی خوب ہے کہ جیست کہا کیست نہ کہا۔

ہمارے اس قول کے مقصود وصول ہے نہ کہ حصول کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ شايدىيرى قول صعب الحصول سے مرادليا گيا ہے۔ ہم اس بارے ميں يد كہتے ہيں كه آپ كوول ينيس بكدول سجان وتعالى ولا يحيطون به علما "عمراوليا كيا ب-آپ نے لکھا ہے کہ نبی کے کلام کو بھی کلام قدی نہیں کہا جا سکتا چہ جائیکہ ولی کے کلام کو ہم عرض كرتے بيں كما گرتواس بارے ميں كوئى حديث معتبر موجود ہے تو سرآ تھوں پر ورنہ بصورت دیگر کسی چیز کوحرام قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اشیاء کی اصل ان کا جائز ہونا ہے۔احادیث میں حدیث غیر قدی کوقدی کہنا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں تو قدی وغیر قدی دوشمیں بنا دی گئی ہیں۔ پس غیر قدی کوقدی کہنااس لیے ناجا رُز ہے کہ دونوں اقسام میں مشابہت واقع ہوجانے کا خدشہ بیدا ہو جاتا ہے مگر جہاں اشتباہ کا خطرہ ہی نہ ہووہاں کوئی حرج نہیں ہے مزید ہے کہ جب زمین کوارض مقدسه اور شہر کوبلدہ قدسیہ کہا جاسکتا ہے تو نبی وولی کے کلام کوتو بطریق اولی کلام قدی کا نام دیا جاسکتا ہے۔اگر کہا جائے کہ قُدس تو اسائے خداوندی میں سے ہے تو کیا اس کا اطلاق اس کے علاوہ پر کرنا جائز ہے؟ ہمارا جواب سے کہ قدس تو سرے سے خدا کے مخصوص نامول میں سے ہے ہی نہیں اور اگر اسے تسلیم کرلیا جائے توبید اسرائیلیات میں شامل ہوجائے گا'الغرض يہال پركوئي وجه عدم جواز كى موجودنيس بـ

اے عارف باللہ! بلاوجہ بحث وتکرار اور کشرتِ قبل و قال ہے وحشت پیدا ہوتی ہے جو نفرت کو دعوت دیتی ہے طویل سے تلیل بہتر ہوتا ہے اور کلام میں انحضار اعجاز سے قریب تر

خموثی فیض دیگرمید مدد بوانهٔ مارا چراغ کشة روش میکند ویرانهٔ مارا " بچھ دیوانے کو خوشی ایک اور طرح کا فیض پہنچاتی ہے اور میرا ویرانہ تو بچے ہوئے چراغ سے روش ہوتا ہے"

میں آل جناب سے اوقات مخصوصہ میں نیک دعاؤں کا طلب گار ہوں جبکہ میرے حال کی تصویر بیہ

شاید که گر د دامن مردی بمارسد

ماخودبگرودامن مردی نمیرسیم

''میں خود تو کسی مرد کامل کے دامن کی گرد کونہیں یا سکا 'شاید اس کے دامن کی گرد خود بخو د جھ تک پہنے جائے"

میں حابتا تھا کہ اینے بعض اشعار آپ کے مطالعے کی نذر کرتا' مگریہ ارادہ اس لیے ترك كرديا كهبين آپ أكتانه جائين للنذاان چارشعروں پر بى اكتفاكرتا ہول: \_ که باشد چشمهٔ خورشید شبنم آفتابش را كجاهر ذرة واردتاب كسن بهجابش را منگنجد نشاء حيرت درين خمخانئه كثرت ازین نه شیشه بیرول یافتم موج شرابش را ہر خار وخس وگلخن ما برگ وسمن شد ورخانهٔ ما جلوه گرا ل رشکِ چمن شد عمريت كه درحلقهُ زُلفِ تو اسيريم مجنو ن تر ا خا نه زنجیر وطن شد

يصفون وسلام على المرسلين والحمد سبحان ربّک رب العزة عما للّهِ رَبِّ العلمين.

محاكمهُ مؤلف رحمة الله عليه

جب بات یہاں تک پینی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند کلمات محاکے کے طور پر کے جائیں۔واللہ اعلم

اس فقير (شاه ولي الله) كي نظريين انبياء عليهم السّلام كا كلام درستگي باطن اور بلندمراتب کے حصول پرمشمل ہوتا ہے جیسے طہارت ٔ خشوع وخضوع اوران کی اضداد ہے ان کا کلام مبّر ا ہوتا ہے۔خدائے بزرگ و برتر نے انبیاء علیم السلام کوان یا کیزہ مطالب کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور ان کی قدر ومنزلت اس سے کہیں برتر ہے جو وقی کے علاوہ ان سے اشار تأیا صراحناً ظاہر ہوتے ہیں بلکہ وہ بسا اوقات مقام احسان اسے فروآ کر عام مؤمنوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہوئے تبلیغ دین کا کام سرانجام دیتے ہیں تا کہوہ اس مقام میں لوگوں کے لیے ممونة ثابت مول 'و ذلك تقدير العزيز العليم "اس ليصوفياء كاان ككام ي اپنے مضامین یعنی توجه بذات صرف فناءُ بقاءاور تو حیدوجود وغیرہ پراستدلال کرنا عبارتِ نصُ لے سلوک میں احسان وہ مرتبہ ہے جہاں سالک آثارِ اساء وصفات کو دیکھتے ہوئے خود کوخدا کے سامنے محسوں کرتا ہے'اس کا فروز درجہ بیرہے کہ سالگ عبادت کے دوران میں سمجھے کہ خدا اے دیکھ

اشارت وایماء اور اقتضاء کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ وہ وہی کچھ اختیار کرتے ہیں جوان نصوص کے ذریعے ان کے قلوب پرمتر شح ہوتا ہے۔ اکثر ان کا ذہن ایک چیز سے دوسری کی طرف منتقل ہوجا تا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کوئی نئی بات کہد دیتے ہیں۔البذا اس سلسلے میں مناظرہ واستدلال کرنا مخالف کے لیے فائدہ مندنہیں اور پیجھی معلوم رہے کہ مجذوب کہ جس كا جذب مكمل موكد جب ذات بحت سے خاص رابط حاصل موجاتا ہے اور اس يرراو معرفت کے دروا ہو جاتے ہیں اور ذات بحت کی معرفت کے بارے میں اس کے ذہن میں كچھ آ جاتا ہے كداسے الفاظ ميں بيان نہيں كيا جا سكتا تو اسے خواہ وصول وحصول كہيں يا ادراک کا نام دیں بہرصورت کاملین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی معرفت ہے اس کے بعد اس میں جوبھی اختلاف ہوگا وہ لفظی ہوگا۔

شيخ عبدالاحد نے کہا کہ''ہم مطلقاً وصول الی الذات کا انکارنہیں کرتے' الخ''اور شیخ مجد دفترس سرة العزيز نے شرح الرباعيتين كى شرح ميں بھى يہى مؤقف اختيار كيا 'جاننا چاہيے كەمرىية لاتعين ميں اگرچەشھود تجويز كرتے ہيں جبكه شھود سے او پر بھى كئى مراتب ہيں كەجن میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ وصول نہیں بلکہ وصول کی دہلیز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور وصول کے مراتب اس سے بلند ہیں چونکہ ہر کسی کافہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے بعیر نہیں کہوہ اس کا انکار کر دیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ شیخ کامل سے مجبتِ ذاتیہ بھی الگ نہیں ہوتی اور اس کی حقیت مظہر جیسی ہے کہ حقیقت سے واصل ہوتا ہے اور متبوع سے اس کا تعلق ممنوع ہوتا ہاوراس کے ساتھ ساتھ اس کا رابط متصرف فید کے ساتھ قائم رہتا ہے اور جہاں تک قلق ' حزن اور اندوہ کا تعلق ہے تو وہ کامل کے مزاج کے تابع میں عگراس کی اصلیت سے خارج اگر کامل کے مزاج میں قوتِ بہیمیہ زوروں پر ہوگی تو یہی محبتِ ذا تیہاس کے لیے قلق عشق اور اندوہ کی صورت میں ظاہر ہوگی اور اگر قوت بہیمیہ اس کے مزاج میں کمزور ہوگی تو خالی اُلفت اوراُنسیت کے روپ میں ظاہر ہوگی اور بیجھی معلوم رہے کہ تمام اہل کمال کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرتبہ ذاتیہ تک رسائی کے لیے دورائے ہیں: پہلا راستہ وہ ہے جو براہ راست شاہراہ وجود سے نکل کرآ گے بوصتا ہے اور اس پر چل کرفی الحقیقت اس مرحبه واشیا تک سالک پہنچتا ہے۔ بدراستہ صرف اقطاب ہی کے لیے مخصوص ہے جبکہ دوسرا راستہ متوسط

سالکین کا ہےاور یہی اکثریت کی گزرگاہ ہے' فی الحقیقت بیراستہ (مرحبهُ ذاتبیۃ تک)نہیں جا تا اگر صوفیاء میں ہے کسی نے معرفت ذات کا انکار کیا ہے تو اس سے ان کی مراد احاط اور ادراک ہےاوراس کا تو کوئی بھی قائل نہیں تو اس کا مطلب بیڈکلا کہ بیسارا نزاع لفظی ہے۔ مندرجہ بالا اصولوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد کوئی نزاع باتی نہیں رہتا عر چندمعقول قتم ك مقدمات بحربهي باقى ره جاتے بيں جوكه باعث زاع بن سكتے بين مرانييں بھي معمولي توجہ کے ساتھ رفع کیا جا سکتا ہے۔ والعلم عنداللہ

ان مماحث کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ یا نچوں مکا تیب ان کی ابتدائی ملاقات کے زمانے میں لکھے گئے۔ چنانچہ پہلے مکتوب میں سے وہ حصہ جوان کی ابتدائی ملا قاتوں کی تفصیلات سے متعلق تھا اور جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس بات پر دلیل ہے جب ووسری ملاقات ہوئی اور دونوں شیوخ ایک دوسرے سے قریب آئے اور ایک دوسرے کے مقامات پرمطلع ہوئے تو معاملہ ہی بدل گیا۔ چنانچہ بیہ خط جو کہشنخ عبدالاحد نے حضرت شخ کی خدمت میں ارسال کیا'اس بات کامین ثبوت بخط میہ:

آ پ کا مکتوب مکتوب رحمانی اور خطاب خطاب منانی تھا'جس نے آپ کی طلب کی اس نے واجد کوآپ کے پاس پایا اورجس نے واجد کو پالیا اس نے آپ کو پالیا اورجس نے خدا سے عشق کیا گویا اس نے آپ سے عشق کیا اور جو آپ سے غافل ہوا وہ اپنے رب سے بے پروا ہو گیا' ہم آپ کے بیں اور اس کے جس نے آپ کو دوست جانا' میں نے آپ کو احسان سے قریب اور رؤف کا ندیم پایا ؟ آپ پراس نعت کاشکر ادا کرنا اور اس شروت وامارت کی زکوۃ اداکرنافرض ہے

چوبا حبیب نشینی وباده پیائی بيادآ رمحبان باده پيارا "جب تو محبوب کے پہلومیں بیٹھا شراب معرفت کے جام لنڈھا رہا ہوتو ایے میں اييخ جم پياله دوستول كوجهي يادكر لينا"

اب کوئی عذر باتی ندر ہا کہ تو تجلی حق کوعشاق کے آئینے میں سمود ہے\_ آ ل روز که مه شدی نمید انستی کانگشت نمائی عالمی خوا بی شد '' کیا تجھےمعلوم نہیں کہ جب تو ماہتاب بن جائے گا تو سارا عالم تیری ہی جانب اشارہ

کنال ہوگا''

دوسرى مرتبة في عبدالاحدفيد وشعر تحرير كئي:

تجلیاں ہیں اور میں ابھی تک مخور ہوں''

لن ترانی گرچہ یک وادی خرابم گروہ است میکند کا شانہ رنگین آئی طورم ہنوز "
"اگرچان ترانی نے میری ایک ہی وادی کو ویرانہ بنا دیا ہے مگر میری آئیش طور اب بھی کاشانهٔ عالم کورنگین کر ہی ہے"

حفرت شيخ في اس مكتوب كاجواب يتحريفر مايا:

میرے مخدوم ومشفق! قلب کا معاملہ ایہا ہے کہ جب تک آغوش ول بھول نہ جائے اور تخلی تحلق کی صورت اختیار نہ کر لے اور نہاں خانہ ول کا کاشا نہ غیرت کی آگ میں جل نہ جائے جلئ حقیقت سے رلہن بے رنگ اپنا جلوہ نہ وکھائے اور دوری ومخوری کے جابات ورمیان سے انھونہ جا کیں ول پر کام کرنا ابھی باتی ہے۔وسف کے م ربگم دھافاً لا مصدعون بعدھا شفافا ولا تفتر قون فراقا

چەمدىث ستايى مديث توكى

برگلیر د جها ن عشق د و گی نامهٔ شیخ عبدالاحد

شخ عبدالاحدني ايك اورمرتبه بيخط لكها:

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنایا اور پھر ہم نے اسے پایا۔اس نے ہماری نے ہمیں اندھیروں کو چھوڑ دیا۔اس نے ہماری کے ہمیں اندھیروں کو چھوڑ دیا۔اس نے ہماری طرف ایخ اس نے ہماری طرف ایخ اس کی انتائ کی ۔اس نے ہمارے کی کتاب مبین بھیجی تو ہم نے اسے تلاوت کیا۔اس نے ہمیں اپنے جلال و جمال کی بجل سے نواز ااور اپنے انعامات و وصال سے مُشرّف فر مایا۔اس نے ہمارے وجود کی چوٹی پر فہری بجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور جب عالم قبود میں ظہور فر مایا تو ہمارے لیے کوئی پر بیٹانی باتی ندر ہی۔اس نے ہمیں اپنی عظمت کا مشاہدہ کرایا تو ہم ایک عرصے تک جرانی میں پڑ گئے ،ہم

نے اُس کی معرفت کی شراب پی تو وہ ہمیں راس آگئ۔مکاشفہ کی آٹھوں ہے ہم نے اس کا دیدار کیا تواس نے ہم سے محبت کی۔ہم نے چشم بصیرت سے اس کا مشاہدہ کیا تو ہم اس کے قریب ہو گئے۔اس نے منزل صفات سے ترقی دے کرجمیں اپنی ذات تک پہنچایا اوراس نے ایے کلمات اور کمالات کے حسبِ شان ہم سے برتاؤ کیا اور پھراس نے ہمارے ساتھ وہ الطاف وعنایات کیس جو کسی اشارے میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی کسی عبارت کے ذریعے ان کی تعبير ہوسکتی ہے:

ومن بعد هذا ما تدق صفاته واحتمه احظى لديه واجمل

اور پیاس باقی ہے بہاں تک کہ پنڈلی پنڈلی سے لیٹ نہ جائے وعدہ ممل نہ ہو جائے اور چلنا کھم نہ جائے'اس روز فراق ختم ہو جائے گا اور اس پر ہمارا یقین ہے گھر ہم نے کچھ پیش کیااورکہا:اس تمام پرآپ کووسلہ بناتے ہوئے پروردگارِ عالم سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ جعرت من في ان كے جواب ميں يتر يرارسال فرمائي:

نامهُ شخ ابوالرضا

تشکی کاباتی رہنا تشنے موجود ہونے کی دلیل ہے اور بجر کا اثر مجور کے بدستور باتی رہنے کا ثبوت ہے۔ قیود کی نشانیوں کے باوجو دفراق کا ہوناتشنگی کی علامت ہے اورتشنگی کا باتی رہنا قائل وجود کے نزدیک وقوف (ترقی کا رک جانا) ہے کہل جیسے معالم قیود پر وقوف میں اطلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا' ای طرح وصال محبوب کے ساتھ فراق کا تصور کرنا محال ہے لہذا محدث جمیم کے صفات کے باقی رہتے ہوئے محدث قدیم کی صفات کی طرف ترقی کرنا ناممکن ہے چہ جائیکہ ذات حضرت واجب کی طرف تر قی کرنا' پھر پنڈلیوں کا آپس میں لیٹ جانا اور چلنے وسعی کرنے سے رُک جانا کسی کے لیے موعود ہوتا ہے اور کسی کے لیے موجود۔ ارشادِخداوندي ب: "كلا" يعن حقيقتاً "اذا بلغت السراقي" (سورة تيمه آيت ٢٤) يعنى جب نفسِ انسانیدائی بلندیوں کی معراج کو پہنچ جائے تو عالم امر میں مشاہدہ جمال الہی کے اشتیاق کا یمی نقط عروج ہے اور''مسن راق ''کے بارے میں بیکہا گیا ہے کہ اس کے باطن سے ندا آئے گی کہ ہے کوئی جو مجھے جھاڑ پھونک کرے اور زہر جدائی اور الم شوق سے مجھے

لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب له ولاراق الا الحبيب الذي شغفت به انه رقيتي وترياق

''محبت کی ناگن میرے کلیج کوڈس گئی ہے' اب اس کے لیے نہ کوئی طبیب کام آسکتا ہاور نہ جھاڑ چھونک والا بلکہ میرے لیے تو میر امحبوب منتر بھی ہے اور تریاق بھی''

اورقول خداوندی کے اس حصے و ظن ان الفواق "كامفهوم يدے كربقابالحبيب كا پیاسا پیسمجھے گا کہ جوّلق واضطراب اس پرطاری ہے وہ دراصل محبوب کےعلاوہ ہر چیز سے اس ك جدابون كى وجب إن والتفت الساق بالساق "كامطلبيم كدنياك ممکنات کی ساق اور عالم رحیان کی ساق دونوں یکجا ہو جا ئیں گی بیعنی وہ ان دونوں کا ایک ہی وقت مين مشابره كرے گا\_ يهى مقام مشابره إور 'اللي رَبّك يومئد المساق "كا مفہوم یہ ہے کہاس روزاہے عالم الہی کی حقیقت کی طرف لے جایا جائے گا اور اسے ماءز لال پلایا جائے گا جس کے بعد تشکی وصال باقی رہے گی اور نہ کوئی حد' پس اس مقام پرعین' اثر' مخبر اور خبر کا وجودختم ہو جائے گا' اسے سعادت سرمدی سے اس طرح نواز اجائے گا کہ ایک مرتبہ دائرُ ہُانتخاب میں آنے کے بعدا سے حضرت الہیہ ہے بھی وُ در نہیں کیا جائے گا۔

آسوده بكام خويش از وصل حبيب نهيم فراق ست ونه تشويق فراق "اليے ميں عاشق وصال يارے اس طرح شاد مال وفرحال ہوتا ہے كهندا سے جُدائى كاغم موتا إورنة تشويقِ فراق"

ایک بار پر حضرت شخ نے شاہ عبدالاحد کے نام پر مکتوب تحریر فرمایا: نامه يشخ ابوالرضا

وحج قوم اللى ترب واحجار يا مني إلى وجهٍ حجى ومعتمري سيراً بسير واجهاراً باجهار لبيك لبيك من قربٍ ومن بُعدٍ

"اے کہ تو بی میرے لیے مج بھی ہے اور زیارت گاہ بھی جبکہ لوگوں کا مج مٹی اور پھروں سے عبارت ہے میں حاضر ہول دور سے بھی اور قریب سے بھی پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی '

اس ذات جلّ جلالۂ کےحسن و جمال کو کیسےلفظوں کا جامہ پہناؤں اوراس ذات سجانۂ و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بارے میں کیا لکھوں' ایک کوعنایت از لی سے نواز تا ہے تو دوسرے کو بے بروائی کا سوز عطا کرتا ہے آ ہ! تفاوت راہ تو دیکھو کہ ایک ہی لوہے کے دو عکڑے جوایک ہی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں' ان میں سے ایک گھوڑوں کا نعل بنتا ہے تو دوسرا بادشاه كاجهارآ مكينه ـ دوهرف

بہت ابہا کی کلسری جاک رہی لورائی ایک جو پیو کیوں جاہی سوتی لینہ چکائی ایک مرتبه حفرت شخ نے شخ عبدالاحدکوبيد حکايت کھي:

حكايت محبت ومحنت

محبت نے محنت کولوج محفوظ پردیکھا تو پوچھا: او کون ہے؟ محنت نے جواب دیا: میرا نقش تیرے نقش جیسا ہے اور تیرانقش میرے نقش کی مانند ٔ صرف ایک نقطے کا فرق ہے ٰ یہاں محبت ومحنت نے باہم پیان باندھا اور کہا: جہاں تو ہوگی وہاں میں بھی ہوں گی اور جہاں میں ہوں وہاں تُو۔

ظن بودم ابمن كمن جمله نم استم كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كه يه بيت حكايت معلق نہيں بلكه مقام محبت میں غلطی یا کوئی نقص رہ جانے پر تنبیہ کے لیے اور وحدت کی طرف تر تی حاصل کرنے کی خاطر لکھا گیا ہے۔

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

معرفت خاصہ اضافت کے ہٹا دینے اور اپنی اُنا کو پے در پے انت کے نور انی شعلوں کے ذریعے جلا دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے

فتظهر كتمانا وتخبرعن جمع طوارق انوار تىلوح اذا بدت "نورانی ستارے جب نمودار ہوتے ہیں تو جیکتے ہیں وہ چھپ چھپ کرظاہر ہوتے ہیں اورتمام کی خبردیتے ہیں'

اورمعرفت خاص الخاص بيرم كداضافت كابنظر احديت مشابده كياجائ فامطر الكاس نارا من ابارقها فاتيت الدور في ارض من الذهب وسبح القوم لما ان رأوا عجباً نوراً من الماء في نار من الغب محمد مرزا سرہندی نے حضرت شیخ کی خدمت میں اشار تا لکھا کہ حصول حال کے لیے

میں نے جو ہلیلہ استعال کیا تھا اس نے تا حال کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت شیخ نے جواباتح ریفر مایا کہ:

میری ناقص رائے میں آپ کا مزاح مبارک صفرادی اور حاریا بس ہے جو کہ راہ سلوک پر کامیابی کے ساتھ چلنے کے لیے بہت مفید ہے لیکن بعض رسی قاعدوں غلط عقلی تخییوں اور مخالفِ طبع سودائی دواؤں کا آپ کے مزاج پر غلبہ ہو گیا ہے جو منزل تک چینچنے سے بازر کور ہا ہے۔ حکیم حاذق نہ تھا'اس لیے مرض کی سجے تشخیص نہ کرسکا' ہلیلہ سیاہ کی بجائے ہلیلہ اصفر دے دیا۔ اس نے صفراکی حفاظت کی بجائے سوداکو ہڑھایا 'علاج اُلٹا ہو گیا اور حال مزاج بگڑ گیا۔ جو حاذقان طریقت اور ماہرانِ حقیقت ہیں' وہ نظری اور عملی حکمت کے ساتھ حارہ کیا ہہ شربتیں بوحاد قان طریقت اور ماہرانِ حقیقت ہیں' وہ نظری اور عملی حکمت کے ساتھ حارہ کیا ہہ شربتیں بلا کر خدا کے فضل و کرم سے مزاج کو تی دیا کر دیتے ہیں۔ جق تعالیٰ کس قدر ظاہر ہے کہ کوئی بلا کر خدا کے فضل و کرم سے مزاج کو تید بل کر دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ کس قدر ظاہر ہے کہ کوئی طاہر اس کے لیے جا بنہیں اور وہ بی باطن ہے اس کے علاوہ باطن میں کوئی چیز ہی نہیں حضور موقعک سے زیادہ کوئی ظاہر ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی ظاہر ہیں اور تو بی وہ باطن ہے کہ تیرے آگے کوئی باطن نہیں)

توهمت قدما ان ليلى تبرقعت وان لنا في البين ما يمنع اللثما فلاحت فلا والله ما ثم مانع سوى ان عيني كان من حسنها اعمى

گر نبنیذ بروز شیر ترجیمی چشمه آقاب را چه گناه

د اگر کسی کورچیم کودن کے وقت سورج دکھائی نہیں دیتا تو اس میں آقاب کا کیا قصور؟ "

سُر مه محقیقت لگانے والے تو سُر مه عنایت آنکھ میں لگا کراندھوں کو بینائی بخش دیتے

بین انبی ابوی الا محمه و الابوص. اور بیلوگ سُر مه عنایت کا نسخه صرف بزبان طیور ہی لکھ

کر دیتے بین آگے چاہے کوئی سمجھ یا نہ سمجھ میں بیلکھ رہا ہوں اور خدا ہدایت کرنے والا

ہے۔ سُر مه عنایت دو چیزوں سے مرکب ہے 'ایک ترقیق (باریک کرنا) ووسرے تحیق

(بیسنا) باریک کرنے سے مرادیہ ہے کہ قلم اعلی حروف عالیات سے فکراتا ہے 'اس کے دو

حصے ہوجاتے ہیں' ظاہر الوجود اور باطن الوجود 'باطن آگے دوراستوں پرچل نکاتا ہے تو امر و

خلق ظہور پذر ہوتے ہیں اور ہرایک کواجناس متنوعہ سے نواز دیا ایک کہدا ٹھتا ہے مادر پیال میکس زُخ یاردیده ایم مطرب بگو که کار جهال شد بکام ما "میں نے جام شراب میں رُخ محبوب کاعکس دیکھا ہے اےمطرب! کہدوو کہ نظام جہان اب میری مرضی کے مطابق ہے"

سحیق سے مراد بیے کہ ظرف ہائے وجود کو ان کے کناروں میں اور اس کے نچلے حصوں کواویر والے حصول میں اس طرح مٹا کرنیست کرویتے ہیں کہ اس کے متیجے میں سُر مہُ فنائے وجود حاصل ہوتا ہے اُسے آئکھوں میں لگا دیتے ہیں تو اس سےشہود کی بجلیاں چیک اُٹھتی ہیں اور نہان خانہ ول نور جمال کی تابنا کیوں ہے روش ہوجا تا ہے۔واشے وقست الارض بنور ربها اوراحديت ذات كى سطوت كى تجلى طالب كى بستى كوعالم بيستى كى طرف لے آتی ہے اور کیل شبی ھالک آلا وجھ فہ کارازظہورے جوڑ دیتی ہے۔ایے میں ہر مخض ای حقیقت سے باخر ہوجاتا ہے اور پھر محدمرزا مرزامحد موجاتا ہے

جزیکی نیست نقد این عالم بازبین و بعالمش مفروش گل ایں باغ را تو ئی غخیہ سرایں گنج را تو ئی سریوش آن شناسد حدیث این دل مت که ازین با ده کرده با شدنوش

"اس عالم كاجو ہرايك كے سواكوئي نہيں ، پھر ديكھ لے اور اسے عالم كے ہاتھ مت اللہ اس چمن کے پھول کاغنچہ تو ہی ہے اور اس خزانے کے راز کا نگہبان بھی تو ہی ہے اس دل مت کی کہانی وہی سمجھ سکتا ہے جس نے بیشراب پی ہو'

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ہلیلہ اسہال سے مراد وہ سخت ریاضتیں ہیں جوابل سلوک باطن کورذ اکل سے پاک کرنے اور دل کوطرح طرح کی محبتوں اور دنیا کے نقوش سے خالی کرنے کے لیے تجور فرماتے ہیں۔ اُن (مرزامحمہ) کا بیقول کہ'' دستِ اسہال حال روئے نداد' سے میراد ہے کہ ان اعتکافات اور ریاضات کے باوجود رذاکل سے چھٹکارا حاصل نه ہوا بلکہ خود بینی غرور اور وسوسوں کی کثرت اُن رذائل کی مزید ممدومعاون ثابت ہوئیں' اُن کے قول صفراوی مزاج کے ذیل میں پہ جاننا جا ہے کہ صفرا کی خاصیت گرمی خشکی اور تیزی وسرعت ہے لہذا عاشق کہ جس کی طلب میں شدت اور سیر میں تیزی ہوتی ہے اور وہ

جرى القلب ہوتا ہے اور اس كے اردگر دعلائق كا گزر بھى نہيں ہوسكتا۔ اس كى مثال صفرادى مزاج کی طرح ہے جوشکوک وشبہات قطع علائق میں بزدلی برتے مفس کی باتوں وسوس اور شیطانی خیالات وخطرات میں مبتلا ہؤ اس کی مثال سودائی مزاج کی سی ہے جو اس مفہوم میں صفراوی المز اج تھمرا اس کی فطرت وصول کی قابلیت اور صلاحیت رکھتی ہے جبکہ مذکورہ مفہوم كمطابق جو مخص سودائى مزاح كابوتا بوه وصول وحدت سے محروم ربتا بے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہاس کی فطرت میں استعداد توضیح ہوتی ہے لیکن سودائی مزاج لوگوں کے پاس بیٹے کرشکوک وشبہات کا شکار ہوجاتا ہے اور خاص کر اہتمام واعتنائے تام جو کہ انہی شکوک و شبهات كے قبيل ميں سے بيں اورائي جگه كوئى كمال نہيں بلك تورع بان كنفس ناطقه كا ملکہ بن جاتا ہے بیروحانی بیاری ہے جو کہ اعضاء میں بھی ہوتی ہے اوروصول سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ان کا بیقول کہ بجائے ہلیاء اسود کے ہلیاء اصفردے دیا کی وضاحت بیہے کہ بليله اسودمسهل اخلاط سوداويه ب اوروسواس جو كسواد كالازمه بأس كوطبيعت ميس بشاديتا ہاور ہلیلہ اصفر مسہل صفرائے جوگری ئیئے۔ میں اور سُرعت کو دُور کر دیتا ہے چونکہ سخت ریاضتیں' نشاط کو دُور کر دیتی میں لہذا مد بمنزلہ بلیلہ اصفر کے میں اور انکشاف توحید چونکہ دافع وسواس ے اس لیے وہ ہلیلداسود کے مشابہ ہے۔ ائمسلوک کاطریق نشاط کری اور محبت کو باقی رکھناہے کیکن بیتمام ذات کی جنتو میں ہوتے ہیں اور شدیدر پاضتوں سے نشاط وگرمی دُور ہوجاتی ہے۔ ان كے قول " حاذ قان طريقت الخ" كى توضيح بيرے كەترتىب سالكين مين صوفياء كے دو كمتب فكرين: يهلا كمتب متقدمين كاب جس كى تفصيلات امام غزالي في يول فرما كيل: جب ل ابوحامة محد بن حامة فرالي جمة الاسلام طوس مين ٥٥٠ هد من بيدا بوع ابتدائي تعليم يبين حاصل ك پحرنیشا پورآ گئے یہاں امام الحرمین ابوالمعالی ہے یحیل کی طویل عرصہ تک تحقیق و بحث اور مطالعهٔ فلفه میں مشغول رہنے کے بعدان پرحقیقت مششف ہوگئی کہ فلسفہ اور دین ایک دوسرے کی ضد میں آپ نے فلاسہ کا ان کے دلائل سے خوب رد کیا۔ ای وجہ ہے آپ ججۃ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے' پھرآپ تصوّف کی طرف آئے۔تقریباً ساری اسلامی دنیا کا سفر کیا۔آپ کا شار اسلام کی ماید ناز استیول میں موتا ہے آپ کی تصانف میں سے احیاء علوم الدین کیمیائے سعادت اور تہافتہ الفلامقة عالمگير شہرت كى حامل ہيں۔آپ نے ٥٠٥ هديس طوس ميں انتقال فرمايا۔

کوئی شخص طبیعت کے نقاضوں سے توبہ کرلے تواسے خلوت میں بیٹھنے' لوگوں ہے کم آمیزی اورتمام حالات میں مخالفت نفس کو پیش نظر رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ خودکواس طرح بنا ڈالو کہ کوئی مارے یا گالی گلوچ کرے تو تمہارانفس سرندا ٹھائے ۔لوگوں کی طرف سے تعریف اور بُرائی دونوں کو بکسال تصور کرے۔نوافل اعمال کی کثرت کرے۔ریا غرور اور دکھلا وے کے نقصا نات کو اچھی طرح سمجھ لے اور ان میں غور وخوض کرئے طعام میں كمال احتياط برتے اور جہاں اسے معمولی ساشبہ بھی گزرے اسے ترک کردے اور قیام وقعود ً كھانے پينے غرض تمام حالات ميں آ داب كو ہاتھ سے نہ جانے دے اور إن تمام امور ميں نفيا یا اثباتا کسی نہ کسی طرح روحانی علاج ضرور اختیار کرے۔ جب ان تمام سے یاک ہوجائے تو محبت البهيه كاراسته أسے وكھا ديا جاتا ہے۔اس اجمال كى تفصيل امام غزالي كى احياء العلوم اور كيميائے سعادت ميں موجود ہے۔

اس سلسلے كا دوسرا مكتب فكر نقشبندية قادرىياور چشتيه سلسلوں سے متعلق ان متاخرين كا ہے جن کے فیض سے کی دور فیض یاب ہوتے رہے ہیں مختصر لفظوں میں اس منتب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مخص ان کے ہاتھ پر توبہ کرلے تو اسے افکار واذ کار جو کہ حضور شوق وعشق میں اضافے ' توحید' نفی ماسوا' خلق سے قطع تعلق اور طرح طرح کے دیگر علائق سے کنارہ کشی کا سبب بنتے ہیں کے اپنانے کی ہدایت فرماتے ہیں اور فرائض وسٹنِ مؤکدہ کی اوائیگی کے بعد طالب کوان اذ کار کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول کرتے ہیں اور بیمشغولیت نہ تو تجلید لو نوافل کی ہوتی ہے اور نہ کتب احادیث کی ہدایت سے بڑھ کر طعام مخاط اور نہ آ داب معاش وغیرہ کی محافظت کی مشغولیت ہوتی ہے۔

جب سالک بفصلِ خدا گری شوق اور محبت ماسوا کی نفی کی دولت حاصل کر لیتا ہے تو تمام عیوب خود بخود دُرهل جاتے ہیں۔خواجہ محمد پارسانے بھی اسے رسالے قدسیہ میں اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو حار ویابس شربتیں ہیں ان سے مرادیمی اذ کار ہیں اور حکمتِ نظری شخ کی نگاہِ النفات ہے جبکہ حکمتِ عملی سے مراد ذکر میں سعی و کاوش ہے۔ ہم بیہ ل تجلیہ:روح کو کدورات جسدیہ سے جو قالب عضری کی مجاورت سے عارض ہوگئ ہول منزہ کرنا اور اے جیکا نا اور جلا دینا تجلیہ کہلاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ حکمتِ نظری انکشاف توحید ہے اور حکمتِ عملی دوام حضور! ان کے قول ترقیق وتنحیق الخ کی تشریح میہ کے کمل عنایت سے مرادشہود وحدت و کثرت اور وحدت میں شہو یہ کثرت ہے۔ یمعنیٰ دوطرح سے حاصل ہوسکتا ہے۔ایک تو مبادی کےصور کثرت میں ظاہر ہونے کی معرفت کے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے اور اس کا نام ترقیق اس لیے رکھا گیا ہے کہ بیہ نفسِ الماره كويلينے اور كثرت ميں موجود ظهور كے لواز مات كى قوت كے ختم ہو جانے كى قوت كا پیر دیتا ہے دوسرے بیعنی وحدت میں کثرت کے آجانے کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ا سے تحق کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ پی تحصیل اجزاء صرف وجود کے لیے مغائرت ماہیت کے ملاحظہ ماہیۃ الماہیات میں تمام ماہیات کے مندرج ہونے اور وجود الوجودات میں وجودات کےمٹ جانے کی خبر دیتا ہے ٔ واللہ اعلم ۔ ان کے اس قول کہ'' ہر کسی از مرزائی خود آگائی یابد" کی تشری ہے کہ ہر مخض حضرت وجود کی حقیقت کی معرفت حاصل کرے ان کے قول کہ 'مرزامحد گردد' سے مرادیہ ہے کہ هیقتِ محدید تمام میں جاری وساری ہے۔ والثداعكم

محمد مرزانے دوسری مرتبہ اپنے خط میں پیشعرنقل کیا گرچەدرخانەخود آب روانی دارد مردم ديده تيم كرده از خاك درت ''مردانِ دیدہ درنے تیرے در کی خاک سے تیم کوتر جیج دی ٔ حالانکہ ان کے اپنے گھر

مين آبروال موجودتها" مكتوب يتنخ ابوالرضا

حفرت شيخ نے جواباً تحریفر مایا:

مخدوم من المحيمم طہارت مجازى ہے جبكه مردان ديده ورتو طہارت حقيقى كے طالب ہوتے ہیں اور درگاہ اہلِ حقیقت تو خاک مجازے یاک ہوتی ہے گویا مردانِ دیدہ ورنہیں مردانِ کوردیدہ ہیں جن کے گھر میں یانی تو موجود نہ تھا اورسراب کو پانی سمجھ بیٹھے۔اگر انہوں في آسكهول كوياني كيابوتا توياني ديكهابوتا

مردم ديده آب يدكرد خانة خودخراب بإيدكرد ''طالبانِ وصال کواس کی طلب میں آئکھیں پانی اور اپنا گھر پر باد کر دینا جا ہے' تاكدا حديب ذات كاآ فآب اين سرايرده عزت عي جلوه كر مواور جملداشياءاس كمامة الشَّى بن جائين قوراز "لمن الملك اليوم لله الواحد القهار "آشكارا

آ ل سر كه از گوش شنيديم زخلقي از از علم بعين آيدواز گوش بآغوش ''وہ راز کہ جے میں نے لوگوں سے سُنا وہ علم کے ذریعے چیثم اور کان کے راستے آغوش میں درآیا"

كاتب الحروف (شاہ ولى الله) كہتا ہے كه يهال بيه اقتباس سوء ادب تھا كيونكه مردم ویدہ سے مرادروشنی چثم سالک ہے اور مردم دیدہ است یا نادیدہ است سے اُن کی مرادیہ ہے کہ کسی انسانِ کامل کو پیچیان کراس کے کمال کے معتقد ہوئے کہنیں' لیکن جومردان دیدہ ور ہوتے ہیں وہ تو درگاہِ رب العزت کو حقیقت محض سجھتے ہوئے شہو دِ کامل کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں البذابیہ بھینا کہ انہوں نے تیم کیا'یہ بات اُن کے بارے میں کہی بھی نہیں جاسکتی کیونکہ تیم م طبارت مجازی ہاوراگرم وکوردیدہ ہے لین اس نے کامل معرفت صرف ظاہری احوال ہی معلوم کیے توبدستور حجاب اور اشتباہ میں مبتلا ہے اگر یانی کودیکھا ہوتا لینی انسان کامل کو پہچان لیا ہوتا تو آئھوں کی ٹھنٹرک اور روشنی دیکھی ہوتی اور اس قدر مناقص الفہم نہ ہوتا' اگر چہ شاعر نے تواضع کی انتہائی صورت یعنی آئکھوں کو خاک در پر رکھ دینے کواس طرح کا جامئہ رنگین پہنایا ہے تاہم ظاہراً اس کامعنیٰ میہ ہوگا کہ کمالات طریقت کواپنے آباؤواجداد سے حاصل كرنے كے باوجود ميں يہ جاہتا ہوں كہ جناب شخ سے بعض فوائد كا استفادہ كرلوں \_ پس يهال يرخود بني مكمل فائدے كے حاصل كرنے ميں ركاوٹ بن گئ \_اس مفہوم كا قرينة حضرت شخ كى كمتوب كي خريس موجود بروبره:

جوتو جانی ایک کرجو کے ہو بھی نہ سکھ دریں کر اپنوں ہوسوداہی موں مکھ دیکھ حفرت شیخ نے ایک مرتبہ محدم زاکے نام بدوالا نامدصا ور فرمایا:

راز ہائے درون کوطشت از ہام کرنے کی تڑپ نے خزانوں کے بند دروازے کھول دیئے اور خزانوں کوسارے عالم میں لٹا دیا ہے ظہور نے پہلی سانس کی اور شیم عنایت محوِخرام موكئ عاشق سراب آب حيات كى لهرول مين كهوكيا كمرشوق بانده كرشامراه طلب يرقدم صدق دھرا۔ پہلی باراس کی چشم بصیرت واہوئی تو اس کی نگاہیں اچا تک جمال محبوب پر پڑیں توخود كومجوب كاتمئينه اورمجوب كوانيات مينه يايا

عشق مشاطه ایست رنگ آمیز که حقیقت کند برنگ مجاز تا بدام آور د دل محود بطراز دیثانه زلف ایا ز ''عشق وہ رنگ آمیزمشاطہ ہے جو حقیقت برمجاز کا رنگ چڑھا دیتی ہے' اور ایاز کی زلفوں کواس طرح سنوارتی ہے جو دل محمود کو ٹوٹ لیں''

۔ حضرت شیخ نے ایک اور مکتوب میں محمد مرزا کے نام حقیقت جامعہ کی زبان میں تحریر فرمايا: بوالحي القيّوم!

اے میرے مرزا!اور میرے جلال تو میری وحداثیت کی طلب میں ہے جبکہ تو اپنی انانیت کومیری انانیت کے ساتھ شریک کر رہا ہے 'بیتو سراسر شرک جلی ہے خفی بھی نہیں' کیا تو میرے غلبے اور قوت سے نہیں ڈرتا اور میری فردانیت سے مجھے حیاء نہیں آتی ؟ اے مرحوم! تو موہوم ہےاور میں معلوم' میں نور ہوں تو ظہور' میں حق اور حقیقت ہوں تو مجاز اور طریقت ۔ اگر توبیر چاہے کہ تو تعظیم کرنے والا مطلقا اس کی ذات کی عبادت کرنے والا بنے تو موہوم کو اُٹھا رکھ اور معلوم کو قائم کر اور اپنے قلب سلیم اور سرِ قدیم کے ساتھ پُکار کہ کی عیب وریب کے بغیر ہرزمان ومکان میں وہ نہیں بلکہ میں ہوں اور میں نہیں صرف وہ ہے جب دوئی اُٹھ گئی تو تم نے عین کو پالیا۔ اگر تو نے اس میں شک کوراہ دی تو تو مریض ہے۔ اگر تو نے تر قد کیا تو تو معزول ہے اگر تُونے اینے ایمان وابقان کے ساتھ قبول کرلیا تو منظورِ نظر گردانا جائے گا، پس توشك كرنے والوں اوررة كيے كئے لوگول ميں سے نہ بن ۔ ميں نے مجتب اپنى رحمت كے پيش نظر جواب دے دیا۔ لیکن تم میری عظمت سے غافل مت ہونا اور تچھ پر بیدلازم ہے کہ جو کچھ میں نے مجھے القا کیا اسے دھتکارے ہوئے انسانوں پرظاہر نہ کرنا کیونکہ جوراندہ درگاہ ہودہ خالی اور کھو کھلا ہوتا ہے اور جس پر رحت کی گئی ہووہ واصل ہوتا ہے اگر تو نے میری بات کو بھھ لیاہے تو تھھ پرمیری رحمت اور سلامتی ہے۔

ايك اورخط مين حضرت شيخ نے لكھا:

اُس خدائے کردگار کے نام سے شروع کرتا ہول جو واحد اور احد ہے جھے سے حق اور شهنشاه مطلق نے فرمایا: اے میرے فرد! اور میزی رضا! مجھے اپنی قوت و غلبے اور کسن و جمال ک فتم کہ میں احد ہوں بھے سے وراء کھ بھی نہیں اور میں ہی وہ بوں جو پردہ خلق میں مخفی ہے میں نے اپنی ذات کے ساتھ اپنی ہی ذات سے اپنے ہی اندراپنے شیون اور صفات ظاہر کیے اور مخلوقات کو پیدا کیا میں ہی حق اور حقیقت ہول میں ہی ہر چیز کے لیے ذات اور ہر ذی روح کی حیات ہوں' خلق ساری کی ساری میری قدر ہے اور مخلوق میرا امر' جومیرے ساتھ بقاء جا ہتا ہے وہ میری جلالے کا طالب بنے اور مجھے میرے ذکر لا ہوتی کے ساتھ یاد کرے نہ كەذكر جروتى ومكوتى كے ساتھ وهو لا هو إلا هو جس نے مير عكام كو تجھالياس ير رحمت وسلامتی ہو۔

ايك اورمرتبه حفرت شيخ نے تحريفر مايا:

وہ بے کیف ہے اور تمام کیف اس کی بے کیفی سے ظہور میں آئے ہیں وہ بے تمون ہے اور تمام نمون اس کی نمونی سے پیدا ہوئے ہیں۔ان بلند ہمتوں کی غایت اور إن بلندم بتوں کی نہایت مزاحمت اغیار کے باوجود اسرار و بواطن میں رہتے ہوئے رفیع الشان ذات کی سرمدی احدیت بے چونکہ کثرت کو ذات مقدس میں کوئی راہ نہیں اس لیے حضرت احدیت تک رسائی پانا احدیتِ طریق کے بغیر ممکن ہے اور احدیت طریق سے مراد کثر ت ِ اعیانیہ کا وحدت صراط متنقم میں ختم کر دینا ہے اور یہی انبیاء ورسل اور کامل اولیاء کا راستہ ہے اور نماز يرصف والجمى الى نمازى ابتداء مين اهدن الصراط المستقيم سيكى راستطلب كرتے ہيں۔سيدالطا كف جنيد قدس سرؤ فرماتے ہيں: توحيد ايك ايسامعنى ہے كہ جس ميں رسوم كمزور ير جاتے ہيں اور علوم اس ميں ضم ہو جاتے ہيں اور خدا تعالى ويا بى ہوتا ہے جيسا كدازل ميس تفااور بنده بهي ايبا موتا ب جبيا كم مونے سے قبل تھا

ديده ورشوبحسن لم يزلي كوزغيرت بسوزمعتزلي چرهٔ آ فآب خود فاش است بقیبی نصیب خفاش است

"دسن ابدی کے دیدہ ور بنواور چشم غیرت کوجلا دؤ آفاب کا چیرہ تو خود بے نقاب ہے مركيا كيا جائے چگادڑ كى قسمت بى ميں بے تعیبى رقم ہے"

حضرت شیخ نے شیخ عبد الحفیظ جو اُن کے خاص دوستوں میں سے تھے' کے نام حسب

ذيل مكتوب صادر فرمايا:

يہ مجھ ليجئے كه آپ دريائے نوركا ايك بكبله بيں جو جب پھٹماہے اور اس سے تو ديكھا ہے تو خودکوای نور کا دریا یا تا ہے اورای تصوّ رکوگویا تو دل کی توجّہ اور قصد کے ساتھ اپنے اُو پر لا گوكرتا ہے؛ چونكہ قصد وتوجہ حالات قِلبي كو باقى ركھنے ميں كافى مؤثر ثابت ہوتے ہيں للہذا جب قصد ٹوٹ جاتا ہے اور غیر کا خطرہ راہ پالیتا ہے تو فوراً اس خیال کی طرف ذہن منتقل ہوجا تا ہے كرتعوف الاشياء باضدادها اوراس نوريس اسم ذات اسم متكلم كرساته صبح وشامسلسل ومتواتر تنها وتاريك مقام مين اس حيثيت عموجود ربتا ب كدوه خوداية آب اور دُوسرى تمام چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے اور اس کے دل کے باب کھل جاتے ہیں تو وہ تمام فرشتوں اور پیمبرول کو عالم بیداری میں دیکھتا ہے اور ان سے عظیم فوائد کا استفادہ کرتا ہے بيفصل خداوندی ہے وہ جے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے

چشم دل چوں بازشدمعثومِق را درخویش دید سمینِ دریا گشت چوں بیدارشد چشم حَبَابُ "جب دل کی آئکھ کھلی تو محبوب کواپنے اندرموجود پایا اور پکبلہ جب پھٹا تو عین دریا

ا يك بارشَخ عبد الحفيط نے حديثِ قدى ' قف يا محمّد فان الله يصلّى ''جوكه قصة معراج مين موجود م ك بار عين استفساركيا عضرت شيخ في جواباً تحريفر مايا:

میری ناقص رائے میں یمی آتا ہے کہ جب اس قاف معرفت کے سیرغ نے عالم خلق وامر<sup>ل</sup> کی فضاء میں پرواز کی تو عالم کون وامکان کی آخری سرحد پر جا پینچا اُسے حضرت الہی کے عالم کی دل کبھا دینے والی فضا دکھائی دی۔اپنے عزم کی پوری بلندی اور قوت سے اس نے اس فضاء ميس پرواز كرناچايى كراى لمح خطاب اللي ان ككانول ميس كونجا "قف يا محمد" ل عالم خلق وه عالم جو ماده سے بیدا کیا گیا ہے اور عالم امر وه عالم جوملا مدت و ماده حق تعالی کے حکم

ے وجود میں آیا ہے۔

لین اے محد مظالم اور کے اس آخری نقط پر تھر جائے یہ مقام عبودیت ہے جس میں مشامدهٔ رب جوتا ہے: ف ن اللّٰ مد يصلّى ليحنى وه تيرے ذريعے دونوں جہانوں كونبوت و رسالت کی رحمتوں سے نواز نا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رسولِ خدا اس برزخ میں تھہریں تا کہ بارگاہ الہیہ سے معارف واحکام کا استفاضہ کر کے عالم خلق وامر پر مطلع ہوں تونے میری عاجت کی جو پاس داری کی وہ تیری اپنی مراد کی پاس داری سے کہیں بڑھ کرمیری رحت کو تیری طرف متوجه کرتی ہے ۔

أريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد ''نیں اس کے وصل کا طلب گار ہوں اور وہ میری جدائی پر آمادہ اس لیے میں اس کی چاہت برانی جاہت کوقربان کرتا ہوں''

فاني في الوصول عبيدة نفسي وفي الهجران مولى للموالي ''میں وصال میں اپنے نفس کا ہندہ ہوتا ہوں جبکہ بھر میں سر داروں کا سر دار'' حضرت رسالت مآب علي ك بلندم تب اورعلُّو شان كے پيش نظر موزول ترين بات توبیہ ہے کہ حضور علی اس برزخ میں عالم الہی کی فضاء میں پرواز کرنے کے بعد واپس

آئے تو اُن سے مذکورہ خطاب کیا گیا۔اس کے علاوہ اس حدیث کے کئی اور دُور از کارمعانی بھی بعض متا خرصوفیاء کے مقلدین نے اپنے اپنے نداق کے مطابق بیان کیے ہیں۔ یہی لکھا گیاہے کہ جب وہ شہباز بلند پرواز کشرت اساء وصفات کی فضاء کو طے کر گیا تو مقصور ہرز دیہ گری جومراتب تعینات میں سے پہلا اور حقیقت محدید کے نام سے موسوم ہے پر دم لیا اس ك بعداس نے جاہا كرآ كے برو كر هيقت ذات محرد كے عالم ميں پرواز كر بواس سے خطاب کیا گیا کہ اے محد عظام اس برزحیت کبری میں مظہر جائے جو عارفین کے مقامات کی انتهاء ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صلوٰۃ پڑھ رہا ہے یعنی وہ اس مرتبہ بلنداور قربتوں کی انتہائی منزلوں میں اپنے کامل بندوں پر رحمت فرما رہا ہے یا تھہر جانے کا حکم دے کران پر رحمت بھیجتا ہے کیونکہ اس مقام سے ماوراء جانے کا شوق محض تھیج اوقات ہے اور بیآ گے جانے کی طلب ایک ایس کی طلب ہے جس کاحصول ناممکن ہے یافان الله یصلی کامعنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی عبادت کررہا ہے لیعنی اپنے کمالاتِ ذاتیہ کی ثناء کررہا ہے اور اُن کی طرف متوجہ اور

كائنات سے بے نیاز ہے اس كے حريم ذات اور عرقت وجلال كى جانب سعى كرنے كاكوكى مقام بی تہیں

تعالى العشق عن همم الرجال ومن وصف التفرق والوصال متى ما جل شئ عن خيال يحل عن الاحاطة والمثال

"وعشق لوگوں کے ارادوں سے بالا ہے اور بھرووصال سے بھی مبرا ،جب کوئی چیز خیال میں نہ آسکے تو وہ احاطہ ومثال ہے بھی آ زاد ہوتی ہے''

ا يك اور مرتبث عبد الحفيظ في محققين ك قول "شرط الولى ان يكون محفوظاً" اور حفرت جنید قدس سرہ سے جوسوال کیا گیا کہ کیا عارف سے زنا سرزد ہوسکتا ہے؟ تو انہوں نے پھردير جھائے ركھااور پھر فرمايا: 'وكان اصر الله قدراً مقدوراً '' بيس موافقت و مطابقت كم معلق استفسار كياتو حفرت شيخ في يهجواب لكها:

دونوں اقوال سیح ہیں اورمعتبر ا کابرین کا ان پر اتفاق ہے دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ولایت کی تین قشمیں ہوتی ہیں:ولایتِ ایمانی'ولایتِ عرفانی اور ولایتِ احسانی۔ولی ولایت ایمانی وعرفانی کے ساتھ گناہ کبیرہ کے عمداً ارتکاب ہے بھی نہیں پچ سکتا چہ جائیکہ گناہ صغیرہ سے۔مگر ولی ولایت احسانی کے ساتھ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مطلقاً اور گناوصغیرہ کےعمدأار تكاب سے محفوظ ہوتا ہے۔

حفرت شخ کے ایک خط سے اقتباس ہے:

بنائے طریقهٔ رضائیہ

طریقهٔ قدسیدرضائیه کی بنیاددس کلمات پرے:

(۱) تنزيبهالمقصود (٢) تفريدالهمة

(٣) تج يدالتوحيد (٣) مطالعه جمال في الانفس والآفاق

(٥) فنافى اللاموت (٢) بقابا الهاموت

(٤) ذكربالاجماع (٨) الجمع بين الجبر والاخفاء

(٩) الحدمع الاصفيا (۱۰) حضور رسالت پناه عليه بر درود و سلام در

ابتداء وانتهاء

آپ کے بعض خودنوشت مسوّ دات میں بھم الله الرحمٰن الرحیم کی تفسیراس طرح بیان کی كئ ب: با مقدر عام معتعلق بجوكه وجود باور اللهذات واجب الوجود كاعلم بجو كموجود بنفسه جامع صفات كمال اور برقتم ك نقص سے ياك ب-السوحسن السوحيم دونوں تفصّل واحسان کے معنیٰ میں اس کی رحمت کے اساء ہیں' پہلا نام اس فیضِ مقدس کے اعتبارے ہے جس کے ذریعے وہ صور عظیمہ اپنی استعدادات کے مطابق حاصل ہوتی ہیں ا جنہیں حقائق وماہیات کا نام دیا گیا ہے اور دُوسرانا م یعنی الوحیم اس فیضان مقدس کے لحاظ سے بے جس کی وساطت سے وہ ماہیت مذکورہ اسے لوازم و توالع کے ساتھ خارج میں حاصل ہوتی ہیں'اس طرح اس کامعنیٰ یوں ہوگا کہوہ پہلے علمی طور پر حقیقق اور ماہیتوں کا بخشنے والا اور فیاض ہے اور اس کے بعد خارج میں ان تمام حقیقوں اور ماہیوں کو وجود بخشنے والا فیاض ہے البذارجمان ورحیم دونوں اسم ذات کی صفات ہیں یااس کابدل واقع ہوئی ہیں یا دونوں اس كابيان بين ياد حسن و رحيم دونون صفات ال مقدر كي خربين جواس كى طرف اوشاب يا دونوں مفعول ہیں اور اس کا بیان ہیں اور اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ہر چیز کا وجود ذات واجب کے ظہور کے سبب حضرت غیب وشہادت میں ہے۔

> سورة فاتحدكي تفيرآب في اسطرح بيان فرمائي: حامديت ومحموديت الله مخض إورية:

- (۱) یا تو مرتبہ جمع علی الجمع کی حیثیت سے ہے جہاں اس مرتبہ غیب ومعانی میں پہلی اور دُوسری بچلی کے ساتھ اس نے خودایے کمالات ذات کواپنی ہی ذات پر ظاہر کیا اوراس طرح اوّلاً اس نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ جس پرشیونات اور اعتبارات میں سےوہ دونو المشتل بي اور حقائق الهيدكونيه
- (٢) ثانياً اوريابيم تبرجع على الفرق كى بناء يرب كيونكداس ذات ياك في اي فيض اور افاضة نور وجود کے ساتھ حقائق بران کے استعدادات موجودہ اور خارج میں اپنے كمالات تابعه كوظام كرديا-

(٣) يابيمرت فرق على الجمع كى بناء يرب كونكه موجودات روحاني ومثالي اورسى اسك

كمالات ذات وصفات وافعال كوتمام زبانول ميں قولاً فعلاً اور حالاً ظاہر كرتے ہيں۔ (٣) يامر حبهُ فرق على الفرق كى بناء يركيونكه جا ب مظاهر خلقيد اور مجالى الكونيداي كمالات كو اقوال وافعال اوراحوال کی زبان میں بھی ظاہر کریں' پھر بھی وہ حقیقتا ذات سجانه' کی الی تعریف بنجو خوداس نے اپن ذات کے لیے کی ہے۔ نیز آپ کے مسودات میں ب

جمال بانسوى كاقول م: "تاهت عقول الاغيار في احوال الاخيار "اغياركى عقلیں اخیار کے احوال میں بھٹک گئیں۔

اس كم تعلق فقيركا كبنايي بي كـ "تساهت عقول الابسوار في اسوار الاخيسار وتاهت عقول الاخيار في اسوار الاحوار "(ابراركاعقلين اخيار كرموزين حیران رہ گئیں اور اخیار کی عقلیں احرار کے رموز میں بھٹک گئیں)

ایک دُوسرے مقام پرآپ کی پیخر رملی:

وجود تیرے اِس وجدان سے عبارت ہے کہ حق سجانہ و تعالیٰ اینے جملہ اساء وصفات كساته تيرى ذات ميں جلوه كر بے يہاں تك كرتو خود باقى ندر بے اور صرف ذات حق بى لازوال صورت میں باتی رہ جاتی ہے۔

ایک دوسرے مقام پرآپ نے لکھا:

فقر کے نزدیک توحید تفرید لطیفہ ہے غرورنسب اور دیگر اضافات سے تفرید توحید نہیں۔ ایک اور بحث میں آپ نے تحریفر مایا:

محققین نے کہا ہے کہ بجز آخری منازل پر پہنچنے والوں کی انتہاء اور غایات کی طرف ترتی پانے کا راستہ ہے اس لیے اس عجز سے وراء نہ کس کا گزر ہوسکتا ہے اور نہ کسی کمال حاصل كرنے والے كے ليے جائے ترتی ہے يہاں عجز سے مرادوہ عجز نہيں جومبتديوں كے اذبان میں موجود ہے بلکہ یہ بخر تو حضرت الحضرات کے مرتبہ میں حصولِ ادراک از لی کے بعد غایب کمال سےعبارت ہاور یکی مقام او ادنے ہمراس ادراک ازلی کا درک یانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں کیونکہ اس ادراک از لی کا درک پانے سے عاجز ہونا ثابت ہے ، جيها كه حفرت صديق اكبرض الله عنه في في مايا: "العجز عن درك الا دراك إدراك" اورادراک کاورک یانے سے عاجز آنائن اوراک ہے۔

مزیدتح برفر مایا که کمال مطلق ولی کاوه مقام ہے جس میں کامل کو تھا کق اشیاء پورے طور یر بتا دی جاتی ہیں جس کے نتیج میں اُسے بیک وقت ربو بیت وعبودیت کے جملہ صفات سے متصف كردياجا تا ہے۔

آپ نے مزیدلکھا:

غنالوازم بشربيك فقدان كانام باوربيفقدان ياتوان لوازم سے ذہول برتے كى بناء پر ہوتا ہے یاان کے منعدم ہونے کے علم کی بناء پر اور یاحقیقی حال طاری ہونے کے سبب

فناء کے نو (٩) مراتب ہیں:

- (۱) پہلامر تبدذ ہول ہے بیابل حجاب کا ذکر میں متعزق رہتے ہوئے اپنی ذات کے عدمِ شعور سے عبارت ہے یا بیابل کشف پر انوارِ جمالِ محبوبِ حقیق کے ظاہر ہونے کا نام
- (۲) دوسرا مرتبه ذباب ہے اس سے مراد بندے کا افعال حق کومشاہدہ کرنے کے بعد اپنے افعال کو فانی سجھنا ہے جیسے کا تب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور بھی ذہاب کا اطلاق ترتی يرجى بوتا ہے۔
- (m) تنیسرا مرتبه سلب ہے اور پیصفات خلق کوصفات ِحق کے ظہور ہونے کے نتیج میں فنا کر ویخ کانام ہے۔
- (٣) چوتھامرتبہاصطلام ہے بیوجود ذاتِ حق کے لیے بندے کا پنے آپ کوفانی کردیے کا
- (۵) پانچوان مرتبدانعدام ہے مید بندے کا پنے فنا ہونے کے شعور سے بھی بے خبر ہونے کا
- (٢) چھٹا مرتبہ حق ہے بیفس عبد سے عجب کے زائل ہو جانے اور صفاتِ الہید کو اس طرح بے چُون و چرااپنے اندر جذب کر لینے کا نام ہے' جیسے وہ اپنی صفات کو قبول کرتا ہے اور یکھن باللہ کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے۔

(2) ساتوال مرتبه محق ہے بیہ بندے کی جسمانیت اور روحانیت سے حداور احاطے کا زاکل

(٨) آ مخوال مرتبطمس ب اس ميں بندے كى طبيعت عادت اور ظاہر و باطن عة تمام لوازمات بشری اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہاسے سخت بھوک ستاتی ہے اور نہ ہمیشہ جاگے رہنااے تکلیف دیتاہے۔

(٩) نوال مرتبر محوب سيتمام آ فارطبيعت كے زوال اورظهور آ فارحقيقت كے كمال كا نام

یس پہلے پانچ مراتب اہل فنا سے مخصوص ہیں اور حیار آخری مراتب اہلِ بقا کے حصّے میں آتے ہیں اور بقاصفتِ الہیہ ہے جس سے بندے کواس وقت متصف کیا جاتا ہے جب وہ خود کوفنا کردیتا ہے۔

فرائض ولايت كبري

حضرت شيخ نے رسالداصول الولاية مين آية كريمه "يايها البذين امنو التقو اللّه وابتغوا اليه الوسيلة" كي تفيريان كرت بوئة تحريفر ماياب كه ولايت كبرى ك فرائض چھ ہیں' چار مذکورہ بالا آیت میں تر تیب وارموجود ہیں:

(۱) پہلاصدق ول سے ایمان لانا اور زبان سے اقر ارکرنا۔

(٢) دوسراتقوی لیعنی مامورات رعمل کیا جائے اور محظورات سے اجتناب کیا جائے۔

(m) تیسرا شیخ طریقت کی طلب که وسیله ای سے عبارت اور وصال محبوب کی راہیں ای سے

(٣) چوتھاانا نیت کوفنا کرنے اور نبوت کے اثبات کا جہاد ہے خود سے آزادی کو دُور کر کے شہود دوست کی بقاء کا گرفتار ہوجا کیونکہ فنااس سے عبارت ہے اور ولایت گبری کی بھی ہے۔

الى رسالے مين آپ نے تحریفر مایا ہے:

جب مریدصادق خلوت میں داخل ہوتو پوری طرح اپنی دنیا سے باہر نکل آئے،غسل كامل كرے نماز پڑھنے كى جگداور كيڑے پاك ہوں تا كەعبادت حق كے شايان ثابت ہو قبلہ روہوكر دوركعت نماز توبه كى نيت سے اداكر ئے اپنى نجات حقوق الله اور حقوق العبادكى ادائيگى میں سمجھے نہایت عاجزی وزاری کے ساتھ خلوت گاہ میں بیٹھے ٔ صلوٰ ۃ ہجُگانہ اور نمازِ جمعہ میں تكبيراولى كوفوت نه ہونے دے سلام پھيرنے كے بعد فوراً خلوت گاہ كى طرف چلے اور ساتھ والول سے فی فی کر گزرے دائیں بائیں نہ دیکھے لوگوں کی نظروں سے فی کررے لذت نفس سے گریز کرے اورغفلت کوقریب نہ پھٹکنے دیۓ جوخلوت اس انداز کی نہیں ہو گی وہ کسی کام کی نہیں 'ہروقت ذکر مراقبۂ یا کیزگی اور انکسار کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے خود کونو افل' تلاوت اور درود واستغفار میں مشغول رکھئ تا کہ کسی سستی وکا ہلی کے لیے گنجائش باتی نہ رہے۔اگر طبیعت ملول ہوتو وضوتا زہ کرئے اگر غنو دگی کا غلبہ ہوتو سو جائے تا کہ فضول با تو ں سے نے جائے اور بُرائی کے رائے ہے محفوظ رہے دن اور رات کا تیسرا حصہ آ رام کرے تا کہ نفس اضطراب کا شکار نہ ہو ۔ یعنی چھ ساعت رات اور دوساعت دن کے وقت آ رام کرے۔ روزوشب کے گھٹنے بڑھنے کی نسبت رات ودن کے مقررہ آ رام کو گھٹا تا بڑھا تا رہے۔ سورج تحروب ہونے سے پہلے مکمل طہارت کے ساتھ مصلّے پر قبلہ رُو ہو کر ذکر ومراقبہ میں مشغول رہتے ہوئے نمازمغرب كا انتظار كرے اور اوقات مغرب وعشاء كواس طرح باہم ملا دے كه ورمیانی مدت ذکر ٔ مرا قبه اور نوافل میں بسر ہو۔ پیمل قلب کوروش کرنے میں خاصا مؤثر ہے۔ جب صبح طلوع ہوتو یہ جار دعا ئیں پڑھے تا کہ دنیا میں محوہ و جانے اور شیطان اورنفس کے شر سے امان میں رہے۔

يهل وعا:الملهم يـا رب انت اله عالم وانا عبد جاهل اسألك ان توزقني علماً نافعاً حتى اعبد بعلملك والاهكت.

ووسرى دعا:يا رب انت اله غنتي وانا عبد فقير اسألك ان تحفظني حتى لا اسئل من سواك كفاف الدنيا والاهلكت.

تيرى دعا:يا ربّ انت اله قوى وانا عبد ضعيف اسألك ان تعين حتّى اغلب الشيطان بقوتك والاهلكت.

چوهی وعانیا رب انت اله قادر و انا عبد عاجز اسالک ان تجعلنی قاهراً علی نفسى حتى اقهرها بقدرتك والاهلكت. اس کے بعد دورکعت سنت فجر گھر ہی میں ادا کرے۔ پیغیر علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ہے: جو تحص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس (۴۱) بار 'یا حیبی یا قیوم یا حنّان يا منّان يا بديع السّموات والارض يا ذالجلال والاكرام لا اله الا انت اسألك ان تحيى قلبي بنُور معرفتك يا الله يا الله يا الله " برْ هي الوّار الله على الله " بر هي الوّار سارے دل مُر دہ ہوجا ئیں لیکن اس کا دِل بیداروزندہ رہے گا اور اس کا ایمان سلامت رہے كا ؛جب جماعت ميس شامل مونے كے ليے كھرے باہر قدم ركھے كا تو كہے: "بسم الله وبا اللُّه والي اللُّه والتكلان على الله ولا حول ولا قوة الا بالله "جب مجدك دروازے پر پنچ تو یہ دعا پڑھے:"اللهم عبدک ببابک مذنبک ببابک وجه اليك عمن سواك يستغفرك ويطلب رضاك ان لم تفتح باب فضلك فاى باب سوى بابك " پردابنا ياؤل مجدك اندرر كاور يره: "بسم الله والحمد لله والصّلوة والسّلام على رسُول الله "اورجب اندرداخل بوجائة توبي وُعايرُ هے:"اعوذ باللُّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان السوجيم "تووه شرشيطان سے محفوظ رہے گا اور جب اندرونِ مجد پہنچ جائے تو سلام کہے اگر معجدين كوئى ندمويا نمازيين مشغول موتوكي: "السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين "نمازاداكرنے كے بعداني جگر قبلدرو موكر بيٹے جائے اور پورے انہاك كے ساتھ ذکر ومراقبہ میں مشغول ہو جائے کیونکہ اس وقت سونا نہایت مکر و فعل ہے۔ اگر نیند کا غلبہ ہو بھی جائے تو اُٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہوئے اُسے دُور کردے یہاں تک کہ جب سورج بقدرایک دونیزہ بلند ہوجائے تو دورکعت شکرانے کی نیت سے ادا کرے۔

ال کے بعد معجد یا خلوت گاہ جہاں بھی اسے جمعیت خاطر حاصل ہو کھر ذکر ومراقبے میں مشغول ہو جائے۔ جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے تو وہیں چار رکعت نمازِ چاشت ادا کرے اس کے بعد اگر کوئی تعلیم وتعلّم یا ضروری کام ہوتو وہ سرانجام دے ورنہ پھر سے تازہ وضوكركے مراقبے كے ليے بيٹھ جائے اگر كھانے كى كوئى چيز موجود ہوتو كھالے اور كھانے كے دوران زبان پر ذکر اور ول میں تصور رہے' اس کے بعد تازہ وضو کر کے ذکر کرتے ہوئے قیلولہ کرے اور سورج ڈھلنے سے پہلے بیدار ہونے کوغنیمت جانے تا کہ زوال کے وقت وہ

طہارت کاملہ کے ساتھ قبلہ رُوہو کرمصلی پر بیٹھا ذکر ومراقبے میں مشغول بھی ہو چکا ہو جب سورج آ کے بڑھے تو چار رکعت نمازِ زوال ادا کرے نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہومثلاً کسی ہے میل ملاقات عیادت اُل واولاد کی تعلیم یا ان کی خبر گیری توحب ضرورت اُن کے لیے وقت نکال لے' مگران سے جلدی فراغت حاصل کرے اور استغفار پڑھے:''حسنات الابوار سيئات المقربين ''اس كے بعدطہارت كى تحميل كر كنماز عصر کی تیاری کرے اور نماز عصر ومغرب کے درمیان وقت کو ذکر و مراقبے میں صرف

اند کے ماندہ خواجہ غرّہ ہنوز کفتم که الف گفت وگر ہیج مگو درخانداگر کس ست یک حرف بس ست

عمر برف است آ فآب تموز دِل گفت مراعلم لدنّی ہوس است تعلیم کن وگرت بدیں دسترس ست

"عمر برف ہاورسورج ساون کے مہینے کا ہے تھوڑی عمر باتی رہ گئی ہے اور خواجد ابھی تک مغرور ہے ول نے کہا: مجھے علم لدنی کی ہوں ہے اگر تو اس میں دسترس رکھتا ہے تو مجھے سکھلا میں نے کہا: الف تو اس نے کہا اور پچھمت کہنا کیونکہ اگر کسی کا خانہ خالی نہیں ہے تو اب كے ليے بھى ايك حرف كافى ہے"

تَشِخُ ابوالرضا قدّ س سرّه كاسفر آخرت

شیخ محمد ظفر رہتکی کا بیان ہے کہ حضرت شیخ ابتدائی زمانہ میں اکثرت اوقات فرمایا كرتے تھے كہ ہمارى عمر پياس اور ساٹھ سال كے درميان ہوگى جب آپ كى عمر پياس برس ہے متجاوز ہوگئ تو آپ کے اس فرمان کی وجہ سے ہمیشہ کھٹکار ہنے لگا' جب آپ پچین برس کی عمر کو پہنچے تو اتفا قا مجھے کسی تقریب سے رہتک جانا پڑا ارخصت ہوتے وقت میں نے آپ سے این اس خدشے کا ذکر کرلیا'آپ نے تبہم فرماتے ہوئے میری بات کوٹال دیا اور فرمایا کہ متہیں اینے وطن ضرور جانا جا ہیے اس خیال کو دل سے نکال دو۔حضرت شخ کے بدآ خری کلمات تھے جو میں نے سُنے گلشن شاعرنے بیان کیا کہ حضرت شیخ کے آخری ایام میں ایک روز شخ عبدالاحد آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے اس وقت میں بھی شخ کے ہمراہ تھا' جب ہم لوگ خدمت اقدس میں پہنچ تو اس وفت آپ خلاف عادت پلنگ پرتشریف فرما تھے

اورتمام اصحاب فرش زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت شیخ نے شیخ عبدالا حد کو دیکھتے ہی تبسم فرمایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں خوش آ مدید کہتے ہوئے اس پلنگ پر اینے ساتھ بھایا' كچهدريه صحبت قائم ربى تاجم باجم كسي قتم كى گفتگو يا كلمه و كلامنبيس موا ايسے لگتا تھا جيسے آپ كا ول تمام دنیوی رشتول سے سرد ہوگیا ہے اور بےخودی اور فرط رمیدگی کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے پھر آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اور چونکہ آپ کے اہل خانہ شیخ عبدالاحدے قر بی رشتہ داری رکھتے تھے اس لیے شخ کوایے ساتھ گھر لے گئے ای انداز سے کچھ وقت پھرخاموش صحبت برقر اررہی کہای وقت اذانِ مغرب ہوئی' آ پ کے بڑے صاجز ادے شخ فخرالعالم نے آ کرعرض کی کہاذان ہو چکی ہےاب باہر جانا چاہیے۔حضرت شخ نے اس پر فرمایا کہ بابا! ابھی تک اندر باہر میں فرق باقی ہے؟ بیفر ماکر باہرتشریف لاے اور مجد میں نماز اداکی'اس صحبت کے ختم ہونے کے بعد شخ عبدالاحد نے فر مایا کہ گویا حضرت شخ ای حالت میں بیصنے پر مامور میں اور شاید آپ کے انقال کا وقت قریب آگیا ہے اور رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تڑے کا غلبہ ہے اس کے تھوڑ ے عرصے بعد آپ نے انتقال فر مایا۔

اصحاب شخ کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ حضرت شخ کچھ کمزوری اور مسل محسوں كرنے كليو آپ نے دوتين روز كھانا تناول نەفر مايا اور آپ كى طبيعت ميس نہايت بے تعلقى ی پیدا ہوگئ یہاں تک کہ کی چیز کی طرف توجہ باقی ندرہی منازعصر کے وقت مجد کی طرف جانے لگے تو اہل خانہ کوالوداع کہا نماز عصر پڑھ لینے کے بعد آپ نے ''مقامات خواجہ نقشوند'' طلب فرمائی اوراس میں سے پچھ مطالعہ فرمایا 'ای دوران معتقدین میں سے کسی نے پان پیش كيا'اس ميں ہے آ ب نے ايك دو كلڑے ليے اور خوشى ومشرت كے عالم ميں پہلوميں پڑے تکیے کا سہارالیا'ای وفت آپ کی رُوح مبارک جسد عضری سے پرواز کر گئی۔ آپ نے رحلت ہے تھوڑی دیریہلے حضرت شخ عبدالرحیم قدس سرۂ کی طرف اشارہ کیا' کچھلوگ اُن کی تلاش میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور بعض نے آپ کوغشی کے عالم میں مجھتے ہوئے اٹھایا اور گھر کے دروازے تک لے آئے۔حضرت شاہ عبدالرحیم ای وقت آ گئے انہوں نے دیکھا کہ آپ کی رُوح پرواز کر چک تھی میرم الحرام کی سترہ تاریخ ۱۰۰ اھا واقعہ ہے۔ بعض احباب نے آفتاب حقیقت سے تاریخ نکالی ہے(اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ انہیں راضی کرے اور جنت

الفردوس ان كالحمكانه بنائے)\_

یہاں پرمخدومنا وسیّدنا الشیخ ابوالرضا کے احوال و آٹار جس قدر میں نے جمع کرنے کا ارادہ کیاتھا' ختم ہوئے۔



## حضرت شاہ ولی اللہ کے اجدا داور مشائخ کے حالات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى فضله المعول في جميع الحالات وبسم الله الرحمٰن الرحيم وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد والله على الله على الما بعد الما بعد

فقیرولی الله بن شخ عبدالرحیم (الله بی ان کا دنیا و آخرت میں کفیل ہو) کہتا ہے کہ بیہ چنداوراق اس فقیر کے بعض اجداد کے حالات کے بیان میں ہیں اور اس کا نام (الا مداد فی مآثر الا جداد) رکھا گیا ہے۔حسبنا الله و نعم الو کیل.

واضح رہے کہ اس فقیر کا سلسلۂ نسب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک اس طرح بہنچتا ہے : فقیر ولی اللہ ابن شخ عبد الرحیم بن الشہید و جیہ الدین بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود بن قوام الدین عرف قاضی قاون بن قاضی قاسم بن قاضی کبیر عرف قاضی بدہ بن عبد الملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین مفتی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک بن ابوالفتح ملک بن عمر حاکم ملک بن عادل ملک بن فاروق بن جرجیس بن احمد بن محمد شہریار بن عثان بن ہامان بن جمایول بن قریش بن سلیمان بن عفان بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب بن عثان بن ہامان بن ہایول بن قریش بن سلیمان بن عفان بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین ۔ پرانے نسب نامول میں جو رہنک اور شاہ ارزانی بداونی کے ماندان میں موجود ہیں جن کا نسب سالار حسام الدین بن شیر ملک سے ماتا ہے ان میں ایسا بی فائدان میں موجود ہیں جن کا نسب سالار حسام الدین بن شیر ملک سے ماتا ہے ان میں ایسا بی فائد ان یو دھیقت حال خدا جانتا ہے۔

معلوم رہے کہ ہمارے اجداد میں سے جس نے سب سے پہلے شہر رہتک میں اقامت اختیار کی وہ شخ مٹس الدین مفتی ہیں اور بیر ہتک ہانسی اور دہلی کے درمیان ایک شہر ہے جوتمیں کوں دہلی سے قبلہ کی طرف واقع ہے ابتداء میں جب ہندوستان فتح ہوا تو سادات اور قریش بڑی تعداد میں یہاں آ کرآ باد ہوئے اس علاقے کا کوئی دوسرا شہراس سے زیادہ بارونق اور آبادندها، مرزماندگزرنے کے ساتھ وہ آبادی اوررونق حتم ہوگئ۔

حضرت شيخ مثس الدين مفتئ عالم اورعابد تقے اور يهي وه پہلے فر دفريد ہيں' جو خاندانِ قریش میں سے اس شہر میں آباد ہوئے۔ آپ نے یہاں شعائر اسلام کی تروتیج کی اور کفر کے زور کوتو ڑا'ان کے عجیب حالات میں سے ایک بات سے کہ انہوں نے سے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ نماز کے بعداس معجد میں رکھ دیا جائے 'جوان کی عبادت گاہ اور جائے اعتکاف تھی' اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مسجد کو خالی چھوڑ دیا جائے 'پھراگر جنازے کوموجود پائیں تو دفن کردیں ورنہ واپس چلے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھھ دیر بعد جب دیکھا گیا تو وہاں جنازه موجود نہیں تھا۔حضرت والد ماجداس حکایت کو جب بیان فرماتے تو اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے حالات کی کتابوں میں میں نے اس واقعہ کو دیکھا ہے اگر چہ وہاں اس بزرگ کا نام متعین نہیں ہے لیعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہاس دور میں مسلمانوں میں جوذی وقار شخص اس قتم کے قصبات میں اقامت اختیار کرتا تھا تو قضاء احتساب اور افتاء وغیرہ کی ذمہ داریاں اسی کے سپر دہوا کرتی تھیں 'بسا اوقات ان مناصب کے بغیر بھی ایسے مقتدرا فراد کو قاضی اور محتسب ایسے معزز الفاظ سے پکارا جاتا تھا' ﷺ منس الدین مفتی کی وفات کے بعدان کی اولاد میں سے کمال الدین مفتی لائق ترین آ دمی اوران اُمور میں اپنے والد کے جانشین ہوئے 'ان کے بعدان کے صاحبزادے قطب الدین اوران کے بعدان کے خلف الرشید عبدالملک نے اس انداز پراپی زندگیاں بسر

ان بزرگول کے بعدان شہروں میں با قاعدہ طور پر قضا کا منصب قائم ہوا تو قاضی بُدھا ا بن عبد الملك نے اپنے سابقہ استحقاق كى بناء پر منصب قضاء اختيار كيا' آ گے ان كے دو صاحبزادے ہوئے' ایک قاضی قاسم کہ جوابیے والد کے بعد اُن کے جانشین ہوئے اور دُوس ہے منگن ان کے بھی آ گے یونس نام کے ایک صاحبز ادے ہوئے۔

قاضی قاسم کے دولڑ کے ہوئے ایک قاضی قادن جواپنے والد کے جانثین اورشہر کے رئیس تھے۔معلوم ہوتا ہے کہان کا پورا نام عبدالقادریا قوام الدین ہوگا جو ہندؤوں کی زبان پر اس طرح بگڑ گیا' واللہ اعلم' دوسرے کمال الدین تھے جن کا ایک لڑ کا نظام الدین نا می تھا۔

قاضی قادن کے دوصا جبزادے ہوئے شخ محمود اور شخ آ دم جن کاعرف بھائی خال تھا ان کی نسل باقی ہے۔ شخ محمود جو اپنے خاندان میں بزرگ سے انہوں نے کسی سب سے منصب قضاء قبول نہ کیا اور سرکاری ملازمت کرلی۔ اس دوران انہوں نے زمانے کے سردوگرم کا خوب تجربہ کیا۔ ان کا ظاہری حال رہک کے صدیقیوں کی طرح تھا ان کی شادی سونی بت کے سید گھرانے کی ایک لڑکی آ فریدہ سے ہوئی جس سے شخ احمد بیدا ہوئے۔

وں بیسے سے بیر سرسے میں رہتک چلے گئے اور انہوں نے شخ عبد الغنی بن شخ عبد الحکیم کے ساتھ نشو ونما پائی۔ انہوں نے شخ احمد کی اپنی لڑک کے ساتھ شادی کردی اور ایک مدت تک ان (شخ احمد) کی تربیت کی اس کے بعد وہ رہتک والیس آ گئے اور قلعہ سے باہر ایک عمارت بنا کر اپنے عزیز وں اور خادموں سمیت قیام پذیر ہوگئے۔ شخ احمد کے بعد ان کے صاحبز ادول میں سے دو کی اولا دباقی رہی ایک شخ منصور جو بہادری علم وغیرہ صفات ریاست سے پوری طرح متصف تھے انہوں نے پہلے شخ عبد اللہ بن شخ عبد الغنی کی لڑکی سے شادی کی جو ان کے ماموں تھے اسی عفیفہ کے بطن سے شخ عبد الغفور اور اساعیل پیدا ہوئے۔ دوسرے شخ مانہوں نے وُوسری شادی کی جس سے شخ عبد الغفور اور اساعیل پیدا ہوئے۔ دوسرے شخ حسین شخ جو خوشجال اور فارغ البال تھے ان کے دوصاحبز ادے ہوئے ۔ دوسرے شخ حسین شخ جو خوشجال اور فارغ البال تھے ان کے دوصاحبز ادے ہوئے ۔ محمد سلطان اور محمد مراد۔ حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم ) نے محمد مراد و حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم ) نے محمد مراد و حکوم تھا۔

محر مراد کی قوتِ گرفت کے عجیب وغریب قصے میں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ استی سال کی عمر میں انگو مٹھے اور شہادت کی انگلی میں دینار کو لے کر رگڑتے اور اسے دو ہرا کر دیا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ) کو صغرتی میں دیکھ کر کہا کہ اس لڑ کے کود کھنے سے میرے دل پر رعب و ہیت طاری ہوتی ہے جیسا کہ اس کے داداشخ معظم کی زیارت سے ہیت طاری ہواکرتی تھی۔

اس سارى تفصيل كامقصديه ب كمطالعة كرف والاسلسلة نسب كاس جع براچى طرح مطلع بوجائ كيونكه اس مقصود صلدرى بوتى جبيا كدرسول الله عليلية فرمايا: "تعلموا من انسابكم ما تَصِلُونَ به ارحامكم فان صلة الرحم محبة فى الاهل

مثواة فى الممال منشاة فى الاثو ''(رواه الرّندى والحاكم) (اسپخ نسب كاعلم حاصل كروتاكيم اس كے ذريع اپنى رشته داريال قائم كرسكؤ صله رحى محبت كا ذريعه بـ اس كى بدولت مال اور عمر ميں بركت ہوتى ہے)۔

امام ناصرالدين كى روحانى امداد

اس فقیر (شاہ ولی اللہ)نے شخ عبدالغیٰ مذکور کی اولا دے سناہے کہ وہ عالم اورمتورع تھے۔جلال الدین اکبر با دشاہ ان کی بہت تعظیم وتو قیر کرتا تھا' جب بادشاہ الحاد و گمراہی میں مبتلا ہوگیا تو محبت کا وہ رشتہ ختم ہو گیا اور دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف بخت نفرت پیدا ہوگئ ایک عرصے کے بعد بادشاہ کو چتوڑ کی مہم پیش آئی۔اس طرف لگا تار فوجیں بھیجی جاتی رہیں' کیکن فتح نہیں ہوئی۔ای دوران ایک رات امام ناصر الدین شہید ابن محمد با قررضی اللہ عنہا کے مزار مبارک کے بعض معتمفین نے بیداری میں ویکھا کہ ایک جماعت اینے سردارسمیت متصیار جنگ سے لیس ہو کرآئی ہے اور اُن کے ساتھ ایک مشعل ہے اور بیالوگ روضة آمام میں داخل ہو گئے و کھنے والے نے سمجھا کہ شاید مسافر ہیں جوزیارتِ خانقاہ کی نیت سے آئے ہیں'وہ آ گے بڑھا تواس نے دیکھا کہوہ سردار قبر میں داخل ہو گیا اوراس سلح گروہ کا ہرآ دی ایک ایک قبر میں داخل ہو گیا۔اس نے ان میں سے ایک شخص سے یو چھا کہ یہ سردار کون ہے اور بمسلح افراد كيے بين؟اس نے جواب ديا:يد حفرت امام ناصر الدين شهداءكى ايك جماعت کے ساتھ ہیں۔اس نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے اورکون ساکارنامہ سرانجام دیا ہے؟اس نے کہا: چوڑ کو فتح کرنے گئے تھے اور اسے فلاں وقت فلال بُرج کی طرف سے فتح کرلیا ہے۔ شخ عبدالغنی کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے پورا واقعہ فتح کی خوشخبری کے ساتھ بادشاہ کے پاس لکھ کر بھیجا' کچھ دنوں بعد فتح چتوڑ بالکل ای طرح واقع ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت امام ناصرالدین رحمہاللّٰد کی خانقاہ کے لیے بارہ (۱۲) گاؤں وقف کر کے شیخ عبرالغنی کے انظام میں دے دیئے۔

خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمہ اللہ نے شخ مجدد حفزت شخ احمد سر ہندی قدس سرۂ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والدِ گرامی (شخ عبد الاحد) ایک راز معلوم کرنے کی خاطر کافی عرصہ شخ عبد النی کی ملاقات کے لیے آرز ومندرہے اور اس کا قصہ یوں ہے کہ شہرسون

یت کے ایک عمر رسیدہ اور درولیش بزرگ تھے۔ بیراز شخ عبدالغی کو اِن بزرگ ب پہنچا تھا اور وہ رازیدتھا کہ انہوں نے بتایا کہ میرے مرشد جو کہ میرے جد مادری بھی تھے نے اپنے انقال کے وقت مجھے ایک شوریدہ کاردرولیش کے ساتھ اپنے یاس بُلایا تا کرنسبت اور فیوض باطنی عطا فرما کیں'جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حقیقت کا ایک راز ہمیں بتایا'اس کے سنتے ہی وہ درولیش تو جان ہے ہاتھ دھو بیٹھا اور میں ای طرح حیران وسراسیمہ رہ گیا'حضرت والد ماجد شیخ عبدالغنی ہے اس بات کے سننے کے بہت خواہش مند تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوں' اتفا قا شیخ مٰدکور کا کسی مہم کے سلسلے میں سر ہند ہے گزر ہوا'جب وہ سر ہند میں ہنچے تو ایک کارواں سرائے میں تشہرے ہمارے والد ماجد بھی وہاں پہنچ گئے ملاقات اور رسمی مزاج پُرس کے بعد اُنہوں نے خلوت کی درخواست کی اور اس راز حقیقت کو ظاہر کرنے کی التجا کی'شخ نے انہیں وہ رازِ حقیقت بتایا' جب میرے والد (شیخ عبدالاحد) شخ عبدالغني ہے مل كر باہر نكلے تو انہيں شخ جميل الدين جوصاحبِ دل' فاضل اور والدگرامی کے خلفاء میں سے تھے ملے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ رازمعلوم کرلیا؟ والد ماجد نے فرمایا: بال انہوں نے کہا: وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہی مسلہ ہے کہ جس پر ہم ہیں اور جو جارے مشرب وطریقہ کی جان ہے یعنی سیسب کچھ جونظر آرہا ہے واحد حقیقی ہے جو کثرت كعنوان سے نمودار مور بائے مگر چونكه وہ درويش سادہ اوح تھا۔ جب اچا تك اس كے كان میں بیراز پڑا تو وہ اس کامتحمل نہ ہوسکا اور ہلاک ہو گیا اور چونکہ شخ عبدالغنیٰ عالم' صاحبِ مقام اورواقفِ راز تھے اس لیے اپنی جگہ برقر اررہے۔

حالات شخ معظم

شیخ معظم شجاعت وغیرہ ایس اعلی صفات سے متصف تھے اس سلسلے میں ان کے عجیب وغریب واقعات حدوثارے زیادہ ہیں مضرت والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ ایک بارشخ منصور کی کسی راجہ سے لڑائی کھن گئ تو انہوں نے لشکر کا میمنہ شیخ معظم کے سپر دکیا' اس وقت وہ بارہ سال کے تھے' بہت بخت لڑائی ہوئی' طرفین میں سے کئی لوگ قبل ہوئے۔ اس اثناء میں کسی نے شیخ معظم سے کہا کہ شیخ منصور شہید ہوگئے ہیں اور ان کا تمام اشکر شکست کھا گیا ہے۔ اس برشیخ معظم کی رگے جیت پھڑک افری اور انہوں نے کقار کے رئیس کے قبل کا پختہ ارادہ کرلیا'

ای جذبے اور جوش میں جو بھی مزاحمت کی خاطران کے سامنے آتا اسے قتل یا زخمی کر کے راستے سے ہٹا دیتے۔ کافی کوشش کے بعد راجہ کے ہاتھی تک چینجنے میں کامیاب ہو گئے رؤسائے کفار میں سے ایک شخص نے مقابلہ کیالیکن تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کے دو مکڑے کر کے اس کی لاش گھوڑے کے پنچے ڈال دی اس پرلوگوں نے انہیں گھیرلیا' راجہ نے ان سب کومنع کیا اور ڈانٹا کہ جو مخض آتی کم عمری میں ایسی بہادری اور جوانمر دی کے جو ہر دکھا تا ہے'اس کی شخصیت نادرہُ روز گار ہے۔اس کے بعد راجہ نے شخ معظم کے دونوں ہاتھ چوہے اور بہت احترام کے ساتھ پیش آیا اور ان کے غصے کا سبب پوچھا' انہوں نے کہا: مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے والدشہید ہو گئے ہیں' میں نے پختہ ارادہ کیا کہ حملہ کروں گا' پیچیے نہیں ہٹوں گا يہاں تک كەراجەكونل كر دول يا خودقل ہو جاؤں \_ راجەنے كہا: آپ كوغلط خبر پہنچی ہے " پ کے والد زندہ ہیں اور اُن کے جھنڈے فلاں جگہ نظر آ رہے ہیں۔راجہ نے اسی وقت شیخ منصور کے پاس آ دمی بھیجا کہ ہم نے اس نو جوان بہا دراڑ کے کی وجہ سے سلح کر لی ہے اور شیخ منصور كے تمام مطالبات اس نے قبول كر ليے اور واپس ہو گئے۔

حضرت والدكرامي نے مضع شكوه پورجوكه شخ معظم كا تعلقه تھا كايك بوڑھےكسان سے سُنا کہ ایک مرتبہ تیں ڈاکوؤں نے اس گاؤں میں ڈاکہ ڈال کریہاں کے تمام مولیثی لوٹ لئے' اس وقت شیخ معظم بھی وہاں موجود تھے۔ان کے علاوہ ان کی اولاد' بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا' انہیں اس حادثے کی اطلاع اس وقت پہنچی جب کہ دستر خوان بچھے چکا تھا' شیخ معظم نے کسی بے چینی یا عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر حب عادت کھانا کھایا' فراغت کے بعد ہاتھ دِھوئے اور کہا: میرے ہتھیاراور میرا گھوڑ الاؤ۔ جب سوار ہونے لگے تو دیہاتی لوگوں کا ایک مسلح گروہ آ گیا مگرانہوں نے سب کوواپس کر دیا اور کہا میں بہت تیزی سے جاؤں گا'تم میرے گھوڑے کی دوڑ کو نہ پہنچ یاؤ گے' مگراس واقعے کے راوی کو جو گھوڑے کی دوڑ کے ساتھ بھاگ سکتا تھا' ساتھ لیا تا کہ وہ اپنی قوم کواس جنگ کی تقصیل بتا سکے جوڈ اکوؤں اوران کے درمیان واقع ہو۔ وہ دوڑے یہاں تک کہان ڈ اکوؤں کو جالیا 'اس وقت وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کیے تھے۔حیرت انگیز کلمات سے جوش دلا کر انہیں میدان میں نکال لائے اور کمال ہنرمندی سے ایک تیر سے دو دوآ دمیوں کو مارنا شروع کیا' جب دو تین ایسے تیرانہوں نے دیکھے تو وہ بہت زیادہ مرعوب ہو گئے اور اپنی زندگی سے مایوس ہوکرانہوں
نے فریاد و فغاں شروع کر دی کہ ہم تو بہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے ۔ شخ معظم نے کہا کہ
تہاری تو بہ بہی ہے کہ خود اپنے ہتھیار اُتار دواور تم میں سے ہر ایک دوسرے کے ہاتھ
باند ھے پھر اپنے ہتھیار اور گھوڑے لے کرای گاؤں میں واپس چلؤ چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی
کیا اور اپنے ند ہب کے مطابق قسمیں کھا ئیں کہ دوبارہ اس قصبے کی طرف بُری نظر سے نہیں
دیکھیں گے اور شخ معظم کی منشاء کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا کیں گے۔
شیخ معظم کی اولا د

ے شخ معظم کے سیّد نور البجار سون پتی (جوایک عالی نسب سیّد تھے اور ان کے بزرگ علم و فضل سے آ راستہ و پیراستہ تھے) کی صاحبز ادی سے تین لڑکے پیدا ہوئے:

(۱) شخ جمال (۲) شخ فيروز (۳) شخ وجيهالدين

مخضرذ كرشيخ وجيهالدين

شخ وجیدالدین شجاعت و تقوی میں درجہ کمال رکھتے تھے۔حضرت والا قدس سرہ (شاہ عبدالرجیم رحمہ اللہ ) فرمایا کرتے تھے کہ میرے والدر حمۃ اللہ علیہ کامعمول تھا کہ روزانہ قرآن مجید کے دو پارے تلاوت کرتے اور یہاں تک کہ سفر حضر عم اورخوشی میں بھی اس معمول کو ترک نہیں کرتے تھے بڑھا ہے میں بینائی کم ہوجانے کے سب جلی خط میں لکھا ہواقر آن حکیم ایخ ساتھ رکھتے تھے بچے وہ سفر میں بھی اینے سے جدانہیں کرتے تھے نیز والد ماجد فرماتے تھے کہ سارے لشکر کے کھیت میں گزرنے کے باوجود وہ اپنا گھوڑا کھیت میں نہیں ڈالتے تھے کہ سارے لشکر کے کھیت میں گزرنے کے باوجود وہ اپنا گھوڑا کھیت میں نہیں ڈالتے تھے فرمایا کہ ایک دفعہ کی لڑائی میں شخ وجیہ الدین کا ساز وسامان گم ہوگیا 'کھانے پینے کا سامان اس لیے انہوں نے ایس پر ہیزگاری اختیار کی کہ دو تین فاقے ہو گئے قوت بالکل جاتی رہی تو رازق محمول نے بین کرید انہوں نے ایس پر ہیزگاری اختیار کی کہ دو تین فاقے ہو گئے قوت بالکل جاتی رہی تو رازق حقیقی جل شاد 'کی رزاقیت نے اس صورت میں ظہور فرمایا کہ وہ اتفا تا چا بک سے زمین کرید رہے تھے جسے عموماً سوچ بچار کے وقت کیا جاتا ہے تو وہاں سے ان کوخوراک بھر پنے ملے رہے وہ کہ کے وہ کہ کی اورائی کھا لیے۔

والدگرامی فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد (شیخ وجیہ الدین رحمہ اللہ )خذ ام ملاز مین اور گھیاروں وغیرہ کے ساتھ الی شفقت اور انصاف سے پیش آتے تھے کہ اس زمانے کے متقیوں سے بہت کم ایبا برناؤدیکھا گیاہے۔

مزید آپ نے فرمایا کدایک سفر میں میرے والدنے کی ولی کی ولایت کے بعض ایسے شواہد ملاحظہ کیے کہ انہوں نے اس سے بیعت کر لی اورا شغال صوفیاء میں مصروف ہو گئے' کم گوئی اور کم آمیزی کواپنا شعار بنایا اور اس سلیلے میں انہوں نے ایسا کمال دکھایا کہ اس زمانے کے صوفیاء میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ شخ مظفر رہتگی میرے والد ماجد اور عم بزرگوار کے متعلق ان کے والدیشخ وجیہ الدین کے ارتباط کو بیان کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں ان کے فیوضِ اشغالِ صوفیاء سے مستفید ہوتے ہوں گے اور بید دونوں اس چشمۂ شریں سے سراب ہوئے ہوں گے۔

حضرت والد ماجد حضرت شیخ وجیه الدین کی بهاوری کی بہت می حکایتیں بیان کرتے تھے میں ان سے پچھ واقعات بیان کرتا ہوں تا کہ اہل خاندان کو اخلاق فاصلہ کے اکتساب کی تح يص وترغيب بؤانما الاعمال بالنيات.

معركه د ماموني

والد ماجد نے فرمایا کہ میری عمر جار برس کی تھی کہ میرے والد بزرگوار ( شخ وجیہ الدین) سید حسین کی ہمراہی میں جوایئے زمانے کا ایک مشہور بہا در محف تھا اور جس کی بے خوف بہادری کی شہرت اس زمانے میں ہرطرف پھیلی ہوئی تھی مالوہ کے علاقے میں قصبہ د ہامونی کی طرف متوجہ ہوئے' اتفاق سے میں بھی اس سفر میں آپ کے ہمرکاب تھا' وہاں ایک کا فرجو کہ اپنی بہا دری اور شجاعت کی وجہ سے مشہور تھا'نے فساد بریا کرر کھا تھا' بدی كوشش كے بعدوہ سيدحسين كي ملاقات كے ليے آيا' دربان بيرجائے تھے كہوہ ہتھيارلگائے بغیرمجلس میں حاضر ہوؤوہ اس پر راضی نہ ہوا' بحث نے طول بکڑا تو اس کافر نے سیدحسین کو ہیہ پیغام بھوایا کہ آپ سیابی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک لشکر کثیر بھی موجود ہے آپ کوشرم نہیں آتی کہایک مھی کوہتھیارسمیت اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتے۔سید حسین اس بات سے متاثر ہوئے اور حکم دیا کہ کوئی شخص ان کے اسلحہ کو شدرو کے فرمایا کدان کا بھاش بھاش چرہ آج بھی میرے تصوّر سے نہیں اتر تا'وہ یان چباتے ہوئے اور بڑے ناز وانداز سے چل رہاتھا جیسے کسی شادی کی محفل میں آیا ہو'جب میرے والد بزرگوارنے اسے دیکھا تو فر مایا کہ بیخض اس مجلس میں ہاتھا یائی کرے گا' انہوں نے جلدی سے اپنے خدمت گار کوظلب کیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ اس نیچ کوسی بلند جگہ پر بٹھا دوتا کہ اس وثگا فساد سے اسے نقصان نہ پنچے۔ جب وہ سلامی کی جگہ سے آ گے بڑھنے لگا تو دربان نے اسے روکا اور کہا: بہیں سے سلام کرؤ آ گے مت بردھو۔اس نے دربان کی بیہ بات سُنی اُن سُنی کر دی اور کہا: میں چاہتا ہوں کہسید صاحب کے پاؤں کو بوسہ دوں تا کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جب بالكل قريب بہنجاتو اس نے سيد حسين پرتلوار كا داركيا۔سيد حسين برى پھرتى سے ايك طرف ہو گئے اور تلوار سیدصا حب کے سکتے پر پڑی اوراسے کاٹ ڈالا۔ دوسری بارتلوار اٹھا کر پھرسید حسین پر وار کرنے کا ارادہ کیا ای لمح میرے والدِ گرامی انتہائی عجلت کے ساتھ اس تک پہنچ اور خبر کے ایک ہی وارہے اے جہنم رسید کیا۔ ای سلسلے کا ایک واقعہ بیرے فرماتے تھے کہاسی علاقے میں ایک روز سیّرحسین کے ساتھ ایک جنگ میں (شیخ وجیہ الدین ) حاضر ہوئے جب دونوں طرف صفیں آ راستہ ہو گئیں تو کفار کے سردار نے تلوار گلے میں حمائل کیے ہوئے گھوڑے پرسوار بآوازِ بلند کہا: میں فلاں ہوں' اس معرکے میں تنہا کھڑا ہوں' چا ہوتو مجھے قل کر سکتے ہو مگر شرط بہادری تو یہ ہے کہ سید حسین اسکیے میرے مقابلے کو تکلیں سید صاحب کی رگوں میں ہاشمی خون کھول اُٹھا' اپنے گھوڑے کوصف سے باہر لے آئے اور اس کے ساتھ مقابلے میں مشغول ہو گئے۔اس کا فرنے چا بک دئی کے ساتھ سیّد صاحب پر وار کر ڈالا جے انہوں نے ڈھال پر روکا ۔ تلوار ڈھال کی ایک طرف کو کاٹ کر دوسرے میں پھنس گئی'جب کا فرنے اپنی بوری طاقت کے ساتھ اپنی تلوار کو ڈھال میں سے تھینیا تو سیدصاحب گھوڑے سے نیچ گریڑے کافر کو دکرسیدصاحب کے سینے پرسوار ہو گیااور انہیں ذیح کرنے کی کوشش كرنے لگا تو ميرے والد بزرگواراى وقت ان كے پاس پہنچے اورتلوار كے ايك ہى وار سے اس کا فرسر دارکو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔جب وہاں ہے اُٹھے اور ہرایک اپنی اپنی جگہ بہنچ گیا تو دشمنوں کی صف میں سے ایک اور سوار ہُو بُہو پہلے کی تصویر آ گے بڑھا اور بآواز بلند پکارا کہ

میں مقتول کا بھائی ہوں آپ کے سامنے اکیلا کھڑ اہوں جو چاہے قبل کرے مگر شرط شجاعت سے ہے کہ میرے بھائی کا قاتل میرے مقابلے کوآئے میرے والد بزرگواراس کی طرف برا ھے اور چند داروں کے بعدا سے بھی جہنم رسید کر دیا ۔تھوڑی دیر بعد ایک تیسرا سوار و لی ہی شکل و صورت کا سامنے آیا اور اس طرح وعوت مبارزت دی۔میرے والد بزرگوار مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ۔اس کا فرنے ان کے دونوں باز ؤوں کواپٹی گرفت میں لے لیا اور ارادہ کیا کہ انہیں زمین پر پنخ دے پاایے گھوڑے رکھینچ لے۔انہوں نے مزاحت کی آخرانہیں معلوم ہو گیا کہ کافر بہت طاقتور ہے تو دھوکہ دیتے ہوئے کہا:اے فلانے!اس سرادرکو پیچھے سے وارد کرو۔حالانکہ پیچھے کوئی بھی نہ تھا' کافر نے منہ پیچھے پھیرا تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئ' اتنے میں انہوں نے خود کو اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور خنجر کے ساتھ اسے بھی واصلِ جہنم کر دیا۔اس مبارزت کے بعد کفار نے شکست اٹھائی اور شکر اسلام مظفر ومنصور ہو کراپی چھاؤنی میں آ گیا۔اس واقعے کے تین ون بعدا یک ضعیف العمرعورت پوچھتے بوچھتے حضرت والا کے خیمہ تک پینچی اور کہنے لگی کہ میں ان تین مقتولوں کی ماں ہوں میں مجھتی تھی کہ میرے بیٹوں سے بردھ کر دنیا میں کوئی بہادر اور طاقتو رہیں ہے کیکن خداکی رحت تو تھھ پر ہو کہتو سب سے بڑھ کر بہادراور توی ہے اس لیے ان کی بجائے تھے اپنا بیٹا بناتی ہوں میری آرزویہ ہے کہ بھے اپنی مال بچھتے ہوئے میری بستی میں کھ دن رہ جاؤ تاکہ تھے جی جر کر دیکھوں اور اس طرح مقتولوں کے غم سے تسلی پاؤل آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میرے گھوڑے پر زین کس دو۔آپ کے اقرباء میں سے آپ کے بھائی مانع ہوئے اور کہنے لگے: عجیب بات ہے کہ آپ جبیباعقل مند آ دمی بھی ایبا اقدام کرے۔حضرت شیخ وجیہ الدین نے ان لوگوں کے رو کنے کوکوئی اہمیت نہ دی تو انہوں نے جا کرسید حسین سے اس بات کا اظہار کیا۔سید حسین فوراً اُن کے خیمہ میں آئے اورانہیں انتہائی کوشش اوراصرار کے ساتھ اس بڑھیا کی بستی ك طرف جانے سے روكا۔ جب كوئي چارہ نظر نه آيا تواس بردھيا كوبلوا كرفر مايا: مال! ميرے ساتھی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانے وے رہے چندروز بعد میں تیری بہتی میں آؤل گا' کچھ دن بعد جب ان کے ساتھی غافل ہوئے تو آپ گھوڑے پرسوار ہوکراس معمرعورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ عورت اس قدر محبت واخلاص اور تعظیم سے پیش آئی کہ والدہ حقیقی اور

اس میں کوئی فرق باتی ندرہا۔حضرت والدگرای (شاہ عبدالرحیم) نے فرمایا کہ میں کئی باراُس کے گھر گیا اور میں اسے دادی جان کہتا تھااور وہ شفقت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کرتی تھی'چونکہ میں نے اپنی حقیقی دادی کوئبیں دیکھا تھا' اس لیے مجھے بچین میں بیہ معلوم ہی نہیں کہ اس معمر عورت کے علاوہ میری دادی کوئی دوسری تھی۔ فیل مست سے مقابلہ

ان کی شجاعت و بہادری کے سلسلے میں ایک حکایت پیہ ہے ٔ والدگرامی (شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ) نے فرمایا:

جب عالمگیر بادشاہ ہوا تو اس کے بھائی شاہ شجاع نے بنگالہ کی طرف خروج کیا'عالمگیر نے اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا اور حضرت والا (شیخ وجیہ الدین ) بھی عالمگیر کے لشکر میں شامل تھے سخت الزائی ہوئی اور دونوں لشکر تھک کر پھور ہو گئے۔ آخر دو تین مست ہاتھیوں نے شاہ شجاع کی طرف سے عالمگیر کے لشکر پرحملہ کر دیا۔ ہر ہاتھی کے پیچھے زرہ پوشوں کا ایک دستہ تھا صورت حال جب اس طرح ہوگئ کہ عالمگیر کے لشکر میں بھگڈ رچے گئی اور فوجی ہرطرف بھا گئے لگے۔ عالمگیر کے ہاتھی کے اردگرد چند آ دی باقی رہ گئے اس وقت میرے والد (شخ وجیدالدین) کے ول میں خیال آیا کہ وہ ان ہاتھیوں میں سے کسی ایک پرحملہ کریں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جان کی قربانی کا وقت ہے'ایسے موقع پر استقامت ہرایک کا كامنيين جو خص عليحد كى حابتا إ الصيرى طرف ساجازت ع اس يرسواع حار آ دمیوں کے سب نے باگیں چھر لیں فر مایا:اگر ہمارے احباب میں سے کوئی ہماری محبت میں شریک ہوگا تو یہی جار ہوں گے۔ان جاروں نے ان کے شکار بند کومضبوطی سے تھاما اور آپس میں بی تول وقر ارکیا کہ جہاں وہ (شخ وجیہ الدین) ہول گے ہم بھی ان کے ساتھ ہول گے۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ سرکش ہاتھی پرحملہ کیا اور انہوں نے اس بات کا نتطار کیا کہ ہاتھی ان کو گھوڑے سے گرانے کے لیے اپنی سونڈ اوپر اٹھائے جب اس نے سونڈ اٹھائی تو حضرت والا (شخ وجیدالدین) نے ایک ہی وار میں اسے کا ا کرر کھ دیا 'ہاتھی يرى طرح چنگھاڑتے ہوئے اسے نشكر كى طرف بھا گا اور ألٹا اسے نشكر كے ليے نقصان كا باعث بنا۔ یہ پہلی فتح تھی۔ عالمگیر نے اس سارے معاملے کواپنی آئکھوں سے دیکھا اور فتح

کے بعد میر چاہا کہ حضرت والا کا منصب بڑھا دے کیکن انہوں نے استغناء اختیار کتے ہوئے قبول نہ فرمایا۔

ای ضمن میں ایک واقعہ یہ ہے فرمایا کہ ایک بارسید شہاب الدین کو بادشاہ کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہونا پڑا۔ حضرت والا (شخ وجیہ الدین) ان کے ضامن بن گئے جب انہوں نے رقم کی ادائیگی میں تساہل کیا تو والدگرای سے مطالبہ ہوا۔ آپ نے سیّد شہاب الدین سے رقم کی ادائیگی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا: میرے پاس تو پُھوٹی کوڑی بھی نہیں۔

تلوار حاضر ہے' مسکرا ہے اور فرما نے گے: شمشیر پکڑنا تو آسان ہے مگراس سے عہدہ برآ ہونا مشکل سید شہاب الدین کی حمیت جاگ آھی اور خجر سے ان پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اسے بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے ایساتھٹر رسید کیا کہ اُلٹا زمین پر آ رہا اور گرتے ہی ہوش ہوگیا' آپ نے خادم سے فرمایا کہ اسے قید کر لواور اس کے اصطبل سے اونٹ اور گھوڑ ہے باہر نکال لو' تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تیری وہ ڈیٹیس کہاں گئیں؟ کہنے لگا: میں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے میرے ہاتھ سے پہلے آپ کا ہاتھ حرکت میں آیا اور مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ بے ہوش ہوگر گر بڑا' ایسے میں میری کیا تقصیر ہے؟ میں آیا اور مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ بے ہوش ہوگر گر بڑا' ایسے میں میری کیا تقصیر ہے؟ آپ نے فرمایا: درست کہتے ہو۔ خادم کو اشارہ کیا کہ اس کی مشکیں کھول دے اور اس کا خبخر اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اس نے خبخر کیڑ کر حملے کا ارادہ کیا کہ اس کے تمام جسم میں لرزہ طاری ہوگیا اور حملہ کرنے کی سکت نہ ہوئی۔ حضرت والا (شاہ عبد الرحیم) نے بیوا قعہ پشم خود دیکھا تھا۔

منجملہ ان حکایات کے ایک یہ ہے کہ حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم) فر مایا کرتے سے کہ میرے والد (شخ وجید الدین) کی قلبی قوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک معرکہ جگ میں سخت خونریز مقابلہ ہوا' طرفین میں سے بہت سے لوگ مارے گئے' کیکن انجام کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی' جب لشکر اسلامی کا سپہ سالار رات کے وقت اپنج کیمپ میں واپس آیا تو فوجی افسر اسمح ہو گئے اور مقتولین کی تعداد کے بارے میں گفتگو چل پڑی اور بیہ بحث خاصا طول کیڑ گئی' اس میں ہر شخص اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے لگا۔ آپ (شخ وجید

الدین) نے فرمایا: میرے خیال میں طرفین کے پانچ کم دوسویا پانچ اوپر دوسوآ دمی ہلاک ہوئے ہیں اور جولوگ شکست کھا کر بھا گے ہیں اُن کے متعلق کچے نہیں کہا جا سکتا 'حاضرین نے اس بات کوشلیم کرنے میں چکھا ہے محسوس کی ان کے اس تر دو پر آپ کے دل میں خیال آیا کر هیقت حال کا پید لگایا جائے اور اس مجلس سے اس شخص کی طرح نکلے جو قضائے حاجت کے لیے اٹھتا ہے اور اس بادوبارال کی تاریک رات میں میدان کارزار کوروانہ ہو گئے۔اس دوران ان کا ہاتھ ایک ایے زخی پر بڑا کہ جس میں ابھی تک زندگی کے آثار باقی تھے۔اس زخی نے چیخ ماری ایے نے اسے تسلّی دی اور اپنا نام اسے یاد دلایا۔ اس کے بعد ان کے ول میں یہ بات آئی کہ کچھ جنگ گاؤں کے وسط میں بھی ہوئی تھی اسے بھی و کھے لینا جا ہے جہاں انہیں کوئی شک گزرتا' اے اچھی طرح تلاش کر لیتے' ای اثناء میں آپ کا ہاتھ ایک بوڑھی عورت پر برا جولزائی کے دوران ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئ تھی وہ رُی طرح چیخی آپ نے اس کو بھی تسلی دی اور اپنا نام اسے یا دولا یا۔مقتولین کی تعدادان کے اندازے کے مطابق نکلی اور پھر آ پاشکر کی طرف واپس ہو گئے تو اس مجلس کو برستورای حالت میں ویکھا' آ پ نے جو کچھ کیا اور دیکھا انہیں بتایا تو ان کا تعجب مزید بڑھ گیا اور سپہ سالار نے تقریباً سوآ دمی مشعلوں کے ساتھ متعین کیے تا کہ مقتولین کوشار کریں اور ان دوزخی آ دمیوں کو بھی لے آ کیں ' بیلوگ اس پُر ہیت رات میں الی خوفناک جگہ پر جانے کے لیے تیار نہ تھے ناچار گئے مقتولین کی گنتی کی اوران دوزخیوں کو بھی لے آئے تو گنتی ان کے کہنے کے مطابق تھی اوران دوزخیوں نے ان (شخ وجیالدین) کے میدان جنگ آنے کی تصدیق بھی کردی آپ کے اس فتم کے عجیب وغریب واقعات تو بے شار ہیں لیکن ہم نے چندایک پرای لیے اکتفاء کیا ہے کہ تھوڑا زیادہ کی دلیل اور چلو بھریانی دریا کا پیتادیتا ہے۔ شخ وجیدالدین کی شادی شخ رفع الدین محد ابن قطب العالم بن شخ عبد العزیز کی لڑکی سے ہوئی جس سے آپ کے تین صاجر ادے بیدا ہوئے:

(۱) مخدوی شخ ابوالرضا محمه (۲) مخدوی شخ عبدالرحیم (۳) مخدوی شخ عبدالکیم والدكرامي (شاه عبدالرجم) فرماياكرتے تھے كدايك رات ميرے والد (شيخ وجيدالدين) تبجد کی نماز ادا کررہے تھے ان کو تجدے میں بہت زیادہ دیر ہوگئے۔ میں نے سمجھا کہ شایدان کی

رُوح برواز كر كئى ہے۔ انہیں جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو میں نے اس لمبے بحدے كے متعلق ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا: مجھے غیبت واقع ہوئی تو میں نے اسے ان عزیزوں کے حالات جو کہ شہید ہو گئے ہیں ملاحظہ کیے۔ان کے درجات اور مقامات سے میں بہت،خوش ہوا۔ چنانچہ میں نے الله تبارک و تعالی سے شہادت کی درخواست کی اور بہت زیادہ گر گرایا' یہاں تک کہ میری دُعا قبول ہوگئ اور مجھے اشارے سے بتایا گیا کہ تیری شہادت دکن کی طرف ہوگی۔اس واقعہ کے بعد آپ نے از سرِ نوسفر کا ارادہ کیا اور سامانِ سفر فراہم کرنے لگے حالانکہ نوکری چھوڑ چکے تھے اور اس کام سے ایک نفرت سی بھی ہوگئ تھی گھوڑ اخریدااوردکن کوچل دیئے۔آپ کا خیال تھا کہ شایدیہ مقابلہ سیواسے ہوگا'جواس وقت کقار کا بادشاہ تھا اور جس سے مسلمانوں کے قاضی کی بہت بے مُرمتی ہوئی تھی جب آپ بر مان پور پہنچے تو بذر بعہ کشف معلوم ہوا کہ جائے شہادت کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں کیہاں سے پھر واپس پلٹے اور راہتے میں آپ نے بعض صالح اور متقی تاجروں سے عہد موافقت باندھا اور ارادہ کیا کہ قصبہ ہنڈیا کے راہتے ہندوستان میں داخل ہوں اسی دوران آپ سے ایک ضعیف العمر شخص ملا گرتا پڑتا جار ہاتھا۔آپ نے اس پررحم کرتے ہوئے اس کا مقصد ومنزل پوچھی' اس نے کہا: میرا دہلی جانے کا ارادہ ہے' آپ (شیخ وجیہ الدین) نے فرمایا: میرے ملازمین سے ہرروز تین پیے لے لیا کرؤ دراصل وہ بوڑھا کافروں کا جاسوں تھا'جب بیقا فلہ نونبریا کی سرائے میں پہنچا جو کہ دریائے نربدہ سے دونتین منزل ہندوستان کی طرف ہے تو اس جاسوں نے اپنے ساتھیوں کواطلاع دے دی چنانچے لٹیروں کا ایک بڑا گروہ سرائے میں پہنچ گیا' آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔اس گروہ میں سے تین آ دمیوں نے آ گے بڑھ کر پوچھا کہ وجیہ الدین کون ہے؟ جب انہوں نے آپ کو پہچان لیا تو کہا: ہمیں آپ ہے کوئی سروکار نہیں جمیں یہ بھی پتہ چاتا ہے کہ آپ کے پاس مال و دوات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گروہ میں سے ایک آ دمی پرتمہاراحقِ نمک بھی ہے لیکن ان تا جروں کے یاس تو اتنا اتنا مال ہے ان کوہم ہر گزنہیں چھوڑیں گئے چونکہ آپ کواس سفر کے اصلی سبب سے پوری طرح آگاہی حاصل تھی اس لیے ان تاجروں کی رفافت چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اور انہیں قتل ولوٹ سے بیانے کے لیے آ گے بوھے اس مقابلے میں آپ کو ہائیس زخم آئے اور

ایک زخم سے سرتن سے جدا ہو گیا۔اس کے باوجود تکبیر کہتے ہوئے ایک تیر کی مارتک آب نے کفار کا تعاقب کیا۔ ایک عورت بیرحال دیکھ کر بہت متبجب ہوئی' آپ اسی وقت گریڑے اورویل دفن ہوئے۔

حضرت والا (شاہ عبدالرحيم) فرماتے تھے كدائى دن كے آخرى حصے ميں آپ مثالى جسم میں متمل ہو کرمیرے سامنے تشریف لائے اور زخموں کے نشانات و کھلائے میں نے الصال تواب کے لیے کھ صدقہ دیا'آپ نے فرمایا کہ میراارادہ تھا کہ آپ کے جسد کو دہاں سے منتقل کروں کیکن ایک روز انہوں نے میرے سامنے متمثل ہوکراس بات سے مجھے منع کر دیا ہ کے قتل کی خبریں حدسے زیادہ مشہور ہیں۔



# شیخ رفیع الدین محم<sup>ل</sup>ے خاندان کے حالات

بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو منعم اور وہ تعتیں بخشنے والا ہے جو حدوثار سے باہر ہیں اور درود وسلام ہوافضل الانبیاء پر اور ان کی آل واصحاب پر بھی سلامتی اور رحمت ہو جو اربابِ فنجم و فراست کے قائد ہیں فقیر و لی اللہ (اللہ اس سے درگز رکر ہے) کہتا ہے کہ یہ چند کلمات جو کہ (الدید ق الا بریزیہ فی اللطیفة العزیزیہ) کے نام سے موسوم ہیں شخ عبد العزیز ولوی اور ان کے اسلاف و اخلاف قدست اسرار ہم کے حالات پر مشتمل ہیں جو کہ نسبت ماہدری سے والد بزرگوار کے جد اعلیٰ ہیں۔

فينخ طامررحمهاللد

شخ طاہر کا اصلی وطن اوچ (ملتان) ہے اور آپ وہاں کے سربر آوردہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ابتدائے حال میں سارا وقت سیر وتفرق اور شکار میں گزارا کرتے تھے بیہاں تک کہ بیہ مشاغل انہیں مخصیل علم سے بھی بازر کھنے گئے۔ ایک دن آپ کی ہمشیر نے آپ سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کیا 'جس کا جواب آپ سے نہ ممشیر نے آپ مور نے آپ مور کی واقعہ ان کی غیرت نفس کو برا بھیختہ کرنے کا سبب بنا اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کروطن مالوف کو خدا حافظ کہا۔ جہاں بھی جاتے 'استفادہ علم کرتے۔ جب تھا غیر پنچی تو اس کروطن مالوف کو خدا حافظ کہا۔ جہاں بھی جاتے 'استفادہ علم کرتے۔ جب تھا غیر پنچی تو اس کے احد حصولِ علم کا شوق آئیس بہار لے آیا جو کہان دنوں علماء کا مرکز تھا اور اس دوران میں مناظرہ اور ریاضات کی تحصیل بھی آئیس حاصل ہوئی سخصیل علم کے بعد بہار کے قاضی نے جب ان کے علم وضل اور وجا ہت کو دیکھا تو اپنی دختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی 'اس کے بعد آپ پورب کے کسی علاقے میں قیام دختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی 'اس کے بعد آپ پورب کے کسی علاقے میں قیام دختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی 'اس کے بعد آپ پورب کے کسی علاقے میں قیام دختر نیک اختر ان کے نکاح میں دے دی 'اس کے بعد آپ پورب کے کسی علاقے میں قیام الدین کے خسر شے۔ الدین کے خسر شے۔

پذیر ہو گئے اس زوجہ سے تین فرزند ہوئے۔ آخری عمر میں شخ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ جون پور میں رہائش اختیار کی اور یہیں رحلت فرمائی ' آپ کا مزار مبارک ای شہر میں واقع ہے 'جو زیارت گاہ خلائق اور مرکز برکات ہے۔

شيخ حسن رحمه الله تعالى

شخ طاہر کے بڑے صاحبزادے شخ حس تھے جنہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا اور اٹھارہ برس کی عمر میں تمام کتب متداولہ سے فراغت حاصل کر کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے بیپن ہی سے آپ میں طلب معرفت اور عقیدت اولیاء کے آثار نمایاں تھے۔جن دنوں سید حامد راجی شاہ کی عظمت کا شہرہ عام تھا' شیخ حسن آ ز مائش وامتحان کی غرض سےسیدصاحب کی ملاقات کو گئے تو سیدصاحب کی پہلی نگاہ ہی نے آپ کوایے دائر وارادت كى طرف محينج ليا\_سيدصاحباي وقت كے مشاكم عظام ميں سے تصاور شيخ حسام الدين ما نک پُوری کےخلیفہ تھے۔ پیخ حسام الدین جامع شریعت وطریقت اورا کابرمشائخ چشتیہ میں سے تھے۔آپ شخ نورقطب العالم کے خلیفہ تھے۔ شخ نورقطب العالم ہندوستان کے مشہور مشاکخ میں سے ہوگزرے ہیں وہ صاحب عشق ومحبت وفق وشوق تصرف و کرامات اور ریاضات ومجاہدات تھے۔ بیایے والدشخ علاء الحق ابن سعد کے خلیفہ تھے جو کہ علوم ظاہرو باطن کے جامع 'مرجع عوام وخواص اور پورب و بنگال کے معروف ترین بزرگول میں سے تھے۔ شُخ علاء الحق ابن سعد شُخ سراج الدین اودھی کے خلیفہ تھے جو کہ شُخ نظام الدین قدس الله تعالی اسرارہم کے خلفاء میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ شارح ہدایہ شخ اللہ داداور دیگر نا مورعلماء جو ﷺ حسن کے ہم درس اوران کے ہم پیالہ ونوالہ تھے' نے سید حامد راجی سے آپ کی بیعت پر حرائلی وتعجب کا اظہار کیا کیونکہ سیدصاحب علوم ظاہری سے پوری طرح بہرہ ورنہ تھے۔ شخ حسن نے ان سے کہا کہ اہل علم کی ایک جماعت سید صاحب کی خدمت میں جا کران سے ہر فتم کے اشکالات کے بارے میں سوال کرے اگر می جواب ملے تو عقیدت کے ساتھ ان سے بیعت ہوجائے ورنہ جیسے اُن کی مرضی چنانچدانہوں نے ایسا ہی کیا ان میں سے بعض کے اشکال تو راستے ہی میں حل ہو گئے اور بعض لوگوں کے اعتر اضات سید صاحب کے جمال پُرانوار پرنگاہ پڑتے ہی کافور ہو گئے اور باقی حضرات کے مسائل آپ کی حکمت آمیز اور پُراسرار گفتگو سے حل ہو گئے۔الغرض سب کے سب ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے کھو عرصے تک شیخ حسن اس سرز مین میں طالبان معرفت کی تعلیم وارشاد کا منصب سنجالے رہے اور اس کے بعد سلطان سکندر جو کہ سلاطین دبلی کے انتہائی انصاف پیند باوشا ہوں میں سے تھے کی درخواست پر دبلی تشریف لائے بیہاں آپ نے بخے منڈل کے محل میں رہائش اختیار کی اور یہیں پر ہی جان جان قریں کے سپر دکی اور آپ کا مزار بھی اسی جگہ ہے کہا جاتا اختیار کی اور یہیں پر ہی جان جان قریں کے سپر دکی اور آپ کا مزار بھی اسی جگہ ہے کہا جاتا ہیدا ہے فتی خال پر سلطان سکندر شیخ کے معتقد تھے اس کے دل میں اچا تک بغاوت کا خیال پیدا ہوا اور امرائے مملکت اس سے اس سلسلے میں منفق ہو گئے۔ جب اس نے شخ سے مشورہ کیا تو ہوااور امرائے مملکت اس سے منع فر مایا اور امن کی بشارت دی چنا نچے یہی بات سلطان سکندر کی آپ سے عقیدت کا سبب بنی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب شخ دہلی پنچے تو بادشاہ کوخواب میں ان کے بعض کمالات کاعلم ہوا'اس طرح اس کااعتقاد اور بڑھ گیا۔ آپ نے ۹۰۹ھ میں وجد کی حالت میں رحلت فرمائی' اس وقت آپ کی مجلس میں بیر باعی پڑھی جارہی تھی۔

ا بساقی ازاں نے کہ ذل ودینِ من است الح

آپ کی کتاب''مفتاح الفیض''علم سلوک میں ان کی یادگار ہے' شخ کے چارفرزند تھے' جن میں سے دو سے آ گےنسل چلی:

(١) شَخْ مُدخيال (٢) شَخْ عبدالعزيز

سيخ محد خيالي

سے بیعت تھے کیک بعد میں سلسلہ قادر یہ کی نبیت آپ پر غالب ہوگئ آپ نے والدگرای سے بیعت تھے۔ آپ اپنے والدگرای منورہ میں سالہا سال تک عبادات وریاضات کے مجاہدے کیے جاجی عبدالوہا بہاری جب مورہ میں سالہا سال تک عبادات وریاضات کے مجاہدے کیے جاجی عبدالوہا بہاری جب دوسری بارزیارت حرمین کے لیے تشریف لے گئے تو شخ محد خیالی کو یہ خوشخری سائی: ''مجھے خاتم انتہین علیہ افضل الصلوۃ واکمل التحیات نے خواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس ہندی شخ زادے نے بہال کافی وقت دشواری اور مشقت سے گزارا ہے اب انہیں ہندوستان واپس لے جاو'' انہوں نے کہا: جب تک مجھے بذات خوداس بات کا تھم نہیں ہوگا میں یہاں سے لے جاو'' انہوں نے کہا: جب تک مجھے بذات خوداس بات کا تھم نہیں ہوگا میں یہاں سے

ہرگز نہیں ہلوں گا' آخر انہیں بھی تھم دے دیا گیا چنا نچہ حاجی عبد الوہاب انہیں ہندوستان لے آئے نہیں ہلوں گا' آخر انہیں بھی تھم دے دیا گیا چنا نچہ حاجی عبد الوہاب انہیں ہندوستان لے آئے جہاں بچ منڈل میں وہ اپنے والد ہزرگوار کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے۔ آپ کے خلفاء بے شار ہیں جوسب کے سب مرتبۂ کمال کو پہنچ ان میں سے شخ امان اللہ پانی پی اور شخ عبد الرزاق جمیانی اس علاقے کے مشہور ہزرگ ہیں۔

شيخ عبدالعزيز رحمهالله

آپ دویا تین برس کے تھے کہ والد بزرگوار کا سامیرسر سے اٹھ گیا اور وہ اپنا باطنی فیض اپنے بیٹے شیخ عبدالعزیز کے لیے (جو ابھی صغیر سن تھے)' بطور امانت شیخ قاضی خال ظفر آبادی کے حوالے کر گئے جو کہ شخ حسن کے خلیفہ اور استقامت و کرامت زہد و تج یداور ریاضت وتا ثیر صحبت کے حامل بزرگ تھے جب شیخ عبدالعزیز نے شعور سنجالاتو جناب سیدمحمد بخاری ابن حاجی عبد الوہاب بخاری سے علم حاصل کیا اور حاجی عبد الوہاب سے فصوص کا استفادہ کر کے سلسلة سپرورديد كاخرقة خلافت زيب تن فرمايا عاجى عبدالوباب مذكور نے سيد راجر قتّال سے خرقۂ خلافت حاصل کیا تھا جو کہ مخدوم جہانیاں رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی اور عمر رسیدہ بزرگ تھے اور انہوں نے اپنے برادر مخدوم جہانیاں اور شخ رکن الدین ابوالفتح ہے بھی خرقہ خلافت حاصل کیا اور ان کا سلسلہ معروف ہے جاجی عبد الوہاب شیخ عبد اللہ قریشی کی صحبت میں بھی مدتوں رہے اس کے بعد شخ قاضی خال نے اپنے فرزند شخ عبد اللہ کوشخ عبد العزیز کے پاس بھیجا تا کہ وہ انہیں وہ امانت یا دولائے جوشنے کے والدان کے پیر دکر گئے تھے اور بی بھی کہلا بھیجا کہ میں خود آتا مگر مجبوری ہے ہے کہ اس سلسلے میں طلب شرط ہے فیخ عبد العزيز بينجر منتے ہی ظفر آبا دروانہ ہو گئے جب وہاں پہنچے تو جو کچھ کیڑئے نفذی اور گھوڑے وغيره ساتھ تھے سب كےسب را وخداميں دے ديئے اور تجريد كے عالم ميں مسلسل تين سال تك رياضات كے دور سے گزركرارشاد و تحيل كے مرتبہ پر فائز ہوئے كھر شخ قاضى خال كى اجازت ہے واپس دبلی آئے اور قواعدِ ارشاد کی بناء ڈالی اوراس دوران فرصت کے کمحات میں سیدابراہیم ار چی سے علوم تصوف کا استفادہ کر کے خرقہ قادریہ بھی حاصل کیا سیدابراہیم ایر چی تمام فنون علم میں درجہ کمال رکھتے تھے اور کئی خانوادوں کی برکات کے جامع تھے' مگر نسبت قادر بیان پر غالب تھی اور سلسلۂ قادر بید میں انہیں شیخ بہاء الدین قادری سے خلافت

حاصل تقی۔

الغرض شخ عبدالعزیز کی زندگی مجاہدے اور ریاضت سے عبارت تھی انہوں نے جن چیزوں کو بچین سے خود پر لازم تھہرایا انہیں آخری سانس تک قضاء نہ کیا اسلاف کے طور طریقوں کی اجاع میں بھی کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ آپ آ داب مشائخ کی حفاظت اور حاجت مندوں کی اعانت کے سلسلے میں بہت سعی فرماتے تھے تواضع انکسار شگفتگی طبع علم مجدورہ میں مشائخ چشت کا مثالی پیکر تھے۔ آپ بردباری صبر رضا و تسلیم الغرض تمام اخلاق محمودہ میں مشائخ چشت کا مثالی پیکر تھے۔ آپ نے ۲ جمادی الثانی ۵۷۵ ھیں انتقال فرمایا۔ رُوح پرواز ہوتے وقت زبان پریم آیت کریمہ تھی: ' فسیدان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ تو جعون ''۔

شخ رفع الدين محر\_\_

فقیر(شاہ ولی اللہ)نے شخ بیکی جنیدی کے مجموعے میں شخ عبد العزیز کے قلم سے سلسلۂ قادر بیلکھا ہواد یکھا جے تبرکا من وعن نقل کیا جاتا ہے:

بسم الله الوحمن الوحيم

سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں راُو ہدایت دکھائی اور حق کی انتباع پر مامور فر مایا اور درود وسلام ہوں اس کے نبی علیہ السلام اور ان کی صاحب ولایت وارشاد آل پراور درود وسلام ہوں ان کے مکرم اور صاحب مجدو کمال اصحاب پر۔

سے بندہ ناچیز خاکیائے خدام اہل بیت نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام عبدالعزیز بن حسن (اللہ اس کے عیوب کی ستر پوشی کرے اور اس کی آخرت کو دنیا ہے بہتر بنائے )عرض کرتا ہوں کہ برادرمحترم و مکرم عالم باعمل 'فخر فضلاء و کاملین 'مایۂ اولیاء اور نمونۂ اصفیاء شخ یجی بن شخ معین اللہ بن خالدی اللہ تعالیٰ اسے بندگانِ مقبول بارگاہ میں سے بنائے اور اسے نگاہ انتخاب سے نوازے ان کے خلوص محبت اور کمالِ معرفت کی بناء پر جب ہم نے ان کے ہاں شرف حضوری اور صحبت پائی اور جب ہمارے ساتھ ان کا تعلق اور جذبہ محبت پوری طرح استوار ہوگیا تو ہم اور صحبت پائی اور جب ہمارے ساتھ ان کا ناظہ باندھا اور میں نے انہیں خرقہ مشاکح بہنایا 'جبکہ بیخرقہ خلافت میں نے بطور ارشاد و کالت 'نیابت اور اجازت اپنے شخ و مرشد مخدومی و سیدی سید خلافت میں نے بطور ارشاد و کالت 'نیابت اور اجازت اپنے شخ و مرشد مخدومی و سیدی سید خلافت میں نے بطور ارشاد و کالت 'نیابت اور اجازت اپنے شخ و مرشد میں الانصاری السادات 'مرچشمہ برکات سیدا براہیم بن معین بن عبدالقا در ابن مرتضی آخری القادری سلمہ اللہ تھالی سے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابو البرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالیٰ سے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابو البرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالیٰ سے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابو البرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالیٰ سے اور انہوں نے اپنے شخ و مرشد ابو البرکات بہاء الملة والدین ابراہیم الانصاری تعالیٰ سے اور انہوں نے اپنے شخ

القادري سے اور انہول نے اپ شخ السيد قطب عصر ابوالعباس احمد بن حسن الجيلي المغربي الثافعي سے اور انہوں نے اسے والد بزرگوارسيد حسن سے انہوں نے اسے والد گرامي سيد موی سے انہوں نے اپنے والد بزرگوارسیدعلی سے انہوں نے اپنے والد ماجدسید محمد سے اور انہوں نے اپنے والدسیدحسن سے اور انہوں نے اپنے والدسید محرصلواحد سے انہوں نے اسے والدسیدمی الدین ابونصر سے انہول نے اسے والدسید ابوصالح سے انہول نے اسے والدعبد الرزاق سے إنبول نے اسے والد كرائى قطب ربانى غوث صدانى محى الملة والدين ابو محد عبدالقادر الحسنى والحسين الجيلانى سے انہوں نے اپنے شخ ابوسعيد على الحرى سے انہول نے يشخ الاسلام ابوالحس على بن محمد بن يوسف القرشى الهنكاري سے انہوں نے اپنے شخ ابوالفرح یوسف الطرطوی سے انہوں نے ایے شخ عبدالواحد بن عبدالعزیز الیمنی سے انہوں نے ابو بکر شبلی سے انہوں نے ایے شخ سیدالطا کف جنید بغدادی رحمہ الله سے انہوں نے شخ سری سقطی ے انہوں نے شیخ معروف کرخی ہے انہوں نے ابوسلیمان داؤد ابن نصر الطائن سے انہوں نے امام علی بن موی رضا سے اور انہوں نے اسے والدامام موی کاظم سے انہوں نے اسے والدامام جعفرصادق سے انہوں نے اپنے والدامام محد باقر سے انہوں نے اپنے والدامام زین العابدين سے انہوں نے اپنے والدامام حسين رضى الله عنه سے انہوں نے اپنے والدامام على ین ابی طالب سے (رضی الله عنهم اجمعین ) اور انہوں نے سید المرسلین خاتم النبیین حبیب رب العالمين محد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه الطيبين الطاهرين سے حاصل كيا اور حضور عليه الصلوة والسلام نفرمايا:"ادبسى ربسى فساحسن تساديبي"مير ارب في مجهسكهايا (بعنی این معرفت کی تعلیم )اور کیا ہی خوب سکھایا۔

شیخ قطب العالم حضرت شیخ عبدالعزیز کے فرزندوں میں شیخ قطب العالم اپنے فضل و کمال علم و دانش

اور جود وسخاء کی بناء پرسب سے ممتاز تھے۔ کہتے ہیں کہ ابتداء میں آپ طریقہ وجد وساع اور صوفیاء کے تمام احوال واطوار کے معترض اور منکر تھے چنانچہ ایک روز شخ عبدالعزیز قدس سرہ فی نے اپنی ایک مجلس میں ان پر توجہ فر مائی تو بے خود ہو گئے حاضرین نے خدا کاشکرا داکیا کہ اب وہ ضرور صوفیاء کے معتقد ہوجا کیں گے اور انکار واعتراض سے باز آجا کیں گے شخ نے فر مایا

کہ ابھی اس کا اٹکار پوری طرح متحکم ہے اور ابھی تک اس کی طلب کا وقت نہیں آیا 'جب شخ قطب العالم ہوش میں آئے تو حاضرین نے بے ہوشی کی کیفیت کے بارے میں یوچھا تو فرمانے لگے: ایک خواب جیسا سال تھا'اس کا کیا اعتبار؟ جب شخ عبدالعزیز واصل بحق ہوئے توشخ مجم الحق جوان کے سب سے بڑے خلیفہ تھے اپنے شخ کے مزار مبارک کی زیارت اور پس ماندگان شخ سے تعزیت کے لیے آئے جب زیارت سے فارغ ہوئے ارادہ کیا کہ اس جگہ سے باہر کلیں تو دیکھا کہ شخ قطب العالم درس دے رہے ہیں ان کی جانب نظرِ التفات ہے دیکھ کرتھر ف کیا اور سوار ہو گئے' ابھی ان کی پاکلی تھوڑی دُورنہیں چلی تھی کہ شخ قطب العالم يربة قراري واضطراب كى كيفيت طارى ہوگئ بديفيت لمحه بن لمحه برا هنے لكي بيال تك كرّت برت بياده ياشخ مجم الحق كى طرف چل برادران سے بيعت ہو گئے اور خواجه محر باتی قدس سرہ کے طریقۂ نقشبند ہیری تبلیغ میں مشغولیت کے بعد شخ قطب العالم اکثر ان کی خدمت میں پہنچتے اور فیف صحبت جو کہ طریقۂ نقشبندید کی بہترین روایت ہے عاصل کرتے اگر چدابتداء میں خواجہ محمد باقی نے شیخ قطب العالم کے آگے زانوئے تلمذتہ کیے اور ان کی خانقاہ میں ایک عرصے تک مجاور بن کررہے تھے والد گرامی (شاہ عبدالرجیم ) فرمایا کرتے تھے كدجن دنول خواجه محمد باتى ان كى خانقاه مين مقيم تصاتو شخ (قطب العالم) يرنصف شب ك وقت بيراً شكارا مواكه خواجه محمد باقي كي تعليم وتلقين كي تنجيل بخارا مين موكى أي وقت بابرتشريف لائے اور خواجہ محد باقی سے فرمایا کہ آپ کومشائ بخارا بُلاتے ہیں' آپ کواس وقت روانہ ہو جانا جائے اس وقت خرقہ موجود نہ تھا' صرف ته بند تھا' وہی عنایت کیا' جےخواجہ محرباتی نے دستار کے طور پر مر پر باندھ لیا اور فوراً بخارا کوروانہ ہو پڑے وہاں آپ حضرت خواجہ امکنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے فیوض و بر کات کی لاز وال نعمت حاصل کی۔

شخ قطب العالم کے فرزندوں میں سب سے بڑے اور صاحب فضل شخر فیع الدین محمر

ے۔ شخ رفع الدین محمر

آ پ علوم ِ ظاہری و باطنی کے جامع اور کتب تصوّ ف کے ماہر تھے اور صوفیاء کے رموز و کنایات کو بیان کرنے پرکامل دسترس رکھتے تھے۔ پہلے پہل اپنے والدِ گرامی قدر سے طریقة

چشتہ قادر سر میں بیعت کی اور شخ مجم الحق کی صحبت سے بھی فیض حاصل کرتے رہے اس کے بعد اپنے والد ہزرگوار کی ترغیب پرخواجہ تھ ہاتی کی صحبت اختیار کی اور حضرت خواجہ ہی کی نسبت ان پرغالب آگئ حضرت والد ماجد (شاہ عبد الرحیم) فر مایا کرتے تھے کہ شخ رفیع الدین تھ کے ساتھ خواجہ تھ باتی اسے ضرور مان لیتے سے اس لیے حضرت خواجہ کے احباب حضرت شخ رفیع الدین تھ کو خواجہ کا معثوق کہتے تھے۔ سے اس لیے حضرت خواجہ کے احباب حضرت شخ رفیع الدین تھ کو خواجہ کا معثوق کہتے تھے۔ نیز آپ فر مایا کرتے خفوراعظم پوری کی دختر سے نکاح کریں چنا نچوانہوں نے جاہا کہ شخ محمد عارف بن کی درخواست کی حضرت خواجہ نے ضعف کا عذر ظاہر کیا 'شخ سے مجلس عقد میں تشریف آ وری کی درخواست کی حضرت خواجہ نے ضعف کا عذر ظاہر کیا 'شخ نے کہا: اگر حضرت خواجہ اس مجلس میں قدم رخونہیں فر ما کیں گے تو میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا حضرت خواجہ کے اور ایس محل میں ماضر ہوئے اور ایس مجیل تو اطراف و جوائب کے سو فی صد صوفیائے کرام اس مجلس میں صاضر ہوئے اور ایس محفل میا ہوئی کہ ویہ کئی نہ گئی۔

کاتب الحروف(شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ حضرت والد بزرگوار (شاہ عبد الرحیم ) کی والدہ اسی خاتون کے بطن سے پیدا ہوئیں۔

مقام خواجه محمد باقي بالله

محبوب جو چاہیں' کر سکتے ہیں۔ بیسُ کرشخ احد نے شخ رفیع الدین کی طرف رجوع کیا' شخ رفیع الدین نے اس بات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خلوت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور کافی لیت ولعل کے بعد اُن کی نفرت وغضب کو دُور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا: کیا کروں؟ وہ دھا گہ ہی گم ہو گیا ہے' شخ رفیع الدین نے اس لمحے وہی دھا گہ پیش خدمت کر دیا' حضرت خواجہ نے اس کی گرہ کھولی تو اسی وقت شخ احمد کی قبض بسط سے بدل گئی اور گوہر مقصود دائمن میں آیڑا۔

والد ماجد (شاہ عبد الرحيم) فرماتے تھے كہ شخ فريد بخارى جو اينے وقت كے بوے امراء میں سے ہونے کے باوجود جامع شرافت ونجابت اور معتقد صوفیاء تھے نے ایک محارت بنوائی۔ پیمارت ان کی مشہور سرائے تھی یا کوئی اور اللہ بہتر جانتا ہے۔اس ممارت کی تقمیر سے فراغت کے بعدانہوں نے ایک ضیافت کا اجتمام کیا اورشہر کے مشائخ کو دعوت دی شیخ رفع الدین محد بھی اس ضیافت میں موجود تھے جب نغمہ سرود کی کے چھڑی تو اہل مجلس میں ہے ایک شخص کا حال متغیر ہوا'مستی کے عالم میں نعرے لگانے لگا'وہ رقص بھی کرر ہاتھااوراس کے چرے سے حزن واندوہ بھی ظاہر تھا۔ تمام حاضرین مجلس آ داب ساع کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تواضع کے لیے اُٹھے مگر شیخ رفیع الدین اپنی جگہ سے نہ ملے' بعض لوگوں نے شیخ کے نہ اُٹھنے پراعتراض کی زبان کھولی اور باہم چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ شخ نے آ داب طریقت کی خلاف ورزگی کی ہے شیخ فرید بخاری نے جب بیصورت حال دیکھی تو وجد کرنے والے کے سکون کے بعد شخ رفیع الدین سے پوچھا کہ آپ صاحب وجد کی تعظیم کے لیے کیوں نہیں اُٹھے؟ شُخ رفیع الدین نے فرمایا کہ آپ وجد کرنے والے شخص سے اس کے وجدو رقص کا سبب دریافت کر لیجئے میرے نہ اٹھنے کی حکمت آپ کوخود بخو دسمجھ میں آ جائے گی۔شخ فرید نے اس مخض کو قریب بلا کر وجد ونعروں کا سبب دریافت کیا۔اس نے کہا: میں اور تو کچھ نہیں جانتا البنة دوتين روز ہوئے ہيں كه ميرى بيوى انقال كر كئي ہے اس كى جدائى كاغم وحزن میرے دل میںمضمرتھا' جب بیځزنیہ نغیے شروع ہوئے توغم واندوہ بلااختیار وجد ورقص کی صورت میں ظاہر ہوا۔اس پر شخر فیع الدین نے فر مایا کہ ایک ایے شخ کی تعظیم کے لیے اٹھنا جواینی بیوی کے غم میں نعرے لگار ہا ہو'مشاکخ نے کہاں فر مایا ہے؟ بیہن کرمعترض حضرات

بہت نادم ہوئے اوراس بحث سے توبد کی۔

حضرت والدكرامي (شاه عبد الرحيم) فرمايا كرتے تھے كه اس دور كے امراء ميں سے خانِ عالم جوشخ رفع الدين كے معتقد تھ أيك دفعه ان كے گھر سے متصل باغ ميں ايك درویش وضع شیخ وارد ہوا۔ یہ فقیر بظاہر دنیا اور اہل دنیا سے بالکل بے تعلق نظر آتا تھا'بات بات میں اس کی زبان سے قال اللہ اور قال الرسول نکلتا تھا' خان عالم چند ہی دنوں میں اس کا بہت معتقد ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن شخ رفع الدین محد کا گزراس باغ سے ہوا۔ آپ نے اس فقیر کود یکھا اور خانِ عالم سے فرمایا کہ بیتو کالاناگ ہے اس سے نے کے رہو۔خان عالم نے خیال کیا کہ شخ نے شاید یہ بات صد کے طور پر کہی ہے چنانچداس نے شخ کی یہ بات منی أن سنى كردى \_ پچھ وصد بعد بادشاہ نے خان عالم كواريان كى سفارت برمقرر كيا بچونكه اس سفر کے لیے خان عالم کورقم کی ضرورت تھی جو کہان کے پاس موجود نبھی چنانچہ خان عالم اس وجہ سے متر د داور پریشان ہوئے ۔اس فقیرنے ان سے اس پریشان خاطری کا سبب یو چھا'جب اسے پُوری بات بتائی گئی تو اس نے تسلّی آمیز لہج میں کہا کہ اس کا علاج میرے یاس موجود ہے میں اکسیر بنانا جانتا ہوں اس پر اتنی رقم خرچ ہو گئ خان عالم اس کے دھو کے میں آ گئے اور ایک لا کھرویے سے بھی زیادہ کی خطیر رقم اس کے سامنے ڈال دی تا کہ وہ اس سے اکسیر کے لیے ضروری سامان منگوائے ۔اس فقیر نے عجیب عجیب حیلے شروع کر دیتے اور تمام روپیہ برباد کر کے ایک دن خود بھی رو پوش ہو گیا' بہت جبتو کی گئی کیکن اس کا پیند نہ چل سکا' خان عالم بھی اپنی اس حرکت پرنادم ہوکر چپ ہور ہے اس سفر سے والیسی کے بعد حافظ محد حسن نے جو کہ خان عالم کامتبتی تھا ایک برہمن کو دیکھا'جس نے ڈاڑھی' مونچھ منڈائی ہوئی تھی اور سنسكرت زبان ميس تفتكوكرتا تھا'اس نے پہچان ليا كه بيدوبي تُعك بے - حافظ محمد حسن نے اسے طرح طرح کی سزائیں دیں تو آخر کاراس نے دھوکہ دہی کا اقر ارکرلیا اس سے کچھ مال برآ مد موااور باقی ہاتھ ندآیا۔

حفرت والدگرای (شاہ عبدالرجیم) فرمایا کرتے تھے کہ خانِ عالم نے خواب میں آیک بزرگ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے بیعت کی چونکہ خانِ عالم مصوری بھی جانتے تھے' علی الصباح اُٹھے' ایک صفح پر اس بزرگ کی تضویر بناکر اسے حضرت خواجہ محمد باقی کی خدمت میں ارسال کر دیا اور اس خواب کی تعبیر بھی پوچھی ٔ حضرت خواجہ نے کہلا بھیجا کہ میں اس بزرگ کواچھی طرح جانتا ہوں اس ہے آپ کا بیعت کر لینا مناسب ہے اور شیخ رفیع الدین کی طرف اشارہ فرمایا' شیخ رفیع الدین سے خان عالم کی بیعت اور روحانی تعلق کا سبب ظاہری طور پریہی واقعہ بنا' سننے میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رہزنوں کے ایک گروہ نے شیخ رفع الدین کے گھر کولوٹنا چاہا۔ بیارادہ کر کے وہ پچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے میں سے ایک کوآ گے بھیجا تا کہ آنے جانے کارات دیکھ لے اور اہل خانہ کی حالت کے بارے میں بھی اطلاع دے جب بیرجاسوں شخ کے گھر میں داخل ہوا تو اندھا ہو گیا اور ادھراُ دھریاؤں مارنے لگا جس کی وجہ سے اہل خانہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے چراغ کی روشی میں ساری حقیقت حال معلوم کرلی۔حضرت شیخ نے کمال مہر بانی ہے اس چورکو کچھ نہ کہا اور صرف پیفر مایا کہ جلے جاؤ۔ چورنے جواب دیا: کیے چلوں بینائی تو ہے نہیں اور نہ ہی چلنے کی طاقت ہے۔ شیخ اس کے قریب آئے اور اپنا عصااس کے گھٹنوں اور آئکھوں پرلگایا بہاں تک کدان کے عصاکی برکت سے وہ اس مصیبت سے نجات یا کر اپنے گروہ سے آ ملا اور کہنے لگا:تمہارے برعکس یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ تمام ڈاکو پشیمان ہو کرواپس چلے گئے۔اس کے بعد انہوں نے بھی شخ کے دولت کدے کا رُخ نہ کیا' حالا تکہ شخ کا مکان آبادی شہرے الگ واقع تھا اور اس کی عمارت بھی پختہ نہ تھی کھر آپ کی دولت مندی اور امارت کے قصے بھی مشہور تھے اور پېرے کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔



## قدوة العارفين حضرت شيخ محمد قدس سرهٔ العزيز كخضر حالات ِزندگی اور كرامات كابيان

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء کومختلف نشانیوں کے ذریعے عزت بخشی اورا بے بندوں میں سےمقر بین کوفضائل کے ذریعے منتخب فر مالیا' وصلی اللہ علیٰ خیر خلقہ وآله وصحبه اجمعین فقیرولی الله بن شخ عبدالرحیم العمری الد ہلوی عرض کرتا ہے کہ بید چند کلمات جوكة العطية الصمديي في انفاس المحمدية كي نام سے موسوم بين مير عجد مادرى (نانا) قدوة العارفين عدة الواصلين حضرت شيخ محمر يهلتي قدس الله تعالى سرة العزيز كاحوال و مناقب اوران کی کرامات پر مشتل ہیں واضح ہو کہ حضرت شخ محد کے اجداد پہلے پورب کے ایک شہرسد ہور میں مقیم ہوئے اور وہ نسلاً بعد نسل مند تدریس کوزین بخشے رہے یہاں تک كه شيخ احمد بن شيخ يوسف سلطان سكندر كي صحبت ميس يهنيج اور و بال ايك خاص مقام پيدا كيا-سلطان سکندر نے انہیں معاش کے لیے بار ہد کے علاقے میں چندمواضعات پیش کیے۔ ای بناء پر قصبہ پُصلت کواُن کی مستقل قیام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا' کچھ مدت کے بعدان کی آل اولاد نے بھی وہاں سکونت اختیار کر کی شخ احمد مذکور کے برادر شخ محبود کے فرزندوں میں سے دو شخ فریداورشخ محدومیں رہ گئے مجموع طور پرشخ فریدایے آباؤ اجداد کے طریقے یر کار بنداورعلوم کسبی و دہبی ہے بہرہ ورتھے۔ان کے تین فرزند ہوئے: ﷺ فیروز ﷺ ابواللَّح اور شیخ عبد الرحمٰنَ ان نتیوں میں سے شیخ ابوالفتح نے عین جوانی کے عالم میں مخصیل علوم کی طرف توجه کی انہیں علم سے وافر حصہ ملا۔اس کے بعد سلوک باطن کی طرف اپنی بلند ہمت کو مبذول کیا اور کافی عرصے تک اس دور کے صوفیاء کی صحبت میں رہے۔ ایک ثقدروایت کے مطابق آپ شیخ عبدالعزیز کی خدمت میں پہنچ کران ہے بھی مستفیض ہوئے بعدازاں شیخ نظام نارنولی جو کہمشاہیرمشائخ چشت اورخواجہ خانوی گوالیری کے خلفاء میں سے تھ کی

صحت اختیار کی میصحبت ان کوغایت درجه راس آئی مرسول ریاضتیں کیس اور بے پایاں فیوض سے اپنی تشنه رُوح کوسیراب کیا۔

جب آپ نے سلوک وارشاد کی تکمیل کر لی تو اپنے وطن واپس ہوئے۔ سننے میں آیا ہے کہ شنخ نظام خودعلوم ظاہری زیادہ نہیں جانتے تھے ان کے گھر میں ان علوم کا فیض شیخ ابوالفتح ہی کے ذریعے پہنچا مصرت شیخ نے اپنے مرشد کی اولاد کی تربیت کا بیڑ ااٹھایا اورتھوڑ ہے ہی عرصے میں انہیں پڑھا لکھا کر دانش منداور نا مور بنا دیا۔

مزید بیسنا گیا ہے کہ ایک صاحب دل بزرگ نے جب شخ ابوالفتح کو حضرت نظام کی
بارگاہ میں دیکھا تو سخت تعجب کے انداز میں کہا: آ فتاب ستارے کی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مزید
بیسنا گیا ہے کہ حضرت شخ عبدالعزیز کے خلفاء میں سے شخ ہیت اللہ انصاری جو کہ پھلت
کے باشندے تھے نے سفر آ خرت اختیار کرنے سے پہلے بیہ وصیّت کی کہ اُن کا جنازہ شخ ابو
الفتح پڑھا کیں جب کہ عین اسی وقت حضرت شخ ابوالفتح نارنول میں تھے لوگ انتظار میں سے
اور وضو کررہے تھے کہ استے میں شخ ابوالفتح نہایت تیزی سے بہنے گئے اور نماز جنازہ کے امام
اور وضو کررہے تھے کہ استے میں شخ ابوالفتح نہایت تیزی سے بہنے گئے اور نماز جنازہ کے امام
ان کے وطن جینچے کا واقعہ اسی بات سے متعلق تھا۔

ایک روایت میربھی ہے کہ دونوں شیوخ (شیخ ہیب اللہ اور شیخ ابوالفتح) نے آپس میں میر عہد کررکھا تھا کہ ان میں سے عہد کررکھا تھا کہ ان میں سے جو بھی پہلے رحلت کرے گا' دوسرااس کی نمازِ جنازہ پڑھائے گا۔ جب شیخ ہیب اللہ مرض الموت میں مبتلا سے اور شیخ ابوالفتح نے نارنول کا عزم کیا تو جاتے وقت شیخ ہیب اللہ نے انہیں اپناوعدہ یا دولایا ۔ شیخ ابوالفتح نے کہا کہ اگر الیمی صورت ہوئی تو وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے پُھلت پہنچنے کا سبب دراصل یہی وعدہ تھا۔

مزید سننے میں آیا ہے کہ شخ ابوالفتح کا رشتہ خواجہ طیفور کی عفت مآب صاحبزادی کے ساتھ ہونا قرار پایا مجلس نکاح میں جب گانے کی آ واز بلند ہوئی تو شخ ابوالفتح کی حالت متغیر ہوگئ اور وجدورتص کی حالت میں اُٹھ کھڑے ہوئے چونکہ خواجہ طیفور کا مشرب انکار سان گھا، اس لیے اس واقعے کوخواجہ طیفور تک پہنچایا گیا، خواجہ صاحب آئے اور خود آئکھوں سے دیکھا

تو کہنے گئے کہ اس عزیز کو حقیقی وجد ہوا ہے 'جس سے انکار نہیں ہوسکتا اور ایک روایت یہ بھی کئی ہے کہ جب شخ ابوالفتح کے انقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بھیجے شخ ابوالحن کو بلوایا اور اشارے سے فر مایا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھو۔ جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو شخ ابوالفتح نے فاتحہ کے لیے ہاتھا گھائے اور' سبحان ربتک ربّ العقرة عمّا یصفون' (الشفت: ۱۸۹) پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے کہ آپ کا طائر روح تفس عضری الشفت: ۱۸۹) پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے کہ آپ کا طائر روح تفس عضری سے پرواز کر گیا۔ شخ ابوالفتح کا اوراد ووظا نف پر شمتل ایک نہایت لطیف رسالہ آپ کی یادگار ہے الغرض جب شخ ابوالفتح کے ایام زندگی پورے ہوئے تو ان کے بڑے فرزندشخ ابوالفضل ہے الغرض جب کی سب رضائے الهی ترک و نیاواہل دنیا' تدریس علوم دینیہ اور کنب سلوک مثلاً احیاء میں سب کی سب رضائے الهی' ترک و نیاواہل دنیا' تدریس علوم دینیہ اور کنب سلوک مثلاً احیاء اور عین العلم کی تحقیق و تو ضیح اور ان کی اشاعت وعمل میں گزاری۔ آپ آ دابِ طریقت میں نہایت خوش ملک تھے فقیر (شاہ ولی اللہ) نے عین العلم کا نبخہ جس پرشخ ابوالفضل نے اپنی قلم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پر دلیل تھم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پر دلیل تھم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پر دلیل تھم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پر دلیل تھم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پر دلیل تھم سے حواثی کی خوبی ان کی تحقیق و تد قبق پر دلیل

ننا گیاہے کہ ایک روز آپ نے اپنے عزیز دل میں سے ایک شخص کو کوئی چیز لانے کو کہا۔ اس شخص نے اس میں سے پچھا ہے پاس رکھ کی اور باقی شخ کی خدمت میں پہنچا دی اس دوران کہیں بطور نیاز آپ کی خدمت میں حلوہ آ گیا 'شخ اسے تقسیم کرنے گئے جب اس شخص کی باری آئی تو اسے سب سے کم دیا اور فرمایا کہ بیر تمہاری اس خیانت کا بدلہ ہے جوتم نے جارے ساتھ کی۔

يشخ ابوالكرم

جب شخ ابوالفضل کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تو ان کے بڑے فرزندشخ ابوالکرم جو
کہ پہلے ملازم پیشہ تھے سجادہ نشینی کے لیے کوشاں ہو گئے اور اس منصب کی ذمتہ داری
سنجا لئے کے ارادہ کیا 'اعز ہوا قارب میں سے ایک گروہ ان کی جمایت میں اُٹھ کھڑ اہوا 'جب
شخ مبارک جو کہ شخ ابوالفضل کے خاوم تھے نے بیصورت حال دیکھی تو وہ متفکر ہوئے اور
حضرت شخ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے تا کہ شخ کی طرف سے سجادہ شینی کے منصب کی

وضاحت ہو جائے۔ شخ ابوالفضل نے خواب میں اینے خادم شخ مبارک سے فرمایا کہ میرا سجادہ نشین وہی ہو گا جوکل فلال درخت کے نیچے کھانا تقسیم کرے گا۔شخ مبارک نے پیرسارا واقعہ حاضرین کو بتا دیا۔ضج سویرے بیے عجیب اتفاق ہوا کتقسیم طعام کا کام اسی درخت کے ینچیشخ محمد عاقل کے ہاتھ میں تھا۔رفتہ رفتہ شیخ ابوالکرم کی جمیعت میں تفریق کے اسباب پیدا ہو گئے اور وہ اس مشکل وفت ہیں صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے جو کہ فقراء کا خاصہ ہے۔خلاصۂ کلام پیہ کہ شخ محمد عاقل طالبانِ علم اور فقراء کی رعایت فرماتے تھے اور وظائف و اوراد پر سختی سے کار بندر ہے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کرتے تھے۔ آپ جودوسخاءاور ترک دنیا میں بہت بلندمقام کے مالک تھے۔آپ کےسب سے بڑے فرزندمخدوم ﷺ محمّد تھے۔ حفزت سيح محدرحمه الله

بچین ہی سے شخ محمد کی جبین مبارک سے رشد و ہدایت کے آثار ہویدا تھے اور اہل دل بزرگ ان كے ساتھ النفات سے پیش آیا كرتے تھے چنانچے شخ جلال جو شخ آ دم بنوري كے خلفاء میں سے تھے اور اس علاقے میں گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی 'شخ محمد عاقل کے ساتھ بہت قلبی لگاؤر کھتے تھے۔ جب شخ محمد بیدا ہوئے تو انہوں نے بشارت دی اور بالوضاحت تمام خواص کو پیرخبر دی که بیانومولود بچه بلندر ہے کا مالک ہے۔ شخ جلال نے اس بچے کی ولادت پرایک دیناربطور مدید دیا اور دنیا ہے رخصت ہوتے وقت بیہ وصیت کی کہ ان کانسخۂ قرآن مجير شخ محركوديا جائے۔

جب شیخ محرس شعور کو پہنچے تو تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنی تعلیم کا پچھ حصه نارنول میں اور پچھ مخدوی شخ ابوالرضا محمہ کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا' بعد از اں قدوہُ اربابِ كمال سيّدي ووالدي شخ عبدالرحيم قدس سرهٔ كي صحبت ميس پينچے جوانہيں حد درجه موافق آئی' یہاں انہوں نے علوم کی تکیل کی' اسی دوران پردہ غیب سے انہیں راوِمعرفت کی طرف آنے کی دعوت ملی جے حضرت شیخ نے مر دانہ دار لبیک کہا۔ انہوں نے ان تمام سرچشموں سے استفاضه کرتے ہوئے سال ہاسال تک معرفت کی طلب میں پوری مستعدی دکھائی اور صوفیاء كة تمام اشغال حاصل كئ يبال تك كه

تاكان الله لـ أمدجزا

كان لله بودهٔ درما مضي

''کیا تو ماضی میں اللہ کے لیے تھا کہ اس کے بدلے میں خدا تیرے لیے ہوجائے''
کے مصداق مقامات بھیل وارشاد سے دامن بھر کرآپ وطن مالوف کی طرف لوٹے' الغرض
آپ کی سیرت بیتھی کہ جودوسخا' تواضع وانکساری' ترک خواہشات نفس'اپنے مرشد کے احترام
اورایام طلب وارشاد دونوں حالتوں میں اپنے شخ کی رضا جوئی' افادہ ظاہری و باطنی اور تا ثیر
توجّہ میں اپنے تمام خاندان میں صاحب فضیلت شھے۔اس سلسلے میں آپ کے بلندمقام کا بیہ
عالم تھا کہ ہم عصروں کے لیے اُن کے ساتھ برابری کی کوئی گنجائش نہتھی۔

حضرت شیخ محمد فرمایا کرتے تھے کہ تھسیلِ علم کے دوران چونکہ ہمارے شیخ اکثر و بیشتر کی دمین مستفرق رہتے تھے اوراس بناء پر ہمارے اسباق تھوڑے تھوڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ دکھ کرمیرے دل بین قلق پیدا ہوا' انہیں دنوں اتفا قامیرا گزرشہر کے ایک عالم کے درس سے ہوا تو وہاں کی پابندی درس د کچھ کرمیں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ پچھ ضروری کتابیں اس درس میں پڑھ لینی جا ہمیں' جب میں واپس حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے مجھ پر ایک نگاہ پڑھ لینی جا ہمیں کہ جب میں واپس حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور قلم اٹھا کر ایک کاغذ کے فکڑے پر دو تین لفظ کھے اور اسے و ہیں بھینک کر گھر تشریف کے الی اور قلم اٹھا کر ایک کاغذ کا وہ پر چہاٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا: ''آئی تم کہاں گئے ہوئے تھے کہ میں تہارے اندرایک ظلمت دیکھ رہا ہوں' ۔ میں نے تو بہ کی اور اپنے ارادے سے باز تھی کہ میں تہارے اندرایک ظلمت دیکھ رہا ہوں' ۔ میں نے تو بہ کی اور اپنے ارادے سے باز آئی کھراس قسم کاکوئی خیال میرے ذہن میں نہ گزرا۔

اس روز حفرت شیخ (مرشد شیخ محمد) نے اپنے ایک مرید کو کسی صاحب کے گھر ایک بری پہنچانے کا حکم دیا جب اس نے بحری کو ہا تکنے اور اٹھانے دونوں صورتوں میں دشواری محسوس کی تو اس نے کسی مزدور کی تلاش شروع کی مگر اسے کوئی مزدور ہاتھ نہ آیا اس لیے اس کا میں تا خیر ہوگئی۔ شیخ محمد کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ فور آ بحری کو کا ندھے پر اٹھا کرچل کام میں تا خیر ہوگئی۔ شیخ محمد واپس آئے اور حضرت شیخ کو دونوں کے بارے علم ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ شیخ محمد واپس کے خدمت نے مقربین کے درج پر پہنچایا اور دوسرے کو اس کے قصور نے اس مرتبے کے حصول سے باز رکھا۔ شیخ محمد نے فرمایا کہ لگ بھگ آ دمی رات کا وقت تھا کہ حضرت میں بیٹھ گئے اور اس وقت مجمد سے اٹھ کر جب اپنے دروازے پر پہنچ تو ایک لمحے کے لیے مراقبے کی صورت میں بیٹھ گئے اور اس وقت مجمد سے فرمانے گئے: اگر کوئی طالب راہ سلوک

تہاری طرف رجوع کرے تو جو کچھتہ ہیں مجھ سے پہنچا ہے اسے اس کی تلقین کرنا متہمیں اس کی اجازت ہے۔ میں قدر بے تو تف میں پڑ گیا اور میرا دل کہ جس میں بھی اس طرح کا خیال نہیں آیا تھا'اس بات ہے گھبرا گیا' حفزت شخ میرے اس خدشے پر مطلع ہو کر فر مانے لگے:اس وقت خدا تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے نام مجھے الہاماً بتا دیئے ہیں جوتم سے براہِ راست یا بالواسطہ بیعت کریں گے' جا ہوتو میں ان میں ہے کچھ کے نامتہ ہیں بتا دول' پیرجان لو کہ جب کوئی امر خدا تعالیٰ کے ہاں مقدر ہو جائے تو پھروہ محلِ تو قف نہیں ہوتا۔

م معالج معالج معالج معالج معالج معالج معالج کیا' مگرافاقہ نہ ہوا۔اسی دوران شخ بایز پد اللہ گو درویشوں کی اللہ اللہ پکارنے والی جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرے۔امیر کے متعلقین ان کے پیچھے دوڑے اور عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک بیار ہے' اس کے حال پر توجہ فر مائیں۔ شخ بایزید اللہ گواس گھر میں داخل ہوئے' بھار کی پریشانی و کھ کرشفقت فرمائی اور خداکی راہ میں کوئی چیز دینے کے لیے کہا اس نے کہا: جس قدر فرمائیں؟ آپ نے فرمایا: فی الحال ایک ہزار روپیے حاضر کرو یشخ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور اپنا پرایا جو بھی سامنے آیا وہ روپیران میں تقسیم فرماتے گئے میہاں تک کہ رقم ختم ہو گئ تو پوچھا کہ اب مریض کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ابھی تو ویسے ہی ہے' فرمایا: ایک ہزار روپیدمزید لاؤ' وہ لے آئے'وہ بھی تقسیم کر دیا' اور یوچھا کہ اب کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ای طرح ہے۔ بیٹن کرآپ نے دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: اے خدا! اب کے مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اپ فضل سے اس مریض کوشفا عطافر ما دے۔اس وقت مریض کے پیشاب کی رکاوٹ ختم ہوگی اور وہ شفاءیاب ہوگیا۔

فر مایا کرتے تھے کہ سترہ سال ہوئے ہیں خود کوخود میں نہیں یا رہا اور اکثر بیر رہا عی پڑھا

وز تو خرزای و آں می جُستم اے دوست ترابہ ہرمکاں می جستم خجلت ز ده ام کز تو نشاں می جستم ديدم بتوخويش راتو خودمن بودي

''اے محبوب ازل! مجھے میں نے ہر جگہ تلاش کیا اور ایں وال ہر چیز سے تیری خریں

یوچیں۔ جب میں نے تیری تلاش میں خود پر نظر کی تو میں نہ تھا تُو ہی تھا' اس لیے شرمندہ ہوں کہ میں تیرانشان یانے کی تلاش میں سرگرداں تھا''

حضرت شخ محد نے فرمایا کہ ایک روز مشاہدات میں حق سجانہ وتعالی ایک دوست کی صورت میں اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ گویا ایک بچے کو انگل سے پکڑے ہوئے لا رہے ہیں اور مجھے فرمایا کہ بیب بچہ تیرے گھر پیدا کرتا ہوں۔ میں نے عرص کیا: بار خدایا! تیری مخلوق ہے تو جہاں چاہے پیدا کرے۔اس واقع کے تھوڑے مرصے بعد مخدومی شاہ عبید الله سلمہ الله تعالیٰ جو کہ حفرت سی محد کے سب سے بڑے فرزند سے پیدا ہوئے۔

#### حيات شهيد

فرمایا کیمیرے اقارب میں ہے محری نامی ایک شخص جو کہ پورب کے کسی علاقے میں شہید ہو گیا تھا' طالب علمی کے دور میں ایک دن میں مسجد جٹو کے ایک حجرے میں تنہا کواڑ بند کیے بیٹھا تھا کہ اچانک وہ عزیز میرے سامنے ظاہر ہوا' اس کے لباس اور ہتھیاروں کی چیک ز مین پر پڑ رہی تھی' میں نے کہا: کچھا پنے بارے میں تو بتاؤ' کہنے لگا کہ جب میں زخم کھا تا تھا تو الیمی لذت محسوں ہوتی تھی کہ جس کی حلاوت اب بھی میرے دل میں باقی ہے اس وقت بادشاہ کی فوج فلاں بُت خانے کوتو ڑنے کی خاطر جارہی ہے میں بھی ان کی رفاقت میں جارہا مول میال سے گزر ہواتو آپ سے ملاقات کا شوق مجھے یہاں لے آیا۔

#### حمات اولياء

جب حفرت شخ محد اس ونیا سے رخصت ہوئے تو حفرت والد بزرگوار (شاہ عبد الرحيم)نے ان کے مزار پر بیٹھ کرحاضرین کوؤکر پالحجر کا حکم دیا۔اس مجلس ذکر کے بعد آپ نے فر مایا کہ حفزت شخ محمد کی زوح نے میرے سامنے ظاہر ہوکر کہا: میں چاہتا تھا کہ اپنے جسم سمیت آپ کے پاس آؤل کیونکہ خدانے مجھے پیطافت عطا کررکھی ہے مگرید بات مصلحت کےخلاف تھی۔

# حضرت شیخ محمد رحمه الله کے تصرفات اور بعض کرامات صورتِ شیخ کا کرشمہ

آپ کے مرید خاص سیدعلی بیان کرتے ہیں کہ آغازِ جوانی میں شراب نوشی کا مرتکب تھا اور کی بھی بُرے فعل سے احتر ازنبیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں بیعبد کررکھا تھا کہ اگر تھی بزرگ کی زیارت سے میں ان فتیج اُمور سے باز آ گیا اور تقویٰ ویر ہیز گاری میرے دل میں جاگزیں ہوگئی تو میں اس کی صحبت اختیار کروں گا اور اس سے بیعت کروں گا۔ حضرت شخ محر کسی تقریب کے سلسلے میں قربہ سرائے میں تشریف لائے 'چونکہ میرے والدان کے معتقد تھے اس لیے میں بھی ان کے ساتھ شخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری طرف توجہ فر مائی اور فر مایا بتم کہاں تھے؟ اور کہاں نو کر ہو؟ یہ دو تین لفظ انہوں نے میرے بارے میں ادا فرمائے ہی تھے کہ میرے دل میں ایک عجیب قتم کی تشمش پیدا ہوئی اور تمام بُرے اُمور سے الیی نفرت پیدا ہوئی جولحظہ بڑھتی گئ یہاں تک کہ میں اٹھا شراب کی تمام بوتلیں توڑ ڈالیں' 'بُرے افعال کے تمام اسباب ہٹا دیے عشل کر کے نئے کپڑے پہنے اور تو بہ کر کے آپ سے بیعت ہو گیا اور با قاعد گی ہے آپ کی صحبت میں شامل ہونے لگا' کیچھ عرصہ بعد مجھے سفر کامل کا اتفاق ہوا تو میں نے حضرت نتیخ کی خدمت میں عرض کی کہ میر اارادہ تھا کہ وقت آپ کی صحبت کی سعادتوں سے بہرہ اندوز ہوتا مگر کیا کروں کہ قسمت کابل کی طرف تھنچے لے جاتی ہے۔ال برآ ب نے بیشہورشعر بڑھا

گر در مینی چو با آمنی پیش منی

''چاہے تم یمن میں بھی رہو' کیکن مجھے اپنے ساتھ رکھوتو یہ یوں ہے جیسے میرے سامنے ہواور اگر میرے ساتھ بھی رہو مگر میرے تصوّر کے بغیر ہوتو یہ ایسے ہے' جیسے یمن میں ہو''

اس کے بعد آپ نے مجھے اجازت عطافر مائی اور میں کابل پہنچے گیا وہاں ایک دن اتفاق سے مجھے ایک عظرت کی خواہش نے مجھ پر پُوری طرح غلبہ پالیا ، قریب تھا کہ میری توبہ ٹوٹ جاتی کہ عین ای وقت حضرت شیخ مجرکی صورت

مبارک میری آنکھوں کے سامنے آموجود ہوئی۔ آپ کی شکل مبارک دیکھتے ہی مجھ پرسوار شہوت کا بھوت کیدم غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کا بل میں تین چارسال گزارے لیکن اس دوران عورتوں کا خیال تک میرے دل میں پیدا نہ ہوا۔ اس نے مجھے بی گمان گزرا کہ میں نامر دہو گیا ہوں ' مگر جب وطن واپس آیا اورا پی بیوی کے ساتھ صحبت کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نامر دہیں تھا بلکہ بیعصمت حق تھی (جس کے فیل میں بدکاری سے محفوظ رہا)۔

عظمت الله نامی ایک طالب علم حضرت شخ محمد کی خانقاہ میں مقیم تھا، جو حسین شکل و صورت کا مالک تھا، جب وہ نغمہ کی نے چھیڑتا تو حضرت شخ بہت خوش ہوتے تھے ایک رات آپ حددرجہ مسر ور تھے کہ عظمت اللہ کوگانے کے لیے فر مایا۔ اس نے تن داری کرتے ہوئے بات مُن کردئ آپ نے اسے دو تین بارطلب فر مایا، مگراس نے اسی طرح انکار پر اصرار کیا۔ اس پر آپ غضب ناک ہو گئے اور بنظر غضب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی طرار کیا۔ اس پر آپ غضب ناک ہو گئے اور بنظر غضب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی حالت میں عجیب وغریب تبدیلی آگئ چرہ زرد پڑ گیا، جسم پرلرزہ طاری ہو گیا اور اسے اپنی مالکت کا خوف پیدا ہوا، چنا نچاس نے آپ کے خادم خاص محمد جعفر سے سفارش کی التجاء کی میں سفارش کی تو آپ کا غضہ فرو ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے جعدوہ فرمایا کہ اس کی جس خوش الحانی سے مجموعہ کچیں تھی وہ تو واپس نہیں آئے گی، اس کے بعدوہ واقعۃ اس خوش آ وازی سے محروم ہو گیا اور تمام لوگوں کی طبیعتیں اس سے اجائے ہوگئیں، بعد واقعۃ اس خوش آ وازی سے محروم ہو گیا اور تمام لوگوں کی طبیعتیں اس سے اجائے ہوگئیں، بعد واقعۃ اس خوش آ وازی سے محروم ہو گیا اور تمام لوگوں کی طبیعتیں اس سے اجائے ہوگئیں، بعد ازاں کئی طرح کی برائیں اور برعقید گیوں کا مرتکب ہو گیا اور کہیں امن و سکون نہ پا ازاں کئی طرح کی برائیں اور برعقید گیوں کا مرتکب ہو گیا اور کہیں امن و سکون نہ پا

سلب مرض

ایک بارسید برہان بخاری قولنج کے درد میں مبتلا ہو گئے اور شدید بے چینی محسوں کرنے گئے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سربانے بیٹھ کراس کے مرض کواس طرح سلب کرلیا کہ اسے فوراً شفائے کا ملہ ہوگئ البعتہ بھی بھی قولنج کا بیٹھ کرمنے کو ہوجا تا تھا۔
بیٹھ کراش خضرت شیخ کو ہوجا تا تھا۔

تعر"ف شيخ

میرعبداللہ جو کہ آپ کے خاص دوستوں میں سے تھے بیان کرتے تھے کہ حفرت شخ ایک دفعہ ایک جگہ تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ہمراہ تھا' آپ نے جب واپس آنے کا عزم کیا تو مجھے تیز بخار نے آلیا' یہاں تک کہ ملنے کی سکت باقی ندر ہی' میرے لیے سواری تلاش کی گئی لیکن ندل سکی ۔ آخر فرمانے لگے کہ اگر کر سکے تو میرے گھوڑے کے آگے آگے چل' مجھے ایک عجیب واقعہ دکھائی وے گا' چنا نچ بہت وقت اور محنت کے ساتھ لوگوں نے مجھے کھڑا کیا اور حفزت شخ کی نظر کے سامنے لے آئے۔ میں نے تکلیف کی شدت میں قدرے کی محسوس کی اور آپ کے گھوڑے کے آگے چلنا شروع کیا' بخار کی شدت آ ہت ہت کے متحد کم ہونے لگ گئ یہاں تک کہ میں پوری طرح صحت یاب ہو گیا اور ساری مسافت پیدل طے کی۔

تكثير طعام

قصبہ سنوتہ میں ایک دفعہ آپ کے ایک معتقد نے دعوت کا اہتمام کیا اور صرف پندرہ آ دمیوں کا کھانا تیار کرایا۔ ابھی دستر خوان لگا ہی تھا کہ شخ یعقوب حاکم نلو ہہ ایک کثیر جماعت لیے ہوئے آپ کی زیارت کوآیا میزبان پچھ گھبراسا گیا' آپ نے فرمایا: فکر کی بات نہیں' اس کی ذمتہ داری ہمارے اُوپر ہے' آسی وفت تھم دیا کہ بہت ساری پلیٹیں لائی جا ئیں' سب کواچھی طرح پُر کیا جائے اور تمام لوگ سیر ہوکر کھانا کھا ئیں' چنانچہ بالکل اسی طرح ہوا' اس پر آپ فے مسکراتے ہوئے فرمایا: بعض اوقات فقرا اُول بھی کیا کرتے ہیں۔

مَنُ عَادَلِي وَلِيّاً فَآذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ

شخ الدبخش جوآپ کے خاندان کا ایک فرداور باوقار ومعتمدانسان تھا'نے ایک دفعہ آپ کی شان میں کوئی نامعقول بات کہی اور گستاخی کی۔آپ طیش میں آگئے اور فرمانے لگے: خداوند!اس شخص کا منہ پھر مجھے مت دکھانا اوراسی وقت سوار ہوکر کسی جگہ تشریف لے گئے وہ اسی وم بیار پڑ گیا یہاں تک کہ اس پر جان کنی کا عالم طاری ہو گیا 'تیسرے روز جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ دم تو ڑچکا تھا'چنا نچہ آپ نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھی۔

شخ عبدالوہاب جو حضرت شخ محمد کا بچپا زاد بھائی تھا'نے ایک عمارت تعمیر کرائی' اس علاقے کے ایک رئیس رستم نے شخ عبدالوہاب کی عدم موجودگی میں اس عمارت کوگرانے کا ادادہ کیا۔ لوگوں نے بیہ بات حضرت تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا کہ بہت نامناسب ہی بات ہے کہ رستم شخ عبدالوہاب کی عمارت گرائے اور ہم بھی موجود ہوں' جنگ و جدل تو فقراء کا شیوہ نہیں البتہ میں ایسا تصرف کرتا ہوں کہ وہ یہاں تک پہنچ ہی نہ سکے گا' چنانچہ جب رستم عمارت گرانے کی خاطر لشکر لے کر باہر نکلا تو سیّد لشکر خال کے عاملوں میں سے ایک آ دمی اس کے ساتھ اس بارے میں متفق نہ ہوا اور اس نے راستے میں ان کے ساتھ تنازعہ شروع کردیا' متجہ بیہ نکلا کہ اس عامل کا بھائی مارا گیا' رستم اس میں ماخوذ ہوا اور اسی مواخذے میں ہی مرگیا۔ امدا داولیاء

سیدمجر دارث کابیان ہے کہ جھے ایک سفر کا اتفاق ہوا۔ میں حضرت شخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے توجہ کی درخواست کی۔ آپ نے خیر و عافیت کی خوشخبری دی اتفا قاسفر میں ایک رات ڈاکوؤں نے جملہ کر دیا اور مجھے اپنی موت کا خوف محسوں ہوا اس حالت میں حضرت شخ کی جناب میں متوجہ ہوا 'فورا مجھے پر رعشہ طاری ہو گیا اور خواب میں حضرت شخ کو دیکھا کہ آپ فر مارہ ہیں: فلانے اجمہیں کس نے روکا ہے؟ اٹھوا ور روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے جھے دولڈ وعنایت فر مائے جو میں نے جیب میں رکھ لیے۔ جب اس عنودگ سے بیدار ہوا تو میں نے ویکھا کہ وہ دونوں لڈ و بدستور میری جیب میں موجود ہیں 'چنانچہ میں اٹھا اور سوار ہوکر آپنی منزل کو چل دیا۔ تمام ڈاکو مجھے نافل رہے اور ان میں سے کوئی شخص بھی جھے سے تعرض نہ کر سکا۔ وہ لڈ و ایک عرصے تک (بطور تیمرک) میرے پاس موجود رہے 'گر جب حضرت شخ اس دار فانی سے کوچ فر ما گئے تو میں نے کھا لیے۔

حصرت شیخ کے انقال کے بعد آپ کے متوسلین میں سے ایک عمر رسیدہ عورت سپ لرزہ میں مبتلا ہوگئ اور انتہائی کمزور پڑگئی۔ رات کے وقت اسے پانی اور لحاف اُوپر لینے کی ضرورت محسوس ہوئی خوداسے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور پاس کوئی تھانہیں چنا نچہ حضرت شیخ متمثل ہو کرتشریف لائے آپ نے اسے پانی پلایا کاف اوڑ ھایا اور پھر غائب ہوگئے۔

قلندر ہر چہ گویددیدہ گوید

جب شاہ عالم اوراعظم ایک دوسرے کے خلاف صف آ راء کہوئے تو آپ کے ایک مرید نے عریضہ اوراعظم ایک دوسرے کے خلاف صف آ راء کہوئے تو آپ کے ایک مرید نے عریضہ ارسال کرکے آپ سے استفسار کیا کہ ان دونوں میں سے کون فتح مند ہوگا؟ آپ جس کی فتح اور کامیابی کی تصدیق فرمائیں میں اسی کا ساتھ دوں۔ آپ نے اسے وضاحت سے لکھ بھیجا کہ فتح شاہ عالم کی ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا۔

حتم خواجگان

کفار ما نکیان نے اپنا ایک جھے بنار کھا تھا جو اکثر اس علاقے کے شہروں کولوٹا کرتا تھا،

بہتی والے بہت پریشان ہوئے اور آپ کے خضور دُعا کے لیے درخواست کی آپ نے فرمایا: اس سے پہلے تو جس چیز کی طرف چاہتا اپنی قوت تصرف کو متوجہ کر دیا کرتا تھا، اب تو ہمت وارادہ باقی نہیں رہا جو کسی چیز سے متعلق ہو گر حکم خداوندی کے تحت اس کے اسائے گرامی سے تمسک ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ ختم خواجگان میں مشغول ہو گئے اور فراغت کے بعد فرمانے گئے: دعا قبول ہو گئی ہے کت سجائے وتعالی نے اس قوم کفار کو ہماری طرف آنے سے روک دیا ہے چندروز گزرے ہی تھے کہا ہے ہی ہوا۔

حفرت شخ محر جب کسی کے حق میں بنظر قبول التفات فر ماتے تو وہ ایک دم عالم غیبت میں پہنچ جا تا اور عجیب وغریب حالات رونما ہوتے۔

تاثيرنظر

ایک دفعہ موضع سنبلہیرہ کے باشندوں نے آپ سے توجہ اور تا ثیر کی استدعا کی آپ نے ایک ہی نظر ڈالی تو سیّد نورعلی سید ملتانی وغیرہ سترہ (۱۷) کے سترہ (۱۷) (حاضرین مجلس) مخص بے ہوش ہوکر گر پڑے۔

ایک مرتبہ قصبہ لاور کے رہنے والے شخ مانکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے :حضور! میں آپ کی توجہ وتا ثیر کو آزمانے کے لیے حاضر ہوا ہوں \_حضرت شخ نے اس پر توجہ فرمائی تو وقب اشراق سے لے کر جمعہ تک بے ہوش پڑا رہا' جب اسے جھنجھوڑا گیا تو وہ متانہ حرکتیں کرنے لگا۔تھوڑی ویر بعد جب ہوش میں آیا تو اس سے اس کی حالت کے متانہ حرکتیں کرنے لگا۔تھوڑی ویر بعد جب ہوش میں آیا تو اس سے اس کی حالت کے اورنگ زیب عالمگیر کے اِن فرزندوں کے درمیان ۱۱۱۹ھیں اکبر آباد میں جنگ ہوئی۔

بارے میں پوچھا گیا' اس نے کہا کہ اگر ایک ساعت حضرت شیخ مزید توجہ فر ماتے تو میری رُوح بدن سے برداز کرجاتی۔

سیدعبدالرجیم اور سید ہاشم حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیعت وصحبت کا ناطہ جوڑا' آپ کی صحبت کی تا شیر کی وجہ سے دونوں میں عجیب کیفیت پیدا ہوگئی۔ کشف قبور

سیّدعبدالرجیم کو کشفِ قلوب اور کشفِ قبور حاصل ہوا جس قبر پرجاتے اس کی حقیقت بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کھا تو لی کے قریب کہنے لگے: مجھے ایک شعلہ نظر آتا ہے جو زمین سے نکل کر آسان تک پہنچ گیا ہے۔ جب ایک قبر کے نزدیک پہنچ تو فر مایا کہ شعلہ اس قبر سے نکل رہا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ صاحبِ قبر زندگی میں ظلم اور بدکاری میں مبتلا تھا۔

اکثر ایسا ہونا تھا کہ کوئی شخص سامنے ہے گز را تو سیّدعبدالرحیم فوراً اس کے دل کا حال بیان کر دیا کرتے تھے رفتہ رفتہ سیّدعبدالرحیم پر جنون کے آٹار ظاہر ہونے گئے اور مجذوبوں کی سی حالت ہوگئی۔ان کی والدہ نے حضرت شیخ کی خدمت میں فریاد وزاری کی تو آپ نے فرمایا: اُسے پچھ موصے کے لیے میری صحبت میں حاضر رہنا جا ہے 'پچھ وقت تک اسے صرف شیخ کی نگرانی میں رکھا گیا تو اُن کی حالت معمول پر آگئی۔

سید ہاشم کی کیفیت میتھی کہ جو آسیب زدہ بھی ان کے سامنے لایا جاتا۔ ان کا سامنا کرتے ہی جن بھوت فورا فرار ہوجاتا۔ اس طرح ایک عالم آپ کے کرشمہ نظر کے بتیج میں آسیب جتات سے چھکارا حاصل کرتا تھا' رفتہ رفتہ ان پر بھی حالتِ جذب طاری ہوگئ سارا دن صحراو بیابان میں گھو متے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ ایک ہندو جوگ کے بجکے دن صحراو بیابان میں گھو متے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ ایک ہندو جوگ کے بجکے آپ کہ اللاب کے کنار بر پرشگریزوں سے خشک کھالوں کی رگڑ کی آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد بھینسے کی شکل میں آواد سائی دیے گئ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد بھینسے کی شکل میں ایک خوفناک دیو ظاہر ہوا' جس نے سیّد ہاشم پرحملہ کردیا' گرآپ عالم مستی میں حق حق کا نعر ہ لگاتے ہوئے جو اس کی طرف پیلے تو ایک ہی ساعت میں اسے راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا' بھی ہندو جو گی نے یہ ماجراد یکھا تو فور آمسلمان ہوگیا۔

ایک دفعہ عبد البحان نامی شخص حفرت شخ محد کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے تصرف فر مایا تو اس برتو حید کی ایک قتم منکشف ہوئی' جس کے نتیج میں وہ دیوانہ وارگلی کو چوں میں گشت کرتا ہوا ہر چیز کو خدا کہنے لگا اور ہرفتم کے شرعی وعرفی آ داب سے بے نیاز ہو گیا۔ لوگ اس بات سے تنگ آگئے اور اس کو دوبارہ شخ کی خدمت میں لے آئے آپ نے اس کی اس ساری کیفیت کوسلب فر مالیا اور وه اپنی سابقه حالت پرلوث آیا۔

كشف عيوب

سيدعنايت الله ساكن سنبلهيره وكوحضرت شيخ كى توجه تيل مدت ميس غيب كى باتوں كا كشف حاصل مو كيا- كہتے ہيں كدايك بارسيد صاحب بمار ير سك اور حفزت يُح ان كى عیادت کو گئے'سیدصاحب پرشخ کے سوار ہونے کے وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک کے تمام حالات اس طرح منکشف ہو گئے جیسے چشم ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں شنخ ادھر سوار ہوئے 'ادھر انہوں نے کہا کہ اب سوار ہوئے ہیں ، چر کہا: اب فلاں جگہ پہنچے ہیں اب شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ دوستو! اٹھوٴ شخ کے استقبال کے لیے نکلوٴ پھر کہا: اب میرے دروازے پرتشریف لے آئے ہیں'اس کیے جھے اٹھا کر بٹھا دو۔

مثال وحدة الوجود

سيدماتاني آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو انہيں عجيب وغريب غيبت حاصل ہوئى' لوگوں کے شوروشغب کا کوئی احساس نہیں کرتے تھے کیونکدان پرتوحید کا غلبہ تھا۔ کسی نے ان ہے تو حید کی مثال پوچھی 'کہنے لگے: جس طرح ایک منکے کوریت سے بھر کراس میں پانی ڈال دیا جائے اور وہ پانی اس ریت کے ہر ذرّے میں سرایت کر جاتا ہےاسی طرح ذات وحدۂ لاشريك كائنات كے ہر ور سے ميں سرايت كيے ہوئے ہے۔

محر محن حضرت شیخ کی صحبت میں حاضر ہوئے اور چند ہی روز میں آگاہی ذات سے مُشرّف ہو کر ہمہ اوست کی معرفت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ۔حفزت شیخ نے محمد جعفر کواس پر مقرر کردیا کہ محمحن سے نماز نہ چھوٹ جائے لیکن تھوڑے عرصے بعد محمحن کواس کیفیت سکر سے قدر ہےا فاقہ ہو گیا' بعدازاں محم<sup>م</sup>ن کی توجہ تھوڑی ہی مدت میں یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک

شخص جوکسی عورت کی محبت میں مبتلا اور دیوانہ وار زار وقطار روتا پھر رہاتھا' اس کے بارے میں بعض دوستوں نے آپ سے کہا کہ افسوس ہے کہ ایسام دہاتھ سے جارہا ہے' اس پر محد محسن نے اس شخص کو اپنے پاس بُلا یا اور ایک دو لمحے اس پر توجہ ڈالی تو اس عورت کی محبت اس کے دل سے بالکل زائل ہوگئی اور اس کی جگہ محبت اللی نے گھر کر لیا۔

عبدالهادی نامی ایک شخص جو کہ ساع اور وجد کا منکر تھا'آپ کی خانقاہ میں وارد ہوا۔
اتفا قاای روز آپ ایک مجلسِ ساع میں مدعو سے راستے میں اس سے دل لگی کرتے ہوئے
فرمایا: کبھی تونے وجد بھی کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں' آپ نے فرمایا: کیاتم وجد کرنا چاہتے ہو؟
تو اس نے تعجب کا اظہار کیا' ساع کے دوران آپ نے اس پرایک نگاہ ڈالی اور اس پر اپنا
تصرف کیا تو وہ شخص مستانہ حرکتیں کرنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت کی لے بیلی تک
کہ مسلسل دوروز ای طرح بے خودرہا۔

جہاں آباد کا رہنے والانھونا می ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس پر توجہ فر مائی تو وہ ایسا بے خود ہوا کہ جو بھی اس وقت اس پر نظر ڈرالٹا' اس پر بھی بے خودی کے اثر ات ظاہر ہونے گئے۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شخ محمد پھلتی کے تصرفات اور باطنی تو تجہات حدوثارے باہر ہیں

قیاس کن زگلستان من بهارمرا

حضرت شیخ محمد ۸ جمادی الاولی ۱۲۲۵ ھا میں رحلت فر مائے خلیہ بریں ہوئے ٔ رضی اللہ عنہ دارضاہ والحقنا ہے۔



## حضرت شاہ ولی اللہ کے اساتذہ ومشائخِ حرمین کے مختصر حالات

بسم الله الرحمٰن الرحيم

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں 'جس نے حربین شریفین کو خیر البلاد بنایا اور ہر دور میں ان میں اپنے منتخب بندوں کو تشہرایا اور درود وسلام ہوں 'ہمارے آ قاسید الکونین محمد علیقیہ اور ان کے آل واصحاب پر۔

فقیرولی اللہ کہتا ہے کہ بید چند کلمات جنہیں''انسان العین فی مشاکُ الحرمین' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے ٔ حرمین شریفین کے بعض ان مشاکِخ صوفیاءاور علمائے محدثین کے حالات پرمشمل ہیں' جن سے اس فقیر کوسلسلۂ خرقہ صوفیاءاور اسنا دِ حدیث پینچی ہیں' جن اھم اللّٰ ہ تعالیٰی عنی خیر العجزاء.

شيخ احمد شناوي رحمه الله تعالى

آپ علی بن عبد القدوس بن محمد عباس شناوی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کے آباؤ اجدادگرامی اولیائے کبار میں سے ہوگز رہے ہیں۔ شخ عبدالو ہاب شعراوی نے ان کے پچھ حالات کھے ہیں۔ آپ علوم شریعت وطریقت کے جامع تھے۔ علم حدیث شمں رملی اپنے والد بزرگوار سے والد بزرگوار سے حاصل کیا اور اپنے والد بزرگوار سے خلافت پائی۔ ان کی صحبت کے بعد سید صبغة الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے خلف خلافت پائیوں بھی خرقۂ خلافت پہنا۔ آپ ان کی صحبت سے درجات عالیہ پر بہنچ کر اُن کے خلیفہ ہاتھوں بھی خرقۂ خلافت پہنا۔ آپ ان کی صحبت سے درجات عالیہ پر بہنچ کر اُن کے خلیفہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ تربیت سالکین کے سلسلے میں انہوں نے کہا ۔ ''لو کان الشعر اوی حیاً ما وسعہ الا اتباعی ''(یعنی اگر شعراوی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے ) آپ کا قول ہے کہ ''عہدنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ ) کہنا ہے کہ قول ہے کہ ''عہدنا بحفظ وان لم یحفظ ''۔کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ ) کہنا ہے کہ

متاخرین اہلِ حرمین کی اصطلاح میں قبول بیعت ئے مراد اخذ عہد ہے کیعنی جب بھی مشاکخ صوفیاء کسی کی بیعت قبول کرتے ہیں تو اس سلسلے کے تمام مشائخ چاہے زندہ ہوں یا گزشتہ کی بر کات اس کے شاملِ حال ہوجاتی ہیں۔

آ پ كا قول بى كە " لا يدخل النار من رانى وراى من رانى الى يوم القيامة " (وہ مخض دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے مجھے دیکھایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا' برسلسلہ قیامت کے دن تک رہے گا)

کہتے ہیں کہ ایک روز آپ اپنے جرے میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک گرگٹ کو دیوار پر جاتے ہوئے دیکھا، حکم شرعی کے تحت آپ نے اسے مارنا جایا مگرشہود وحدت نے آپ کے اس اراد ہے کومتزلزل کر دیا۔ ایک بار پھر اس کو مارنے کا ارادہ کیا مگرشہو ہے وحدت مانع رہا۔ غرض ان دو اندیشوں کے درمیان اُلجھے ہوئے تھے کہ آخر کار حکم شرعی کی تعمیل کا پختہ ارادہ كرتے ہوئے ايك پھراسے دے مارا نشانه پُوك گيا اور گرگٹ بھاگ گيا'آپ بہت خوش ہوئے اور کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے لیے دونوں باتیں جمع کر دیں۔ شخ احمد قشاشی رحمہ اللہ نے اس حکایت کے بعد کہا کہ اگر وہاں میں ہوتا تو ہرگز تامل نہ کرتا اور فورأ اں گرگٹ کا سر کچل دیتا۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ قشاشی کی مراد پیھی کہ وحدت فی الحقیقت کثرت میں اس طرح جلوہ گر ہے کہ کثرت اور اس کے احکام کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں اگر چہ پانی اور آ گ دونوں وجود کے لحاظ سے ایک ہیں کیکن چونکہ ان میں سے ہرایک فیض خاص کا مظہر اور استعداد مخصوص کامنبع ہے لہذا پانی آگ سے اڑجا تا ہاورآ گ یانی سے بچھ جاتی ہاور حکم شرع اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کثرت کے احکام میں نظم و ترتیب قائم رہے اور شہود کامل سے کہ وحدت کثرت سے مزاحم نہ ہواور كثرت وحدت كراسة مين زكاوك ندبني

پُول کہ بیر تکی اسپر رنگ شد موسوی باعیسوی در جنگ شد ''چونکہ بے رنگی نے رنگ کا رُوپ اختیار کر لیا'اس لیے مُوسوی عیسوی کے خلاف میدانِ جنگ میں ٹو دیڑا''

آپ ۲۸ • اھ میں وصال فر ما کر جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

شيخ احرقشاشي رحمه الله

آپ محمد بن یونس القشاشی المعروف عبدالنبی ابن شخ احمد الدجانی کے فرزند ارجمند ہیں۔'' وجانہ' ( بخفیف جیم ) بیت المقدس کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے۔آپ ای تصبے کے نہایت بزرگ باشندے تھے شخ عبدالوہاب نے طبقات میں ان کے حالات زندگی کھے ہیں' شیخ پونس کوعبدالنبی کے نام سے اس لیے پکارا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اُجرت دے کر مبجد میں بٹھاتے تا کہوہ نبی علیہ پر درود وصلوۃ پڑھیں۔آپ کوقشاشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھیانے کی غرض سے مدینہ منورہ میں قشاشہ فروثی کی دکان کرتے تھے اور قشاشہ پرانے سامان کو کہتے ہیں مثلاً دواتیں پُر انے جوتے اورای طرح کی دُوسری اشیاء۔ آ پ کے والد بزرگوامحر مدنی بھی عالم اور مر دِصالح تھے۔شخ احمد قشاشی علم حقیقت وشریعت کے امام تھے۔ حقائق معرفت کے بارے میں آپ کی گفتگو آیات واحادیث سے مدّل ہوتی تھی' کئی مشائخ کی صحبت میں رہے اور خرقہ خلافت اپنے والدسے حاصل کیا' مگر انہیں گوہر مقصود شیخ احمد شناوی سے حاصل ہوا۔ اسی لیے انہوں نے خود کو اُن کی طرف منسوب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شخ احمد قشاشی نے مشائخ صوفیاء کی تلاش میں سفراختیار کیا'جب والیسی پرجدہ پہنچے تو حالتِ کشف میں اُن پر بیرظاہر ہوا کہ شخ احمد شناوی سامنے کھڑے ہیں اور اُن کی شرمگاہ سے مادۂ منوبیرخارج ہور ہاہے جس کی وجہ سے ان کے پاؤں اور کیڑے آلودہ ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو اُن کے ذہن میں اس واقعے کی یہ تعبیر آئی کہ شخ شناوی مرتبہ بمکیل کو پہنچ گئے ہیں کیکن اُن سے اکتسابے فیض کرنے والا ابھی تک کوئی نہیں' اس کے فوراً بعدوہ حضرت شناوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا: ہم اس شخص کومرحبا کہتے ہیں جوہم سے ہمارے علوم کافیض یانے کے لیے آیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک رات شخ احمد قشاشی نے خواب میں دیکھا کہ شخ محی الدین بن عربی لے فی الدین محمد بن علی المعروف ابن عربی و شخ اکبر کا رمضان ۵۶۰ ه مطابق ۱۱ جولائی ۱۲۵ همایت ۱۱ جولائی ۱۲۵ هم مسید میں پیدا ہوئے جواندلس کے جنوب مشرق میں واقع ہے آپ کا تعلق مشہور عرب قبیلے بنوطے سے تھا۔ آپ ۸۶۵ همیں اشبیلیہ آئے جواس وقت علم وادب کا مرکز تھا۔ آپ نے تقریباً تمیں برس کا طویل عرص تعلیم وتعلم اور اسلامی فلنے کے مطالع (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ پر) تقریباً تمیں برس کا طویل عرص تعلیم وتعلم اور اسلامی فلنے کے مطالع (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ پر)

نے انہیں خرقۂ خلافت پہنا کراپی ہمشران کے نکاح میں دے دی ہے اس کی تعبیر انہوں نے ہے جھی کہان کی وحدت الوجود کی معرفت بھیل کو پہنچ گئی ہے' کیونکہ شیخ ابن عربی کی ہمشیر کے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ ) میں گزارا۔ ۳۸ برس کی عمر میں بلادِ مشرق کی طرف روانہ ہو گئے اور مصر' مشرق قریب اورایشیائے کو چک کی سیاحت میں مصروف ہو گئے۔اس دوران آپ بیت المقدس' مكه معظمهٔ مدينه منورهٔ بغداد اورحلب كيّخ بالآخر دشق مين مستقل سكونت اختيار كرلى \_شيخ ابن عربي وہ پہلے تخص میں جنہوں نے اپنے نظریۂ وحدت الوجود کے فلیفہ کی عقلی وشرعی تشریحات کی بناء پر پوری دنیا پر بالعموم اور عالم اسلام پر بالخصوص ہمہ گیراٹرات ڈالے ہیں حقیقت کا ئنات ' ذات واجب الوجود مليه الموجوديت امروطاق انسان اورخدااي بنيادي اور دقيق مسائل يرجس جامعيت ہے انہوں نے قلم اٹھایا ہے اس میں وہ اپنے اندازِ فکر قوت استدلال اور حقیقت پیندی کے اعتبار ے ہر مذہب وملت کےمفکرین سے بازی لے گئے ہیں۔اسلامی تاریخ کےمطابق ہر دور کے مسلمان فلاسف مفکرین اور تمام سلاسل کے صوفیاء نے نہ صرف بیکدان کے نظریات کوشلیم کیا بلکہ خراج عقیدت کے طور پر انہیں شخ اکبر کے نام ہے موسوم کیا ہے مشائخ صوفیاء کے تمام سلاسل میں سے صرف دو بزرگول شیخ علاء الدین سمنانی رحمه الله اور حفرت مجد د الف ثانی رحمه الله نے وحدۃ الوجود بران سے اختلاف کیا' جھے زیادہ اہمیت حاصل نہ ہوسکی۔ یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق حفزت مجدور حمدالله خودبهي آخرعمر مين وحدة الوجود كي طرف لوث آئے تھے۔اگر بيروايت صیح نہ بھی ہوتو بھی تمام سلاسل بشمول سلسلۂ نقشبندیہ کے مشائخ کا وحدۃ الوجود پراجماع ہے۔الیمی صورت میں ایک دو بزرگوں کا اختلاف کسی خاص اہمتیت کا حامل نہیں' پھر حضرت مجد درحمہ اللّٰہ کا نظريه وحدت الشهو داس وقت كے بعض سياسي حالات كا تقاضا بھي تھا كيونكداس وقت مسلمانوں كو ا یک علیحد ہملّت کا تنتی دینے کی اشد ضرورت بھی کیکن بعد میں برصغیر کے متشد دالمسلک حضرات نے اس کی زیادہ ترویج کی حضرت شاہ ولی اللہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہو دیس تطبیق کی کوشش كرت موئاس متبج رينج مين كديرسارالفظى نزاع ب\_عجب لطيفى كاب يدب كدمارك جدید دانش وراورمبقر گزشتہ بچاس سالہ پروپیگنڈے کی بناء پر بغیرسو ہے سمجھے چھو شتے ہی نظریم وحدت الوجود يربرس برتة بين اور قطعانبين بجهة كهسلوك وكشف تقطع نظرخالص عقلي طورير بھی وحدۃ الوجود مانے بغیرۃ خرتوحید کا ثبات کیے ہوسکتا ہے؟ حقیقت پر (بقیہ حاشیہ ا محل صفحہ یر)

ان کے نکاح میں آنے کی تعبیر یہی ہوسکتی ہے۔سید محد بن علوی نے انہیں لکھا کہ میں نے حضور ﷺ کی زیارت کی ہے انہوں نے مجھے فر مایا کہ احمد قشاشی سے میر اسلام کہواور اسے میری شفاعت کی بشارت دو اور اس سے اگلے روز دوبارہ سیدمحد بن علوی نے کہا: میں نے دوسری دفعہ حضورﷺ کی زیارت کی تو انہیں بیفر ماتے سنا:احمد قشاشی سے میراسلام کہواور أے پیمژ دہ سناؤ کہوہ جنت الفردوس میں میراجلیس ہوگا۔

کہتے ہیں:جب بھی گفتگو کے دوران مقامات کا ذکر آتا توشخ احد فرماتے: ہمارے ليكوئى مقام نبيس اس ليے كهم ابل يثرب سے بين اور خدا تعالى في فرمايا ہے: "يا اهل يشوب لا مقام لكم" كوياس عمقام بنشان كىطرف اشاره كررب تصاوريدكهوه حضور ختم المركلين علي كفش قدم يركار بند تھے۔

- شخ احد قشاشی کے عجائب روز گار کرامات میں سے ایک بیہ ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن (بقیہ حاشیہ سفحہ سابقہ) ہے کہ خدا کی ہستی (ہستی اعلیٰ )اور اس کا اقرار وہ ابدی سےائی ہے جو کم وبیش ہر مذہب میں کی نہ کی طرح مسلم رہی ہے کھٹ اس بات ہے دھو کہ کھانا کہ وحدۃ الوجود کے بعض تصوّرات ویدانت یا دیگر عجی افکارے ملتے ہیں 'کس فدر لغواور کمزور دلیل ہے۔اس سلسلے میں مولا ناشلی نعمانی کی رائے بہت وقیع ہے کہ اگر چہ بظاہر وحدت الوجود پر بہت اعتراضات کیے گئے میں کیکن حقیقت ہیہے کہ اے مانے بغیر حیارہ نہیں ۔مولانا جامی رحمہ اللہ نے آپ کی تصانیف یا نچ سو ہے بھی زیادہ بتائی ہیں۔ آپ نے ۲۳۲ ھ میں خودا بنی کتابوں کی جوفہرست مرتب کی اس میں ۲۵۱ کتابوں کے نام درج ہیں آپ کی تصانف تفیر حدیث سیرت ادب متصوفانه شاعری علوم طبيع بيئت اورعلوم مخفيه يرمشمل بين-آب كى مشهور زمانه تصنيف"الفتوحات المكيه في معرفة الاسرار المالكيه والملكية "سب سے ضخيم اور غالبًا آخرى تصنيف ، جو ٢٢٩ ه مين مكه مرمه مين مكمل ہوئی۔''فصوص الحکم''دمشق میں ٦٢٧ ھ میں کھی گئے۔'' شنزلات'' بھی ای دورکی یادگار ہے۔ شخ ا كبرنے ١٣٨٨ هر/١٢٨٠ء ميں انتقال فرمايا۔ آپ كامزار مبارك جبلِ قاسيون ميں زيارت كاوخلاق ہاورزبان حال سے بدیکاررہاہے

کہ خاک راہ کومیں نے بتایا راز الوندی زیارت گاہ اہل عزم وہمت ہے لحد میری (ستدمحمه فاروق قادری)

مجید خواب کی حالت میں حضور علیلیہ کو سایا۔ شخ ابراہیم سے منقول ہے کہ ایک روز شخ قشاش نے اپنی مجلس میں بیروریث بیان کی که اصاعلی احد کے ان یکون فی بیت محمد و محمد ان ثلثة "اى وقت مير دل مين بيخيال آيا كه خدا مجه تين فرزند عطا کرے گا جن میں ہرایک کا نام محمد ہوگا۔اس کے بعد میں اس فکر میں بڑ گیا کہ ایک کو دوسرے سے کیے متمیز کرسکوں گا۔ شخ قشاشی میرے خدشے پر مطلع ہو گئے اور فرمایا:ان میں ہے ایک ابوسعید دوسراابوالحن اور تیسراابوطا ہرکنیت اختیار کرے گا۔ایک مدت بعدو ہے ہی ہواجیسا انہوں نے فرمایا تھا۔

شخ ابراہیم سے منقول ہے کہ ایک روزشخ قشاشی نے میرے دل میں ایک بات کہہ والى بچھے خیال آیا کہ کاش ایہ بات آج سے پہلے واقع ہوتی ۔ شخ نے میری طرف کوئی توجہ نہ دى اور فرمايا: اگرالله چا جتا تو مين تهمين به بات بتا تا اورنه سجها سكتا - شخ قشاشي كي اس طرح كي کرامات اورتصرفات بے شارروایت کی گئی ہیں۔

الغرض شخ قشاشی کی زندگی فقہاء کے طرز پرتھی اور نہ ہی خشک مزاج زاہدوں کے انداز یر بلکہ عین سقت کے مطابق تکلف سے خالی اور اعتدال سے عبارت تھی۔ آپ امراء کے ہاں بھی نہیں جانے تھے۔اگر وہ خودان کی زیارت کوآتے تو خوش خلقی اور بشاشت سے ان كے ساتھ ملاقات كرتے اور ہرايك سے اس كى قدرومنزلت كے موافق سلوك فرماتے ۔قوم کے سردار کی بہت زیادہ عزت فرماتے۔آب بدی نری کے ساتھ نیکی کی تلقین فرماتے اور زیارت کرنے والوں کونصیحت کے بغیر نہ جانے ویتے۔

شخ عیسیٰ مغربی نے آپ کے بارے میں کہا کہ میں جب بھی شخ تشاشی کی محفل سے اٹھا تو دنیامیری نظروں میں حقیرترین اور میرانفس انتہائی ذلیل ہوتا تھا'خواہ میں کتنی بار بھی ان کے پاس حاضر ہوتا' میرایہ تاثر اپنی جگہ قائم رہتا۔ آپ نے ١٩ ذي الحجدا ٢٠ اه ميں انقال فرمايا ُرحمة التُدعليه\_

سيدعبدالرحمن ادريسي انحجو ب رحمه الله تعالى

آ یمغرب کے شہر مکناسہ میں پیدا ہوئے۔مغرب معرروم اور شام کی سیاحت کے بعد حرمین شریقین تشریف لے آئے اور کئی برس یہاں کی مجاورت کی۔اس کے بعد زیارت اولیاء کی خاطر یمن تشریف لے گئے کیونکہ انہوں نے بیمشہور مقولہ سن رکھا تھا کہ یمن میں اولیاءا سے پیدا ہوتے ہیں جیسے زمین سے گھاس بہال کے اولیاء کی مجالس میں ان کو عجیب و غیب قتم کے واقعات اور دلچیپ ورنگین صحبتیں متیر آئیں کھر جب مکہ واپس آ گئے اور یہاں مستقل ا قامت اختیار کرلی تو اہل مکہ نے اُن سے استفادہ کیا اور کئی لوگوں نے خرقۂ صوفیاء مجھی حاصل کیا۔ آپ سے بےشار کرامات روایت کی جاتی ہیں۔

شخ زین العابدین شافعی مفتی مدینہ سے میں نے سناانہوں نے اپنے والد جو کہ سیّد محمر کے خادم تھے اور یہ سیدمحر سیدعبد الرحمٰن کے معتقد تھے سے نقل کیا کہ شریفِ مکہ کو کوئی ضرورت پیں آئی 'سیدعبدالرحٰن مجوب کی طرف دُعا کے لیے رجوع کیا 'سیّدعبدالرحٰن ایک لمح تک سر بگریبال رہے' کچھ سوچا اور اس کے بعد فر مایا کہ مکہ کے فلال محلّے میں ایک اس قتم کا گھر ہے 'بیت المال کے افسر کو جا ہے کہ جس قدر شریفِ مکہ کو ضرورت ہے اس قدراس میں سے مال لے لے اور باقی احتیاط سے وہیں پرچھوڑ دے ۔لوگ اسی وقت وہاں پہنچے اس گھر کو ویسے ہی پایا جیسے کہ سیّد صاحب نے فرمایا تھا۔ وہاں سے انہوں نے ہیں ہزار اشرفیاں اٹھالیں اور صندوقوں کومقفل کر دیا۔ بیرقم سیدصاحب کے پاس لے آئے آپ نے شریف مکہ کے حوالے کر دی تا کہ وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرلے۔ دوسری بارشریفِ مکہ نے چاہا کہ باقی دولت بھی اپنے تصرّ ف میں لے آئے مگر گھر کا پیۃ ملا نہ مال لوگ جیران رہ گئے اورسیّدعبدالرحمٰن سے اس معاملے کاراز پوچھا' آپ نے فرمایا کہ ایران کا ایک شخص اپنے ملک میں فوت ہو گیا' اس کا کوئی وارث نہ تھا' میں نے تصرّ ف کر کے اس کے گھر کو مکہ میں لا کھڑا کیا' وہاں سے جو کچھتم نے لینا تھا' لے لیا اور جب ضرورت پوری ہوگئ تو مکان اپنی سابقہ جگہ یر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ سیّدعبدالرحمٰن ایک دفعہ سیداحمہ بن ملوان کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔سیّداحمہ نے اپنے خادم کوخواب میں سیدعبدالرحمٰن کے آنے کی خبر دی اور فر مایا:کل ان کا استقبال و تعظیم بجالا نا ٔ خادم استقبال کی غرض سے شہر سے باہر نگلا ُ بہت تلاش کیا' مگرستیرصاحب کا کہیں پیۃ نہ چلا' ناامید ہو کرواپس لوٹ آیا تو دیکھا کہ سیدصاحب مزار کے قبہ میں تشریف فرماہیں ٔ حالانکہ دروازہ بند تھااوراس کی چابی خادم کے پاس تھی۔ شیخ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ ایک بارشیخ ابراہیم کوقبض (بندش لطا ئف) لاحق ہوگئی مسلسل

چھ ماہ روتے رہے کی کی سمجھ میں اس کا سبب نہیں آتا تھا۔ جب حج کے ایام آئے اور ان ك بعض شاكروشام سے قافلة عج مين آئے تو انہوں نے شخ ابراہيم كے ليے شخ قشاشى سے مج پر جانے کی اجازت جاہی شخ قشاشی نے اجازت دے دی جب شخ ابراہیم کے بھائی عبد الرحمٰن نے ان کی نشست گاہ سے کتابیں اٹھانا چاہیں تو ان کے نیچے کاغذ کا ایک مکڑا پایا، جس پرشخ قشاشی کے قلم سے لکھا ہوا تھا:اے ابراہیم!ہم نے تہارا آ دھا حصہ غرق کر دیا ہے اگرتم نے رجوع نہ کیا تو ہم تہمیں سارے کا سارا ڈبودیں گے۔اس وقت انہیں پند چلا کہان کے رونے کا سبب کیا تھا۔ جب حضرت شیخ ابرا ہیم مکہ پہنچے اور سیّدعبد الرحمٰن مجوب کی خدمت میں حاضر ہوئے توسیدصاحب شیخ ابراہیم پر گلاب کا پانی چھڑ کئے گئے۔ چونکہ شیخ ابراہیم احرام کی حالت میں تھے اور ان کے لیے خوشبو کا استعال ممنوع تھا' اس لیے گلاب کا یانی چیڑ کئے کے ساتھ ہی شخ ابراہیم کی حالت تبض رفع ہوگئ گویا یہ شخ قشاشی اور شخ ابراہیم کے درمیان مصالحت تھی' جے سیّد ابراہیم نے انجام دیا سیّدعبد الرحن جہاں باطنی کمالات سے متصف تھے وہاں کمالات ظاہری میں بھی بلندمقام پر فائز تھے بچو دوکرم میں اپنی مثال آپ تھے۔ان کے دستر خوان پر میج وشام بہت سے لوگ جمع ہوتے اور وہ ان تمام کے ساتھ خوش خلق سے پیش آئے "آس پاس کے اسلامی شہروں سے ان کی خدمت میں نذرونیاز پیش ہوتیں ، جے آپ فقراء میں تقسیم فر ما دیتے ' تقریباً دوسوغلاموں کو آ زاد کیا 'جو بھی ایک دفعہ آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا آپ کی شیریں کلامی اورخوش خلقی کی بناء پر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔اس قدر زیرک و وانش مند تھے كدجس سے بھى ايك بار ملاقات كر ليت على جايام عج ميں بھى كيول ند ہوا سے دوبارہ فورا بیجان لیت ، جو بھی ان کی زیارت کو آتا استعداد کے مطابق اسے درود علاوت استغفار اور اوراد ایسے نیک اُمور کی تلقین فر ماتے اور اسی طرح جس میں استعداد د کیھتے'اسے صوفیاء کے کلام اوران کے معتقدات بالخصوص شیخ اکبرابن عربی قدس سرۂ کے مطالعہ کی ترغیب دلاتے۔ میں نے ان کے لقب مجوب اختیار کرنے کی وجہ ہر چند اہل مکہ ےمعلوم کرنے کی كوشش كى مگر پية نه چل سكا قرين قياس بيد به كدآ پ ماع كے دوران چرے كو د هانپ ليا كرتے تھے۔جب كري شوق كة الرظام مونے لكتے تو چرے سے نقاب ماد يے۔اس وقت عجيب انوار وتجليات كاظهور موتا٬ جس كا اثر ابل مجلس يربهي يرنتا تها٬ شيخ احمر تخلي رحمه الله

نے بھی ای توجیہ کی طرف اشارہ کیا ہے ٔ واللہ اعلم۔ سمس الدین محمد بن العلاء با بلی رحمہ اللہ

آپ حافظ حدیث اورا پے زمانے ہیں مصراور حربین کے استاذ سے نیز پندیدہ اخلاق مثلاً تواضع 'ذکاوت اورا خلاق ومجت سے متصف تھے۔ کہتے ہیں کہ انہیں ابتدائے حال ہیں شب قدر کی نعمت حاصل ہوئی اوراس مبارک رات کے بعض عجیب وغیب آ ثار مشاہدہ کے۔ اس وقت آپ نے دعا کی کہ بار خدایا! مجھے حافظ ابن جم عسقلانی آئی طرح بنا دے 'چنانچ آپ کی بید دُعا مستجاب ہوگئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص جب کسی کتاب کی تالیف کرے تو مندرجہ ذیل سات شرائط کو پیش نظر رکھے: کہلی یہ کہ ایسی چیز تالیف کرے جس کی طرف اس سے پہلے کسی کا ذہن نہ گیا ہو دوسری یہ کہ کوئی چیز نامکمل ہوجس کی تعمیل مقصود ہو گئیری کوئی چیز مغلق ہواور اس کی شرح پیش نظر ہو چوتھی یہ کہ کوئی چیز طویل ہواسے مختصر کرنا مقصود ہو گئی ہو جسے تھے کہ کوئی چیز جس میں کہا جو سے من مناسلے مصنف نے غلطی محدث ہو جسے تھے تر تیب میں لا نامقصود ہو چھٹی کوئی ایسی چیز جس میں پہلے مصنف نے غلطی کی ہواور یہ اس کی تھے چاہتا ہو ساتویں کوئی چیز منتشر ہو جسے جمع کیا جائے۔ اگر کسی کتاب کی ہواور یہ اس کی تھی جاتے ہو سات وجوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے او آب کے سوائے کے ناوالی تصنیف تھی ہو اوقات کے سوائح کے نیا ہو اس کے دورہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے تو ایسی تھیں تو ایت مستقبے او قات تالیف میں مندرجہ بالا سات وجوہ میں سے ایک وجہ نہ پائی جائے تو ایسی تصنیف تھیں ہو سے سوائے کے نہیں۔

آپ نے صحیح بخاری مؤطا اور دیگرتمام کتابیں سالم سنہوری اور دوسر ہوگوں سے روایت کیں۔ مؤطا ' بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آپ کے پاس مسلسل اساو لے احدیام ابوالفضل کنیت اور ابن جر کے عرف سے مشہور ہوئے۔ آپ کاتعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو کنانہ سے تفایہ نو برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ' اپنے دور کے مشہور شیوخ سے علوم حاصل کیے۔ اکثر اسلامی بلاد کا سفر کیا علم حدیث میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف ڈیڑھ سوکے اکثر اسلامی بلاد کا سفر کیا ۔ آپ کی حافظ شاہت ' امان ' معرفت اور علوم و فنون میں مہارت کی دھاک بیٹی ہوئی تھی۔ آپ کی تصانیف میں سے شرح بخاری ' تہذیب التہذیب ' سان المیز ان نعلق العلیق ' خنیۃ الفکر مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ آپ نے نازہ الفکر مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ آپ نے نازہ دیازہ موکو اور جامع دیلمی کے قریب مدفون ہوئے۔

تھیں۔ آپ نے مسلسل ایناد ہی کے ذریعے ان کتابوں کا ساع کیا تھا۔ شخ عیسیٰ مغربی رحمہ الله تعالى نے آپ كى تمام اسانيدكوايك رساله ميں ضبط كيا ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے كه متاخرین کی اسناد کا اصل یہی اسانید ہیں جو کہ حضور علیقید کے اس فرمان کے مصداق ہے: "نضر الله امرأ سمع منى الحديث الخ"آ پكى شان وعظمت اورجلالت وبزرگى كا عجیب اندازتھا' بادشاہ' اُمراءاوروز راءآ پ سے توجہ وؤ عاکے طلب گار رہتے تھے اور آپ کے سی علم سے سرِمُوانحاف نہیں کرتے تھے۔قرآن مجید کی تلاوت آپ کا دائمی معمول رہا۔ آپ نے ۷۷۰ اھ میں انقال فر مایا۔ بابل جس کی طرف وہ منسوب تھے مصر میں ایک گاؤں

شيخ عيسى جعفرى مغربي

آپ کی پیدائش اورنشو ونما مغرب میں ہوئی۔مروجہ علوم کے پچھ متون بھی آپ نے ای علاقے میں پڑھے' پھر الجزائز میں آگئے اور تجلماسی کے پاس دس برس سے زیادہ عرصے تک رہ کرعلوم میں تجر حاصل کیا۔اس کے علاوہ آپ نے قسطنطنیہ مصراور حرمین کے علماء سے بھی روایت کی۔ پھر آپ نے مکہ معظمہ کوستقل وطن بنالیا۔ آپ نے "مقالید الاسانید" کے نام ہے ایک مجم لیجھی تصنیف فر مائی الغرض وہ ایک متقی عالم جمہور اہل حرمین کے استاذ اور حدیث وقر اُت کے امام تھے۔سیدعمرنے ان کے بارے میں کیا خوب رائے پیش کی ہے جو آ دی دیکھنا جا ہے کسی ایسے مخص کو کہ جس کی ولایت شک وشبہ سے بالاتر ہوتو وہ شنخ عیسیٰ کی زیارت کرے اور سید محمد بن علوی نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے وقت کی ایک با کمال شخصيت تقى \_انهيں اعمالِ حسنهٔ پابندی نماز باجماعت ٔ کثرت طواف اور مداومت صيام وقيام جیسی خوبیاں ودیعت کی گئی تھیں۔آپ تمام اُمور میں اعتدال پیند تھے۔ننگ و ناموں میں نہ مبالغہ سے کام لیتے تھے اور نہ تساہل سے اگر چہ آپ کا تعلق کی مشاک کے ساتھ تھا تاہم سلسله شاذلیدے با قاعدہ منسلک تصاوران پرتادم آخراس سلسلے کی نسبت کا غلبر البا۔ آپ لے حدیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو بہر تیب شیوخ جمع کیا گیا ہو۔ اس کے موجد ابن قانع (۲۵۱ه) ہیں۔معاجم کوروف تھی کے اعتبارے مرتب کرنے کے سراطرانی (۳۲۰ه) کے سر

نے مسلک امام ابو حنیفہ کے مطابق ایک مند کیمی تالیف فرمائی جس میں متصل عنعنہ کے ساتھ حدیث کی روایت کی ہے۔ اس سے لوگوں کے اس خیال کی تر دید ہوتی ہے کہ آج کل سلسلۂ حدیث متصل کی نہیں رہا۔ آپ ۸۰ اھیس رحلت فرمائے خلدِ ہریں ہوئے۔ محمد بن محمد بن سلیمان مغربی

آ پ حافظ حدیث تھے اورعلم وریاست اور دین و دنیا دونوں کے فنون کے جامع تھے۔ آپ کوشنخ ابومدین مغربی سے خرقۂ مدینہ حاصل تھا۔ در حقیقت کتب حدیث کا طریق تصحیح اور نسخہ نبویہ کا تعارف حرمین میں آپ ہی کے ذریعے ہوا۔ آپ تمام اہلِ حرمین کے استاذ اور متبحر وثقة عالم تھے۔ کہتے ہیں کہایک مرتبہ اسلامبول تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص نسخۂ نبویہ فروخت کررہا تھا۔ آپ علم کے اس قدرشا کُل اور قدرشناس تھے کہ وہ نسخہ تین ہزار را کج الوقت سکتے کے عوض خریدلیا۔ اس نسخے سے آپ کواس فدر محبت تھی کہ ایک بار مسجد حرام میں ایباسلاب آگیا کہ وہاں کے لوگوں کوغرق ہونے کا اندیشہ پیدا ہوگیا مگر محد بن سلیمان نے بیہ نسخه سر پر رکھا اور طواف میں مشغول ہو گئے تا کہ اسے کوئی گزند نہ پہنچے۔ اس فقیر ( شاہ ولی اللہ) نے اس نسخے کی زیارت کی ہے اور اس کا مطالعہ بھی کیا ہے شخ تاج الدین قلعی کا بیان ہے کہ جس طرح شخ محمد بن محمد بن سلیمان علم روایت میں کمال رکھتے تھے ای طرح وہ بہت سے عجیب وغریب علوم وفنون میں پد طُو لی رکھتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان' زادہ بسطة في العلم والجسم"كمصداق تصرير معاش مين انهين اس قدر كمال حاصل تھا کہ سارے مکہ معظمہ کا نظام کارآپ کے ہاتھ میں آ گیا'اس پر حاسدوں کوموقع مل گیا اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا' واللہ اعلم \_اس فقیر (شاہ ولی اللہ)نے شخ مذکور کے صاحبز ادے محمد وفد اللدے ان کے والد بزرگوار کی تمام مرویات کی اجازت لی ہے کیونکدانہوں نے اپنے والد ل اس كتاب كو كهتيم بين جس مين احاديث كوبرتر تيب صحابة جمع كيا گيا هؤ باعتبار حروف تيخي بلحاظ سبقت الاسلام باعتبار شرافت نسبی مجعض لوگوں کے نزد یک سب سے پہلی مُسند مویٰ کاظم رحمہ اللہ (۱۸۳ ه) کی ہے اس کے بعد سند ابوداؤد طیالی ہے۔

ع متصل السندوه حدیث ہے جس کی سندے کوئی راوی کسی مقام ہے ساقط نہ ہو بلکہ سند کے ہر راوی

نے روایت بلا واسطہ غیرا پے شیخ سے بذات خودسُن کر روایت کی ہو۔

سے ان تمام مرویات کی قرأت ساعت اور اجازت حاصل کی تھی۔اس کے علاوہ میں نے مکمل مؤطا بروایت بچیٰ بن بچیٰ بھی شخ وفد اللہ کے سامنے پڑھی اور انہوں نے مؤطا شخ حس عجی اور دیگر مشائ سے بڑھی تھی۔والحمدللد

شيخ ابراجيم كردي رحمه اللدتعالي

آپ عالم وعارف تھاورفقہ شافعی ٔ حدیث اور عربی ادب میں مہارتِ کا ملہ رکھتے تھے' ان تمام علوم میں آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ آپ نے اپنے وطن میں علم کی تحیل فرمائی کھر ج کے ارادے سے فکے اور تقریباً دوسال تک بغداد میں مقیم رہے اس اثناء میں آپ اکثر سیدی شخ عبدالقادر قدس سرہ کے مزار مبارک کوم کرد توجہ بنایا کرتے تھے اور پہیں ہے ہی آپ کواس راہ (معرفت) کا ذوق وشوق پیداہوا۔اس کے بعد آپ نے شام میں جارسال قیام فرمایا ' پھرمصر سے ہوتے ہوئے حرمین شریفین تشریف لائے اور شیخ احمد قشاشی سے ملاقات کی اور دونوں کے درمیان عجیب فتم کے روابط و تعلقات پیدا ہو گئے۔ شخ ابراہیم کردی نے شخ قشاشی رحمہ اللہ تعالی سے حدیث روایت کی ان سے خرقہ بہنا اور اُن کی صحبت کے فیض سے اعلیٰ کمالات پر فائز ہوئے۔آپ فاری کردی ترکی اور عربی سب زبانیں اچھی طرح جانے تھے۔ آپ ذہن کی تیزی تیج علم' زید انکساری صبر اور علم وحوصلہ ایسے خصائل حمدہ سے متصف تھے۔ کہتے ہیں کہ شام میں قیام کے دوران ایک دفعہ آپ نے شخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے مزار مبارک کی طرف اس نیت سے توجہ کی کہ آ گے سفر مفید ہے یا نہیں؟ چنانچہ آپ نے (کشف میں) دیکھا کہ شیخ اکبران کے پاپیش سے گردوغبار جھاڑ رہے ہیں۔آپ نے سمجھلیا کہ ابھی اقامت کا حکم ہے۔ شخ ابوطا ہر کابیان ہے کہ ایام فج میں مدیندمنورہ میں جب مصری لوگ آئے توشخ این احباب ومعتقدین کے ہمراہ اہل مصر کی ایک جماعت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے راہتے میں وہ ایک الی جگہ سے گزرے جہاں کچھ گانے بجانے والی لڑکیاں گانے بجانے اورلہو ولعب میں مشغول تھیں۔آپ کے شا گردوں میں سے سیدمحد برزنجی نے ڈنڈااٹھا کر انہیں اس فعل فیتیج سے روکنا جاہا 'شخ نے انہیں ایبا کرنا ہے منع کیا' کیونکہ اس طرح ہنگامہ ہو جانے کا خطرہ تھا' سیدمحد برزنجی خشک مزاج واقع ہوئے تھے تی کے رو کئے سے تک دل ہوئے جب شخ اور ان کے رفقاء منزل

مقصود پر پنیجتو گانے والیوں میں ہے ایک نے اپنے نغے کا آغاز اس شعر سے کیا: ان شرقوا سادتي وان غربوا ويلي وان عاشروا غيرنا ويلاً على ويلي یہ شعر قاعدہ عروض کے مطابق نہیں تھا مگر متاخر عروضیوں کے قواعد کے موافق تھا۔ جب بیشعرشخ براہیم نے سُنا تو اُن کی حالت متغیر ہوگئ اور چیرہ ڈھانپ کر گربیشروع کر دیا۔اس مجلس میں جس نے بھی شیخ کی آ واز سُنی یا ان کی شکل دیکھی وہ رو پڑا حالانکہ ان میں رقیق القلب بھی تھے اور سنگدل بھی۔سیدمجر برزنجی بھی رو پڑے اور ان کے دل سے سیاہی اعتراض

شخ ابوطاہر کا بیان ہے کہ بادشاہ روم کا استاد جے وہاں کے لوگ خوجہ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کوآیا اور علاء واحباب کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ شخ ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا' ملاقات کے دوران اس نے شخ سے کہا کہ میں نے شام میں ایک تھلم گھلا بدعت دیکھی جس کا قلع قبع کرنے میں میں نے انتہائی کوشش سے کام لیا۔ شخ نے یو چھا: وہ بدعت كياتهي؟ كمن لكا: مساجد مين ذكر بالجبر - شيخ في يرآيت يرهي: "و ومن اظلم مهمن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ''(الِقرة 7 يت:١١٨)(اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی معجدوں میں نام خدا لینے سے روکے اوران کی ویرانی میں کوشش کرے ) خوجہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ نہایت مشکل میں پڑ گیا۔ فآویٰ قاضی خال وغیرہ سے فقہ کی چند جزئیات جولکھ کر لایا تھا' جیب سے نکالیں اور شخ کے ہاتھ میں تھا دیں۔ شُخ نے فرمایا: اگر تقلید کی بات ہے تو میں کسی اور کا مقلد ہوں اور آپ کسی اور کے اس لیے اس صورت میں آ ب کے دلائل کوسلیم کرلینا میرے لیے ضروری نہیں ہوگا اور اگر تحقیق مطلوب ہے تو بندہ مناظرے کے لیے حاضر ہے۔حضرت شیخ نے بہت جلداس موضوع پر دلائل سے بھر پوررسالة تحريفر مايا اور خوجه كے شبهات كے مسكت جوابات ديئے چونكه حضرت شيخ كے احباب نے خوجہ کے تغیر مزاج کو دیکھ لیا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دولت عثانیہ میں بلند رتے برفائزے اس لیے انہوں نے حفرت شخ سے عرض کیا کہ اس فدر تر دید مناسب نہیں۔ شیخ نے فر مایا جن بات کہنے سے نہیں ٹلنا جا ہے جائے کچھ بھی ہو جائے۔ متیجہ بیز لکا کہ خوجہ اور اس کے ساتھی اس رسالہ کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے وہ مبہوت ہو کررہ گئے اور حقیقت کھل

كرسامة اللي كدفق بميشه بلندر بتائه بهي يب نبين بوتا-

شیخ ابوطا ہر مزید بیان کرتے ہیں کہ شیخ کی شاذلی حرمین میں آئے ہوئے تھے۔اس دوران انہوں نے شخ ابراہیم ہے بھی ملاقات کی جب وہ روم واپس چلے گئے تو وزیر روم جو شخ ابراہیم کا معتقد تھا' نے شخ کی سے یو چھا کہ آپ نے ہارے شخ ابراہیم کوکیسا پایا؟اس نے کہا: وہ تو ایک بُت ہیں۔وزیریہ مُن کر بحزک اٹھا اور شیخ یجیٰ کو بے عزتی کے ساتھ مجلس سے نکال دیا۔اس واقعہ کے بعدیکیٰ شاذلی کوشنخ ابراہیم کے ساتھ سخت کینہ پیدا ہو گیا اوراس نے شخ کو ایذاء پہنچانے کی نیت ہے حرمین آنے کا ارادہ کیا' لوگوں نے یہ بات شخ ابراہیم کو پہنچائی تو آپ نے فرمایا:جو ہاتھیوں کو قابو کر لیتا ہے وہ اسے بھی روک لے گا۔ جب شخ یجی طور کے قریب پہنچے تو بیار پڑ گئے اور ای جگہ انتقال کیا۔ شخ ابراہیم کی سیرت بیٹھی کہ وہ خود پیندفقهاءاورصوفیاء کی طرح بڑے بڑے عمامے کمبی آستینیں اور پھٹے پرانے لباس سے بیزار تھے۔ آپ اہلِ جازی طرح متوسط درج کالباس پہنتے تھے جو مختصر سی بگڑی اون کی دھاری دارعبااور بزور ومال پرمشمل ہوتا۔ آپ بھی کی محفل میں نمایاں جگہ بیٹھنے اور گفتگو میں پہل كرنے كے ذريع اپنى حيثيت كا اظهار نہيں فرماتے تھے۔ آپ كے معتقدين مناظرے اور مذاكرے كے ذريع آپ سے استفادہ كرتے تھے۔ فرمایا كرتے تھے: بہر حال بیا ہے ایسے ہے کیا تہمیں فلاں فلاں بات ہے اس کی سمجھنہیں آتی ؟اگر کوئی ان سے سی مسئلے کے بارے میں سوال کرتا تو توقف فرماتے یہاں تک کہ تحقیق وانصاف کے ساتھ اس اشکال کوحل کر دیتے عبداللہ عیاثی نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ کی مجلس نمونہ جنت تھی۔ جب مسائل حكمت بر گفتگوفر ماتے تو اس ضمن میں حقائق صوفیاء بھی بیان فرماتے اور كلام صوفیاء كو حكماء كی تحقیق پر ترجیح دیے اور فرماتے کہ بیفلاسفہ گرتے پڑتے حق کے قریب تو پہنچے گئے کیکن اس تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔ آپ کی تاریخ وفات اس زمانے کے ایک خطیب نے ان الفاظ ے تکالی ہے:"واللّٰہ انا علٰی فراقک یا ابراہیم لمحزونون"((ا ١٠٠هـ)۔

شيخ حسن مجمى رحمه الله تعالى

آپ شخ الحديث جامع علوم وفنون اور فصاحت كادداشت اور تيزي فنهم كے پيكر تھے۔

آپ اکثر و بیشتر شخ عیسیٰ مغربی کی صحبت میں رہے اور ان سے استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ گئ دوسرے شیوخ مثلاً شخ احمد قشاشی، شخ محمد بن العلاء بابلی اور امام ومفتی شوافع شخ زین العابدین بن عبدالقادر طبری کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے روایت کی ۔ شخ ابوطا ہر کا بیان ہے کہ شخ حسن مجمی نے شخ نعت اللہ قادری اور دوسرے صوفیائے کرام سے بھی ملاقات کی تھی، آپ دعوت اساء کے سلسلے میں بھی مشہور تھے۔ شخ ابوطا ہر بی کا بیان ہے کہ یوں تو شخ حسن حفی سخ مرسفر کے دور ان ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں اکسمی پڑھ لیتے تھے اور امام کے بیچھے سور کہ فاتحہ بھی پڑھے تھے۔ آپ ہمیں وصیّت فر مایا کرتے تھے کہ اپنی عور توں کو تگی میں نہ ڈالا کرو بلکہ انہیں حق مسلک کی آسانیوں سے مطلع کر دیا کروتا کہ وہ نماز پڑھ سکیں جسے میں نہ ڈالا کرو بلکہ انہیں حق مسلک کی آسانیوں سے مطلع کر دیا کہ وہ نماز پڑھ سکیں جسے اور اسی طرح کے دیگر مسائل کہ جن میں آسانی اور خصت ہے۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ شیخ حسن عجمی باوجود حنی ہوجود حقی ہو جود حقی ہو جود حقی ہونے کے تمام امور میں ایک معین فقہی مسلک کی پیروی ضروری نہیں سجھتے تھے بلکہ فریقین کے ہال کی حقیقتِ ممتعد کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کی پروا کیے بغیر وہ تمام فقہی

مكاتب سے اقوال لے لياكرتے تھے۔ واللہ اعلم

شخ ابوطاہر مزید کتے ہیں کہ میرے شخ حسن مجمی خوب صورت نہیں تھ بلکہ ان کی ایک آئھ میں عیب بھی تھا' اس کے باوجود جب حدیث پڑھتے تو ان کے چہرے پر انوار ظاہر ہوتے اور وہ دنیا بھرسے زیادہ حسین دکھائی دیتے تھے۔ بیاس قول نبوی علیہ کا اثر تھا کہ ''نہ ضبو اللّٰه عبداً '' الحدیث آپ نے اپنی اسانید حدیث کوایک رسالے کی صورت میں ضبط کیا ہے جس سے علم حدیث میں ان کے تیم کا بخو بی پیتہ چلتا ہے' آپ فرماتے تھے: لوگ کہتے ہیں کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہوتا ہے تو بیٹی کی کونکہ ایسا کہنے سے عالم کے دونصف ہوجاتے ہیں کہ عالم کا فرزند خبکہ یہاں بیہ بات واضح ہے کہ والد تو عالم ہوجاتے ہیں' ایک خود عالم اور دوسرا اس کا فرزند جبکہ یہاں بیہ بات واضح ہے کہ والد تو عالم کے دو کسے ہوجاتے ہیں' ایک خود عالم اور دوسرا اس کا فرزند خبکہ یہاں بیہ بات واضح ہے کہ والد تو عالم کے دو کسے ہی ' ایک صورت میں بیشلیم کرتا پڑے گا کہ عالم کا فرزند نصف عالم ہے کیونکہ عالم کے دو کسے رائد نصف والله عبداً سمع مقالتی وو عاہ '' یعنی خدا اس محقالتی وو عاہ '' یعنی خدا اس خصوری کے جو میری حدیث کون کر لے۔

نسف نہیں کے جاسکتے۔ گویا خلاصۂ کلام یہ نکلا کہ بیضروری نہیں کہ عالم کا بیٹا بھی عالم ہو۔
آپ ہرسال رجب کے مہینے میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور مجد نبوی
میں صحاح ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب بطریق سرد پڑھتے اور اہل مدینہ آپ سے
مدایت کرتے تھے۔ شخ ابوطا ہر آپ کے قاری ہوتے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور قرائت
حدیث کرتا تو خوش نہ ہوتے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ علائے حرمین کے نزد یک تب
حدیث کی تدریس کے تین طریقے رائے ہیں: پہلاطریقہ سردسے جس کے مطابق شخ سامح ہو
یا تلاوت کرئے دونوں صورتوں میں لغوی وفقہی مباحث چھیڑے اور نہ ہی اساء رجال کے
بارے میں کوئی بحث وتحیص کرے۔

دوسرا طریقہ بحث وحل ہے' اس میں ایک حدیث کی تلاوت کے بعد اس میں لفظ غریب' مشکل ترکیب' اسائے اساد میں سے نا درالوقوع اسم' ظاہری شانِ نزول اور منصوص علیہ مسائل پر تامل کر کے اسے نہایت اعتدال کے ساتھ حل کر دیا جا تا ہے۔اس کے بعد الگی حدیث تلاوت کر کے اسے بھی اسی طرح حل کیا جا تا ہے۔علیٰ ہذا القیاس

تیسرا طریق ایمان و تعتق ہے اس کے مطابق ہر ہر لفظ کا مالۂ و ماعلیہ اور اس کے متعلقات کونہایت توضیح و تشریح کے ساتھ بیان کیا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر کالمہ عربیہ اور کی مشکل ترکیب کی تشریح ہیں کلام شعراء سے استشہاد کیا جا تا ہے اور الفاظ کے متعلقات کو اہمتقاق و استعال کی جگہوں کے پیش نظر پر کھا جا تا ہے اس کے علاوہ اساء الرجال کی تشریح کرتے ہوئے رجال حدیث کے حالات اور سیرت و اخلاق تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں نیز فقہی مسائل کی منصوص علیہا مسائل سے تخریج کرتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑی می مناسبت رکھنے والے قصے اور عجیب و غریب حکایات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ علائے حربین شریفین کے ہاں یہی تینوں طریقے نہ کورہ تفصیل سے کمطابق رائج ہیں۔ شخ حسن عجمی شخ مناسبت رکھنے ابوطا ہر کا پہند یدہ طریقہ بھی طریق سردتھا 'مگر پیطریقہ صاحبانِ علم وضل اور مشتمی طلبائے حدیث کے حدیث اور سلسلۂ روایت کو ممل کریں اور دوسرے مباحث شروح کی مددسے مل کریں کیونکہ آج کل اور سلسلۂ روایت کو ممل کریں اور دوسرے مباحث شروح کی مددسے عل کریں کیونکہ آج کل صنبط حدیث کا انحمار شروح پر ہی ہے اور مبتدی و در میانے درجے کے طلبائے حدیث کے صنبے کی منبط حدیث کا انحمار شروح پر ہی ہے اور مبتدی و در میانے درجے کے طلبائے حدیث کے صنبے کے صنبے کے حدیث کے مناسبت کی کا خوابائے کا کہ میں کونکہ آج کل صنبط حدیث کا انحمار شروح پر ہی ہے اور مبتدی و در میانے درجے کے طلبائے حدیث کے صنبط حدیث کا انحمار شروح پر ہی ہے اور مبتدی و در میانے درجے کے طلبائے حدیث کے صنبط حدیث کا انحمار شروح پر ہی ہے اور مبتدی و در میانے درجے کے طلبائے حدیث کے صنبی کی کونکہ آپ

لیے طریقۂ بحث وحل ہے تا کہ وہ علم حدیث کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرکے فائدہ اٹھائیں۔جہاں تک شروح کا تعلق ہے تو وہ انہیں پیشِ نظر رکھیں تا کہ بحث وتمجیص کے دوران ان کی طرف رجوع کرسکیں۔

تیسراطریقہ قصاص ہے اس کا مقصد روایت و تحصیلِ علم نہیں بلکہ علم وضل اور تحقیق و

یہ قتی کے اعلی مراتب کا حصول ہے اس ضمن میں بیہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک محدث کو
رجال اسناد کے حالات بھیج اساء وان کی ثقابت کی معرفت خصوصاً تعجین (بخاری و مسلم)
اور صحاح کی دوسری کتابوں میں اور 'لیسس من من فعل کندا ''اور 'فان اللّه قبل و جھے ہ ''اور اسی طرح کے دوسر ہے جملوں کی تاویلات نقتهی فروعات فقہاء کے اختلافات و جھے ہ ''اور اسی طرح کے دوسر ہے جملوں کی تاویلات نقتهی فروعات فقہاء کے اختلافات مذاہب مختلف روایات میں باہمی موافقت بیدا کرنے اور بعض احادیث کی بعض پرترجیج میں تحقیق و تدقیق اور گرائی و گرائی پر حاوی ہونا چاہیے' مگر اس اُستِ مرحومہ کے متقد میں علماء ان اُمور میں دل چھی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں فقہاء و تشکلمین اس سلسلے میں غور وخوض کرتے ہیں اُس اُس کے میں خور وخوض کرتے ہیں اُس اُس کے میں خور وخوض کرتے ہیں کیکن آج اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی واللہ اعلم۔

شیخ حسن اپنے مشائخ سے انتہائی تواضع اور انکساری سے پیش آتے اور ہر لحاظ سے ان
کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عیسیٰ سے دریافت کیا کہ اگر
کسی کا شیخ موجود ہوتو کیا وہ کسی دوسر ہے شیخ کی بیعت کرسکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: باپ تو

ایک ہی ہوتا ہے مگر چھا تایا کئی ہوتے ہیں۔

کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ آپ کی اس بات کامفہوم ہیہ ہے کہ شخ اوّل کہ جس کے باعث مُر ید دائر ہ بشریت سے نکلا یا اس نے ظاہری علوم حاصل کیئے کا مقام تو ہیہ ہے کہ اس کا مرتبہ حقیقی والدین کا ساہے جبکہ دوسرے ہزرگ کہ جن سے اس نے دائر ہ بشریت سے خروج کے علاوہ دیگر خارجی فیوض کا اکتباب کیا ہے کا معاملہ اعمام کا ہے کہذر انہیں اس طرح سمجھنا چاہیہ۔ شخ حسن آخری عمر میں مکہ مکر مہ سے ترک سکونت کر کے طائف میں گوشہ نشین ہوگئے تھے۔ آپ کا مقولہ ہے: 'لیس بھ کہ من یقو الیہ ''آپ نے طائف ہی میں سالاھ میں انتقال فرمایا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔

شنخ احمر تخلى رحمه الله

آ ب علوم ظاہری و باطنی دونوں کے جامع تھے مشائخ طریقت اور علمائے شریعت کی بے شار صحبتوں کے منتفیض ہوئے ۔سیدعبدالرحمٰن مجوب سیدمحد رومی سیّدعبداللہ سقاف اور میر کلاں بن میرمحمود بلخی وغیرہ سے خرقہ ٔ خلافت حاصل کیا۔ آپ نے حدیث کی تعلیم محمد بن العلاء بابلیٰ شخ عیسیٰمغربی اورای طبقے کے دوسر ہے شیوخ سے حاصل کی اورانہی سے بخاری ومؤطا کے ساع میں تسلسل حاصل کیا۔ آپ کا مشائخ کے کئی خانوادوں سے تعلق تھا' ابتداء ہی سے علم وعلاء کی محبت کی طرف مائل' اُن کی صحبت میں حاضر'صوفیائے کرام سے عقیدت مندی اوران کے اعمال اور اشغال پر ثابت قدم تھے۔ آپ حرمین شریفین اور باہر سے آئے والے مشائ کی صحبتوں سے استفادہ کرتے رہے۔ مخضرید ہے کہ شخ احد تخلی رحمہ الله اعیان مکه معظمه میں سے وہ عظیم المرتبت بزرگ تھے جن کی برکات کا فیض عام اور دعوات متجاب تھیں۔ شخ احد نخلی رحمہ اللہ کے فرزند شخ عبد الرحمٰن نخلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کے ہاں نرینداولا دزندہ نہیں رہتی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ جب شیخ احمہ پیدا ہوئے توان کے لیے اولیاء اللہ ہے دُعا کی درخواست کی اور ان ہے استمد اداور روحانی توجہ کے طالب ہوئے۔وہ ہر جعہ کے دن شخ احد مخلی رحمہ اللہ کوشخ تاج سنبھلی کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ایک روزا تفاق سے شخ تاج سنبھلی نے قدرے تأمّل کے بعد شخ احمد كولانے والے خادم كے ہاتھ كہلا بھيجاكہ يد بحية آپ كى طرح كانبين بلكة آپ سے بڑھ كر صاحب فضل اورسعادت مندے بیالگ بات ہے کہ اس کی عمر کم ہے۔ جب خادم اینے مالک کے پاس پہنچااورانہیں شخ تاج سنبھلی کا پیغام دیا توانہوں نے اسے بیہ کہ کرفوراُ واپس بھیجا کہ میری طرف سے حضرت شیخ تاج سنبھلی کی خدمت میں التماس کرو کہ آ قائے من! میں نے اپن عمراس بیچ کو دے دی ہے اور اس بارے میں آپ سے سفارش کا طالب ہول جب حضرت شیخ نے بیہ پیغام سُنا تو فوراً توجہ کی اور چند لمحوں کے بعد اس خادم سے کہا:اپنے ما لک ے کہدو کہ اُن کامُدعا پُورا ہو گیا ہے اورا پنی طرف سے انہیں (شیخ احمیخلی رحمہ اللہ کے والد کو) تین ماہ کی مہلت سفر آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی۔ چنانچہ شنخ احمر نخلی کے والداسی مدت میں اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے اور شخ احمر نخلی نے نؤے سال کی عمر پائی۔ شخ

عبدالرحلٰ کا مزید بیان ہے کہ تمام دنیاوی معاملات اور لین دین میں میں اپنے والد کا وکیل تقا- جب والد بزرگوار ( شخ احد تخلي ) اپني آخري عمر كوينچ اور ان يرضيفي غالب آگي توميس نے ایک روزان کی خدمت میں قرض خواہوں کے مطالبات کی شکایت کی اورعرض کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدانخواستہ آپ کی وفات کا حادثہ پیش آ گیا تو بیتمام قرضے میرے ذیحے پڑ جائیں گے اور میرے عزیز وا قارب میری وکالت کا اعتبار نہیں کریں گے والد بزرگوا رنے فر مایا:اس خدشے کواپنے ول میں ہرگز راہ نہ دو' مجھے امید کامل ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مرول گاجب تک کدمیرے ذتے تمام واجب الا دا قرض ادانہ ہوجا کیں اور میراخیال ہے کہ وہ رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی جس میں مجھ پر کسی کا قرض باقی نہیں ہوگا۔ آپ کی وفات سے پچھ عرصہ پہلے ان تمام قرضوں کی ادائیگی جتنی رقم ایسی جگہ ہے حاصل ہوگئی جہاں سے تو قع بھی نہیں تھی اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی اس دنیا کی وہ آخری رات آ ہی پیچی جبکہ آپ کے ذینے کوئی واجب الا دا قرض باتی نہیں تھا۔

في احد تحلى رحمه الله فرمات مين كه طريقة خلوتيد مين مير عضي في عيسى بن كنعان خلوتی نے جب مجھے اس طریقے کی اجازت بخشی تو مجھے مکہ معظمہ میں اپنا خلیفہ بنایا تا کہ خلوتیہ طریقہ کے تمام پیروکار میرے سامنے انتہے ہو کرنما نے تبجد کے بعد جیسا کہ ان کا طریق ہے اورادووظا ئف میں مشغول ہو جا کیں اس بات سے میرے دل میں غایت درجہ تر د رتھا کیونکہ میرامیلان پوری طرح نقشبند بیسلیلے کی طرف تھا اور شیخ خلوتی کے سامنے مجھے لب کشائی کی جراًت بھی نہیں تھی' اسی تر دّ د کے عالم میں مکیں نے حضور ختم الرسل علیہ الصلوات والتسلیمات کی بارگاہ میں رجوع کیا اور اس سال روضة مقدسه کی زیارت سے مشرف ہوا تو جعہ کے روز نمازِ جمعہ سے قبل مجھے خواب میں سر کارِ دو عالم عظامتے کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ زیارتِ عثمانیہ میں چاروں خلفاء کے ہمراہ جلوہ افروز ہیں میں آپ کی طرف تیزی ہے بڑھا اور وستِ مبارک چومنے کے بعد بالترتیب خلفائے کرام کے ہاتھوں کو چومنے کی سعادت حاصل کی بعد از ال حضور عظیم میرا باتھ پکڑ کر اپنے مزارِ مقدی کے سر بانے صف اوّل کے متوازی بچھے ہوئے ایک نے سجادے کی طرف لائے اور فرمایا: پیشخ تاج کا سجادہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ طریقۂ نقشبندید کی طرف ہے اور آپ نے

اس طریقے کی اجازت عطافر مادی ہے۔ شیخ عبداللہ بن سالم البصر کی

آپ نے بہت ساری حدیث کی نایاب کتابوں کی ترون و اشاعت میں نمایاں کردار انجام دیا' مثلاً مندِ امام احد جس کے بارے میں بیخدشہ تھا کہ شایدرُ وئے زمین پراس کا کوئی مکمل نسخہ ملنا محال ہو جائے۔ آپ نے محر' عراق' شام اور اطراف و اکناف کے قدیم کتب خانوں سے اس کے متفرق اجزاء کمال احتیاط سے جمع کر کے ان تمام کو ایک ہی نسخے کی صورت میں تام کر دیا۔ اس صورت میں تر تیب دیا اور اُسے صحت کے ساتھ ایک اصلی نسخے کی صورت میں عام کر دیا۔ اس کے علاوہ صحاح سنہ کی روثنی میں آپ نے کئی اصول وضع کیے اور نسخہ نبوید اصل کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں اپنے قلم سے لکھا۔ آپ نے صحح بخاری کی شرح' نساء الساری' کے نام سے لکھنی شروع کی تھی جو بھا۔ آپ نے صحح بخاری کی شرح' نساء الساری' کے نام سے سردو بحث طریقوں سے روایت حدیث میں گزاری۔ الغرض آپ واقعۃ اس آخری دور کے مافظ الحدیث تھے۔ اس اجمالی گفتگو کی تفصیل بیہ ہے کہ صحت حدیث کے ضبط کے امتِ حافظ الحدیث تھے۔ اس اجمالی گفتگو کی تفصیل بیہ ہے کہ صحت حدیث کے ضبط کے امتِ مرحومہ میں تین دور رائج رہے ہیں۔

پہلا دورصحابہ و تابعین کا ہے ٔ جس میں احادیث کو زبانی یاد کر کیلتے تھے اور اچھی طرح یا د کرلینا ہی ان کے ہاں صبط حدیث کہلا تا تھا۔

دوسرا دور تیع تابعین اور ساتویں آٹھویں طبقہ تک کے متقدمین محدثین کا ہے۔ یہ حضرات احادیث کولکھ لیتے تھے'ان کے نز دیک صنبط اِن اصولوں پر پٹنی تھا۔صفائی تحریز حرکات وسکنات اور نقاط میں احتیاط ہیئت حروف کی حفاظت' احادیث کا اصول صححہ سے سے مواز نہ اور کتاب کو ہرفتم کے خارجی اثرات سے محفوظ رکھنا۔

تیسرادوروہ ہے کہ جس میں حفاظ حدیث نے اساء رجال اور مشکل وغریب الفاظ کے منبط میں کتابیں تالیف کیں مفضل شرحیں کھیں اور پیچیدہ ومشکل مقامات حدیث کی تشریح میں رسائل لکھے۔ آج ضبط حدیث کا بیاعالم ہے کہ کوئی بھی شخص ان تصانیف وشروح کو پیشِ نظر رکھ کر ان کے مطابق روایت شروع کر دیتا ہے ' یہی وجہ ہے کہ اب علمائے حدیث ان اللہ سے کام لینے گئے ہیں جن پر قد ماتختی سے کار بند تھے' چونکہ متوسطین نے اللہ واوں یہ سابل سے کام لینے گئے ہیں جن پر قد ماتختی سے کار بند تھے' چونکہ متوسطین نے

حفظ حدیث میں سستی برقی 'اور صرف عبارت پر ہی اکتفاء کرلیا' جس کے منتیج میں طبقاتِ سابقہ کے برعکس ان میں وجادت کے اور اجازتِ مجردہ اور اس کی دوسری چیزیں رائج ہو کئیں' حاصل کلام یہ کرضبط حدیث کا بیطریقتہ شخ عبداللہ کے ہاں بکمال موجود تھا بلکہ اس سلسلے کی بقاء کا سبب بھی انہی کی ذات بنی حضرت شخ عبداللہ بجین ہی سے علم وعلماء اور اصلاح وتقو کی کو ول و جان سے عزیز جانے تھے روزانہ قرآن مجید کے دی یارے تلاوت فرماتے مگر بر صابے میں حب استطاعت تلاوت فرماتے۔ آپ کے وقت کا کوئی حصہ بھی درس و تدریس تلاوتِ کلام پاک نمازیا ضروری گفتگو سے خالی نہ ہوتا تھا۔ میں (شاہ ولی اللہ) نے سُنا ہے کہ جب شخ عبداللہ کے فرزند شخ سالم نے شریف مکہ کے دربار میں ملازمت اختیار کر لی توشخ عبداللہ کئے سالم کے کھانے میں شریک ہونا تو در کناران کے گھر کے نمک مصالحے سے بھی احتر از فرماتے تھے۔ آپ نے ججرہ کعبۃ اللہ میں دوبار سیح بخاری ختم کی پہلی بار مرمتِ كعبه كے وقت اور دُوسرى دفعه اس وقت جبكه كعبه كرمه كا درواز ه درست كيا جار باتفااور مندامام احمد بن حنبل تھیج وجع کے بعد حضور علیت کے مزارِ مقدی کے سر ہانے مسجد نبوی میں چھپٹن روز میں ختم کی۔ آپ نے طویل عمریائی' جوسب کی سب رضائے الٰہی میں گز ری۔ آخر عمرتک سجھ بوجھٔ حافظ اور حواس درست رہے البتہ قوت ساعت میں کچھ کی واقع ہو گئے عمر کے آخری حقے میں شخ عبداللہ مغربی نے آپ سے کتب صحاح ستہ پڑھیں اوراہل مکہ نے آپ سے ماغ حدیث کیا' آپ ہر جب ۱۳۳۸ اھ بیں واصل بحق ہوئے۔ سيخ ابوطا ہرمحمد بن ابراہیم کر دی المدنی رحمہ اللہ

آپ ابتداء ہی سے علم اور علماء کی طرف راغب سے خرقہ خلافت اپنے والد ہزرگوار سے حاصل کی تھی اسے حاصل کی تھی اسے حاصل کی تھی اسے حاصل کی تھی اس برزگوں سے خرقہ واجازت حاصل کی تھی ان بزرگوں میں سے ایک شخ محد بن سلیمان مغربی سے آپ نے کتب عربیہ کی تعلیم سیبویہ و لئی خوش کسی محدث کی تھی ہوئی تحربیا کتاب حاصل کر کے لیکن اس شخص نے ان روایات کو نہ اصل سے سنا نہ ہی اس کو روایت کی اجازت ہو الی صورت میں راوی ثانی اگر ان احادیث کو روایت کی اجازت ہو الی صورت میں راوی ثانی اگر ان احادیث کو روایت کرنا چا ہے تو یوں کے گا: 'او جدت بعط فلان ''فلان شخص کی تحریرے میں نے ایسا پایا یا ''قرات بعط فلان ''اے وجادہ کہتے ہیں۔

سیدا حمد ادر ایس مغربی سے حاصل کی شیخ ابوطا ہر سیدا حمد ادر ایس کا ایک واقعہ قبل کرتے ہیں کہ اُن کے ایک فاضل شاگر و نے مبحد نبوی کے محراب میں سورہ سبت تلاوت کی 'جب وہ نماز سے فارغ ہو کر سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس پر برس پڑے اور فرمانے گئے: میں یہ ہرگز برداشت نہیں کرسکتا کہتم رسول اللہ عظیمی کے حضور وہ صورت پڑھوجس میں ان کے چھاڑ ابولہ ہب) کا نام (ابانت کے ساتھ) مذکور ہے۔ کیونکہ خداجیسے چا ہے اپنے رسول من کے خطاب کر لے لیکن ہمارا یہ مقام نہیں۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اگر چاس طرح کی باتیں سیّد الکونین عظیم کے ساتھ انتہائی محبت کا نتیجہ ہیں' تاہم یہ ارباب تقویٰ و خرج کی بیس سیحتے کہ اس سورت میں تو حضرت پیغیم عظیم کی انتہائی مدح و منقبت کا پہلو نکاتا ہے' نہیں سیحتے کہ اس سورت میں تو حضرت پیغیم عظیم کے شان میں گنا خی کرنے والے آپ کے ایک کیونکہ یہاں اس سورت میں حضور عظیمیہ کی شان میں گنا خی کرنے والے آپ کے ایک کونکہ یہاں اس سورت میں حضور عظیمیہ کی شان میں گنا خی کرنے والے آپ کے ایک کونکہ یہاں اس سورت میں حضور عظیمیہ کی شان میں گنا خی کرنے والے آپ کے ایک

شخ ابوطا ہرنے فقہ شافعی کی تعلیم شخ طولونی سے معقولات روم کے مشہور زمانہ بہجر عالم مخیم باشی سے اور علم صدیث اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ شخ حسن مجمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ان کے بعد شخ احمد مخلی اور شخ عبداللہ بھری کی صحبت میں پہنچے اور شخ عبداللہ بھری سے شاکل النبی علیا ہے۔ بھی اور شخ عبداللہ بھری سے شاکل النبی علیا ہے۔ بھی کم عرصے میں سُنی ان کے علاوہ آپ نے وقاً فو قاً حرمین شریفین میں باہر سے آنے والے علاء ومشاکخ سے بھی بہت پچھ حاصل کیا۔ ان میں ایک شخ عبداللہ میں باہر سے آنے والے علاء ومشاکخ سے بھی بہت پچھ حاصل کیا۔ ان میں ایک شخ عبداللہ لا ہوری شخ جن سے آپ نے مل عبدالکیم سیالکوٹی کی کتابیں روایت کیں اور ان کا سلسلہ لا ہوری تھے جن سے آپ نے مل عبدالکیم سیالکوٹی رحمہاللہ اور مسلمہ حیثیت کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں ہے۔ پچھ وقت شاگر درشید ہیں۔ آپ کی تصانیف زیادہ تر دری کتابوں کے حواثی و اگر آباد میں سرکاری مدر سے بیل مدرس رہے۔ آپ کی تصانیف زیادہ تر دری کتابوں کے حواثی و شروح سے متعلق ہیں۔ حواثی تغیر بیضاوی خاشیہ شرح عقائد خاشیہ شرح شمیہ میں مقبد حاشیہ عبدالغفور اور حاشیہ خیالی جس کی نسبت کئی نا ہم ہے۔ کہا ہے سے اور حاشیہ خیالی جس کی نسبت کئی نے تھا کہ خاشیہ شرح عقائد خاشیہ شرح شمیہ میں میں خاس میں نہا ہے۔

برائے حل اوعبدالحکیم است (بقیہ حاشیہا گلےصفحہ یر )

خيالات خيالى بسعظيم است

شیخ عبداللہ لبیب کے ذریعے خود مولانا تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق وہلوی لیکی (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) علمی دنیا میں مشہور اور ما آخذ کا درجہ رکھتی ہیں۔ شاہانِ مغلیہ آپ کے علمی مقام و مر ہے کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ ۱۲۵۲ء میں آپ کا انتقال ہوا۔ مزار سیالکوٹ میں شہاباں روڈ پر ہے۔

ل سزحيلِ صوفياء أمام المحدثين عاشقِ مصطفیٰ شخ عبدالحق محدث وہلوی عالمِ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر دنیائے اسلام کواس کا مجدولا ہواسبق یاد دلاتے ہوئے مقام محدی کی عظمتول كى طرف بلايا اورأے حتِ رسول عظائمت كا جال بخش پيغام ديا۔ آب ايك مشهور على و روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے تعلیم وہلی میں مکمل فرمائی۔ کچھ وقت فتح پورسیری میں جو دارالحكومت ہونے كى وجه سے علمى سرگرميوں كا مركز تھا تعليم ويدريس اورتصنيف و تاليف كاشغل افتار کیا۔ ۱۵۷۷ء میں شخ موی گیلانی (المعروف موی پاک شہید رحمہ اللہ) سے بیعت کی۔ ۱۵۸۸ء میں زیارتِ حرمین کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دو تین سالہ قیام کے دوران مشائخ حریین کےعلاوہ بارگا ورسالت سے فیوض حاصل کیے۔ ہندوستان کےتمام اکابر واعیان کے ساتھ آپ کے تعلقات قائم رہے۔ ١٥٩٩ء میں خواجہ محد باقی باللہ سے بیعت کر کے ان سے خلافت حاصل کی۔ آپ کے برادر طریقت شخ مجدد الف ٹانی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔آپ نے حفزت مجدد کے بعض مکثوفات کی تر دید میں ایک رسالہ بھی لکھا۔حفزت مجدد کے ساتھ آپ کے اختلاف خالص علمی اورا حوال صوفیاء کے اختلاف تھے جو آخر دم تک قائم رہے لیکن باہمی وقار اور احترام کی فضاء میں۔اس سلیلے میں حضرت شیخ کے رجوع کا سارا قصر محض عقیدت مندی کا فسانہ ہے۔حضرت محدث کا سب سے بڑا کارنامہ مصائب وآلام میں گھری ہوئی امت مسلمہ کو محبت نبوی علیت اور دامن رسالت پناہی ہے وابستگی کی دعوت کی تجدید ہے۔ یہی وہ تریات ہے جومسلمان قوم کوئی زندگی بخش سکتا ہے مولا نا احدرضا خال بریلوی نے دراصل حضرت محدّث ہی کے مشن کوآ گے بڑھایا ہے'آ پ کی تصانیف میں سے لمعات' شرح مشکوٰۃ' مدارج النوۃ' جذب القلوب ٔ اخبار الاخیار ٔ زاد المتقین زندہ جاوید کتابیں ہیں۔ آپ نے ۱۶۴۲ء میں چورانوے برس کی عمر میں رحلت فرمائی

کابیں بھی آپ نے ای واسطے سے پڑھیں۔ مولانا سالکوئی نے خودان سے ان کی کتابول کی روایت کی اجازت لی تھی اور ان میں سے شخ سعید کو کئی سے بھی آپ نے بعض عربی کی روایت کی اجازت لی تھی اور ان میں سے شخ سعید کو کئی سے بھی آپ نے بعض عربی کتابیں اور فتح الباری کا چوتھا حصد پڑھا۔ الغرض آپ سلف صالحین کے تمام اوصاف مثلاً تقویٰ عبادت علمی شغف اور بحث و تحصی میں انصاف پیندی سے متصف تھے۔ جب آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں رجوع کیا جاتا تو جب تک پوراغور وفکر اور کتابوں سے اس کی سے کسی مسئلے کے بارے میں رجوع کیا جاتا تو جب تک پوراغور وفکر اور کتابوں سے اس کی حدیث پڑھے تو آپ کھیں پڑم ہو جاتیں' لباس وغیرہ میں کوئی تکلف نہ برتے۔ اپ تلانہ ہاور وفترا مرب بھی کو اس طرح سے پیش آتے۔

صحیح بخاری کی قرائت کے دوران جب روایات احادیث اور فقد کے اختلا فات سامنے آتے تو شیخ ابو طاہر فرماتے کہ بیرتمام اختلا فات سرور کا کنات علیقے کی انتہائی جامعیت (جامعیت گبریل) کا نتیجہ ہیں جواپنے اندر کوئین کی تمام تر اضداد وموافقات سموئے ہوئے ہے۔ راقم الحروف (شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ بیا لیک نہایت گہرا نکتہ ہے جس پر تدتم کی ضرورت ہے۔

ایک دن احوال صوفیاء اور ان کی باہمی تر دید و تقید جو بعض دفعہ ان کے پیروکاروں میں بھی چل پڑتی ہے پر گفتگو چھڑگئ تو شخ ابو طاہر نے فرمایا کہ میں صوفیاء کے بارے میں پچھ کہنے ہے بہت ڈرتا ہوں۔اگر چہ میر ہے بعض اسلاف بعض صوفیاء کے بارے میں ناقد انہ رائے رکھتے تھ مگر جہاں تک میر اتعلق ہے میرے دل میں ان کے لیے تر دید و تقید کا معمولی جذبہ بھی موجود نہیں بہاں آپ نے ایک قصہ سایا کہ شخ کیجی شاذ کی میرے والد ہے پچھ اختلافات رکھتے تھے اور یہ بات ان کی طرف سے میرے دل میں گفتی رہی اسی اشاء میں شخ کی شاذ کی اس و نیا ہے کوچ کر گئے۔ایک عرصے کے بعد جب انہیں کی وجہ سے لحد سے باہر کا اسی طوی و شیح و سالم تھے جیسے آج سوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی پر کسی عارف سے اختلاف کے سب طعن و شنیع نہیں کرنی چا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی پر کسی عارف سے اختلاف کے سب طعن و شنیع نہیں کرنی چا ہیے ' یہاں انہوں نے مزید فرمایا کہ شخ کی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک عجیب وغریب و صیت فرمائی ہے۔ یہ کہم کسی النہوں نے شخ ابن عربی کے اپنے قلم سے لکھا ہوا فتو حات کا نسخہ نکالا اور اس میں سے باب

الوصيت يڑھ كرسنايا ، جس كاخلاصہ يہ ہے كہ شيخ اكبر فرماتے ہيں كہ ہيں ايك شخص ہے اس ليے عداوت رکھتا تھا کہوہ شخ ابومدین مغر بی پرطعن وتشنیع کرتا تھا' جبکہ میں شخ مغر بی کی مقبولیت و بزرگی کامعترف تھا۔ ایک دن منیں نے حضور سرکاردوعالم علیات کوخواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تہمیں فلال شخص ہے کیوں بغض ہے؟ میں نے عرض کی: اس لیے کہ وہ ابو مدین سے عداوت رکھتا ہے جبکہ میں انہیں بزرگ سمجھتا ہوں۔آ پ\_نے فر مایا: کیا و مخض اللہ اور اس كرسول عليلة مع عجت نبيس ركهتا؟ ميس نے عرض كيا: ركهتا ہے۔ فرمايا: كو يا تنهيس ابويدين ہے اس کے بغض کی بناء پر تو عداوت ہے' لیکن میرے محبّ ہونے کی حیثیت سے الفت نہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ سے اس بغض کی تو ہے کا اس مخض کے گھر گیا'اُ ہے معذرت کے ساتھ سارا واقعہ سنایا اور ایک فیتی کیڑا اس کی نذر کر کے اے راضی کیا۔اس کے بعد میں نے اس سے ابومدین کے بارے میں ناراضگی کا سبب یو جھا۔اس نے جووجہ بتائی وہ ایسی نہ تھی کی اس کی بناء پر ابو مدین سے عداوت رکھی جاتی 'تو میں نے اسے حقیقت حال سمجھائی جس پراس نے خدا تعالیٰ ہے تو بہ کی اور ابو مدین کے بارے میں طعن و تشنیع ہے رجوع کرلیا اور اس طرح سب کے دلوں میں اُلفت نبی عظیمی کی برکات جاری و ساری ہو گئیں اور اس پر اللہ کاشکر ہے۔جس روز میں (شاہ ولی اللہ) وطن واپس ہوتے وقت شخ ابوطاہر کی خدمت میں الوداعی سلام کے لیے حاضر ہوا تو بے اختیار میری زبان پریہ شعر

نسيتُ كل طريق كنت اعرفه الاطريقاً يَوْديني لربعكم '' میں تیرے گھر کی طرف جانے والے رائے کے علاوہ باقی سارے رائے بھول گیا'' بیشعر سُنتے ہی حضرت شیخ پر گربیہ طاری ہو گیا اور بہت متاثر ہوئے۔آپ رمضان المبارك ١٣٥٥ هين رحلت فرمائے خلد بريں ہوئے۔

يشخ تاج الدين قلعي حنفي

آپ قاضی عبد انحس کے فرزنداور مکہ مکرمہ کے مفتی تھے کئی مشائخ حدیث کی صحبتوں میں پہنچ کران سے علوم حاصل کیے اور ہرا یک سے اجازت بھی حاصل ک' آپ ابھی کمسن تھے کہ والد بزرگوارنے شخ علیمی مغربی ہے آپ کے لیے اجازت حاصل کی' آپ فرماتے تھے

كيشخ محد بن سليمان مغربي كے درس ميں سنن نسائي كے ختم كے موقع ير حاضر ہوا' انہوں نے ختم کے بعد تمام حاضرین مجلس کو اجازت دی 'جن میں میں بھی شامل تھا' آپ نے علم حدیث کا اکثر حقہ شخ عبداللہ بن سالم بھری کی خدمت میں مکمل کیا' فر مایا کرتے تھے کہ بیہ ساری کتابیں میں نے بحث وتنقیح کے ساتھ ان سے پر تھیں صحیحین ( بخاری ومسلم ) شخ حسن عجی سے برهیں اور جس قدر روایات ان کی نظر میں سیح تھیں' ان کی اجازت بھی حاصل کی۔اس کےعلاوہ شخصالح زنجانی کی خدمت میں ایک عرصے تک رہ کراُن سے فقہ میں مکمل استفادہ کیا' آپ نے شخ احمر مخلی ہے بھی اجازت وروایت حاصل کی۔ شخ احمد قطان بھی آپ کے مثالُخ میں سے تھے' جن کی صحبت میں سالہا سال رہ کر اُن سے درس کا طریقہ سیکھا' شیخ تاج الدین فرمایا کرتے تھے کہ شیخ احمد قطان کی وفات کے بعد میرے تمام مشائخ یعنی شیخ عبد الله مصرى اورشیخ احد تخلى وغیره اس پرمصر ہوئے كه شیخ احدى جكد حرم كعبه ميں مصلّی مالكى پر بیٹھ کر حدیث کا درس دول جیسے کہ میرے شخ کامعمول تھا مگر مجھے ایسے اکابر کی موجود گی میں یہ جراُت نہیں پڑتی تھی اس لیے میں اس پر آ مادہ نہ ہوا۔ اس کے باد جود ان کی طرف سے اصرار بڑھتا گیا تو میں نے حسن عجمی جوان دنوں طائف میں مقیم تھے' کی خدمت میں ساری صورت حال لکھ جیجی انہوں نے بھی مشائخ کا کہنا مان لینے کی تا کید کی ۔ آخر کاراس معاملے میں ہرطرح استخارہ وغور وفکر کر کے میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گیا اور مسندشخ قطّان پر بیٹھ کر بخاری کا درس ای مقام سے شروع کیا' جہاں شخ نے چھوڑا تھا' ختم بخاری کی مجلس میں تمام علماء ومشائخ موجود تھے۔ آپ نے شخ ابراہیم گر دی ہے بھی ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی حدیث مسلسل الاقرایت بھی انہی سے حاصل کی۔

کاتب الحروف نے شخ تاج الدین ہے ایک عجیب وغریب حکایت کی جو یہ ہے کہ انہوں نے فر مایا: ایک وفعہ میں شخت بیار ہو گیا' اس بیاری نے اس قدر طول پکڑا کہ ضعف و ناتوانی کے مارے ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہ رہی' اس حالت میں ایک رات خواب فرونی کے مارے ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہ رہی' اس حالت میں ایک رات خواب فرونیت کے وقت ایک فرونیت کے وقت ایک صفت یا ایک حالت مسلسل خاتم رہی ہو خواہ بی حالت اور صفت سند کے الفاظ میں ہویا راویوں کے حالت میں'اس کی کئی اقسام ہیں: مثلاً مسلسل بسمعت مسلسل باخذ اللحیہ مسلسل فان قبل لفلان ۔

میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی آ کر کہنے لگا کہ اس مریض کی شفاء کے لیے مرغ پکا کر اس پر پورا قرآن مجیددم کیاجائے تاکہ بیاراہے کھا کرشفایاب ہؤجب میں بیدار ہواتو خواب کوعملی جامہ بہنانے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ اگلی رات میں نے پھرخواب میں دیکھا کہ امام محمد بخاری میرے غریب خانے پرتشریف لائے ہیں۔اینے ہاتھوں سے دیگیے چڑھا کرآ گ جلائی اور اں میں جے سے کرشام تک مرغ پکارتے رہے۔جب یک کرتیار ہوگیا تو میرے سامنے لا کرر کھ دیا اور کہنے گگے: میں نے اس کھانے پر سارا قرآن پڑھا ہے' اسے کھا لو۔ اسے کھاتے ہی مجھے اس قدر افاقہ ہوا کہ مرض کا نشان بھی باقی ندر ہا اور سیح و تندرست ہو کر اُٹھ بیٹھا۔حضرت امام بخاری کے اس قد رلطف وکرم سے مجھے جتنی متر ت وشاد مانی حاصل ہوئی' وہ مرض سے نجات پانے میں بھی نہ ملی۔ کا تب الحروف (شاہ ولی اللہ) شیخ تاج الدین کے درس میں جوان دنوں بخاری کے درس میں مشغول تھے دو تین روز لگا تار حاضر ہوا'اس دوران ان سے صحاح ستہ اور مؤطا امام مالک کے پچھ حصے مند داری امام محد کی کتاب الآثار اور مؤطا ساعت کیں' حضرت شیخ نے ان تمام کتابوں کی اجازت تمام اہل مجلس کوعطا کی'جن میں فقیر بھی شامل تھااور حدیث مسلسل کے سلسلے میں یہ میری پہلی حدیث تھی جومیں نے زیارت نبوی میاللہ سے واپسی کے بعد شخ ابراہیم ہے۔اعت کی:۱۲۲اھ۔



The second secon

## حضرت شاہ ولی اللّدرحمہ اللّہ کے خودنوشت حالاتِ زندگی

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله الذي بدا بالنعم قبل استحقا قها وخص من شاء بمعرفة الاسماء واذواقها والصلوة والسّلام على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات واطواقها المكرم بصنوف العطيات واطباقها وعلى آله واصحابه الذين بهم قيام الملة ورواج اسواقها اما بعد.

فقیرولی اللہ بن عبدالرحیم (خدا اسے اور اس کے والدین کو بخشے اور اسے اور اس کے والدین کو احسان سے نواز ہے )رقم طراز ہے کہ یہ چند کلمات میں نے اپنے حالاتِ زندگی کے بارے میں'' والجزء اللطیف فی ترجمۃ العبدالضعیف''کے نام سے تحریر کیے ہیں۔ میری ولا دت بروز بدھ شوال ۱۱۱۳ھ بوقت طلوع شمس ہوئی۔ بعض ستارہ شناسوں نے علم نجوم کے مطابق یہ کہا ہے کہ میری پیدائش کے وقت حوت کا درجہ دوم طالع میں تھا اور شمس بھی اسی درج میں تھا۔ زہرہ آ مھویں' عطار داکیسویں' رحل دسویں اور حمل ومشتری پندر ہویں درج میں شے اور وہ سال علویین کے قران کا سال تھا۔ یہ قران درجہ اوّل میں تھا اور مربح اس سے دوسرے درجے میں تھا اور مربح اس

بعض احباب نے میری تاریخ پیدائش دعظیم الدین 'سے نکالی ہے کمیرے والدین قدس اللہ تعالی سے بہلے اوراس کے قدس اللہ تعالیٰ سر ہما اور کئی دیگر صلحاء کو میرے بارے میں میری پیدائش سے پہلے اوراس کے بعد بشار تیں ہوئیں 'چنا نچہ ایک قریبی برادر اور مخلص دوست نے بیساری تفصیلات دوسرے واقعات کے ساتھ اپنے رسالے' قول جلی' میں بیان کی ہیں' (اللہ اے اس کی بہترین جزاء واقعات کے ساتھ اپنے رسالے' قول جلی' میں بیان کی ہیں' (اللہ اے اس کی بہترین جزاء معلم الدین ہے ابجد کے حماب سے تاریخ کھا اا ھوگئی ہے۔ چونکہ آپ کی ولادت ما وشوال سے اللہ میں ہوئی جہد نئے سال یعنی کھا ااھ کے شروع ہونے میں صرف دو ماہ باتی رہ گئے تھے' اس کے شروع ہونے میں صرف دو ماہ باتی رہ گئے تھے' اس کے شاید تاریخ کا لیے والوں نے بیدو ماہ ثار نہیں کیے۔ (سیدمجہ فاروق القادری)

عطا فرمائے اور اسے اور اس کے اسلاف واخلاف کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کے دینی ودنیوی مقاصد پورے فرمائے )۔ پانچ سال کی عمر میں مکتب میں بیٹھا اور سات سال کا تھا کہ والد بزرگوار نے مجھے نماز کے لیے کھڑا کر دیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا'ختنہ بھی اس سال ہوا اور مجھے یادیر تا ہے کہ میں نے قرآن مجید بھی اس سال ختم کر سے عربی فارس كتابين شروع كيس \_ دس برس كا تقا تو شرح ملا يره هتا تقا اسى دوران مجھ پرمطالعه كى راه كھلى ' چودہ برس کی عمر میں میری شادی ہوگئ۔ والد بزرگوار کو میری شادی کے بارے میں بوی جلدی تھی۔ جب میرے سُسر ال والوں نے سامانِ شادی وغیرہ کے مہیا نہ ہونے کاعذر کیا تو والد بزرگوارنے انہیں کھے بھیجا کہ اس عجلت میں بھی ایک راز ہے اور پیراز مجھے براس وقت کھلا جب میری شادی کے بعد میری ساس میری اہلیہ کے نانا شخ ابوالرضا محد قدس سر ہ کے خلف الرشيدشخ فخر العالم'ميرے بڑے بھائی شخ صلاح الدين کي والدہ' اور والد ہزرگوار جوضعيف ہونے کے سبب طرح طرح کی بیار یوں میں مبتلا ہو گئے تھے کیے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے۔الغرض اس طرح خاندان کے بہت سارے بزرگ اس دارِ فانی ہے کوچ کر گئے اور هرخاص و عام کومعلوم ہو گیا کہ اگر اس وقت میری شادی نه ہوجاتی تو پھر برسوں اس کا امکان نەتھا\_ پىدرە برس كى عمر مىں والىد بزرگوار سے بيعت كركے اشغال صوفيا ،خصوصاً مشائخ نقشبند کے اشغال میں مصروف ہو گیا اور ان کی توجہ وتلقین سے بہرہ ور ہوتے ہوئے ان ہے آ دابِ طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیاء حاصل کر کے اپنے روحانی سلیلے کو درست کر لیا' اس سال بیضاوی شریف کا کچھ حصہ پڑھا تو اس موقع پر والد بزرگوار نے ایک عام دعوت کا اہتمام کیا اور درس کی اجازت عطافر مائی خلاصہ بیکه اس علاقے کے تمام علوم متداولہ سے پندرہ برس ك عربين فراغت حاصل كرلى - بين نے جمله علوم كى كتابين ذيل كى ترتيب كے مطابق پڑھیں علم حدیث میں کتاب البیع سے کتاب الآداب تک کا حصہ چھوڑ کر باقی مکمل مشکلہ ة صحیح بخاری کتاب الطبارة تک شائل النبی عظیف ممل (والد بزرگوار سے ان کتابوں کی قر اُت بعض ہم درس ساتھیوں نے کی ) تِفسِر میں بیضاوی و مدارک کے پچھ ھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے مجھ پر ایک احسان یہ ہے کہ چند مرتبہ والد بزرگوار سے مدرسے میں قرآ ن عظیم کے معانی شان نزول اور کتب تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے

کلام قدی میں تدبّر عاصل کرنے کا موقع ملا 'جو میرے لیے ایک عظیم فتح تھی اور اس پر خدائے قد وس کالا کھ لاکھ شکر ہے فقہ میں شرح وقابیا در ہدایہ کا اکثر حصہ اصولِ فقہ میں حسائی اور توضیح تلوی کا کچھ حصہ منطق میں شرح مقالیہ اور شرح مطالع کا کچھ حصہ کلام میں شرح عقا کہ کمل اور خیالی وشرح مواقف کے کچھ حصے سلوک میں عوارف المعارف کا کچھ حصہ اور رسائل فقش ندید وغیرہ 'حقائق میں شرح رباعیات مولانا جائی اوائح 'مقدمہ شرح لمعات اور فقد النصوص خواص اساء و آیات میں والد بزرگوار کا خاص مجموعہ جس کی انہوں نے چند بار اجازت دی طب میں موجز القانون 'حکمت میں شرح ہدایة الحکمت وغیرہ 'نحو میں کا فیداوراس برشرح مرائ معانی میں مطول کا اکثر حصہ اور مختصر معانی کا وہ حصہ جس پر مُلا زادہ کا حاشیہ ہے اور ہند سے وحساب میں بعض مختصر رسائل۔

اس حصول علم کے دوران ہرفن کے کئی قیمتی نکات میرے ذہن میں پیدا ہوتے تھے جو مزیدغور وفکر ہے گئی اور راہیں سجھا دیتے' میں اپنی عمر کے سترھویں برس میں تھا کہ والد بزرگوار یمار یر گئے اور ای علالت میں رحمت خداوندی کی آغوش میں چلے گئے۔آپ نے مرض الموت كے دوران مجھے بيعت وارشاد كى اجازت عطافر مائى اور بيرجمله كه 'يسدهٔ كيسدى'' (اس (شاہ ولی اللہ) کا ہاتھ میراہاتھ) دوبارارشاد فرمایا: میرے زویک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ والد بزرگوارساری زندگی جھے سے راضی رہے اور ای عالم میں اس ونیا سے رخصت ہوئے بھے یران کی اس قدر توجہ تھی کہ کسی باپ کواپنے بیٹے پڑنہیں ہو عتی۔ میں نے کسی ایسے والد استاديا مرشد كونبين ويكها جواية فرزند شاكرد اورمريدك ساتهداليي شفقت سے پيش آتا ہوجس شفقت کے ساتھ والد بزرگوار جھے پیش آتے تھے (اے اللہ! مجھے اور میرے والدين كو بخش د إوران يررحم فرما جيسے كه انہول نے مجھے بجين ميں يالا اوران كى ہر شفقت رحت اور نعت کا انہیں ہزار دو ہزار گنا اجر عطا فرما' بے شک تو قریب اور دعاؤں کا قبول كرنے والا ب)والد بزرگواركى وفات كے بعدكم وبيش بارہ برس تك ميں ويني اور عقلي کتابوں کی تذریس میں مشغول رہااور ہرعلم میں خاصا درک حاصل ہوا۔ جب میں والدگرامی كے مزار مبارك برمرا قبركرتا تو مسائل تو حيد حل ہوجاتے 'جذب كاراسته كھل جاتا 'سلوك ميں سے وافر حصميسر آتا اور وجداني علوم كا ذہن ميں جوم لگ جاتا 'نداہب اربعہ اور أن كے

اصولِ فقہ کی کتابوں اوران احادیث جن سے وہ استدلال کرتے ہیں' کے مطالعے کے بعد مجھے نو ربصیرت سےمعلوم ہوا کہ فقہائے محدثین کی روش ہی اختیار کی جائے۔اس بارہ سال کے عرصے کے بعد میرے سرمیں حرمین شریفین کی زیارت کا سودا سایا ۴۳۰۱۱ھ کے اواخر میں چ کی سعادت سے مشرف ہوااور ۱۳۴۳ اھ میں مجاورتِ مکه مکرمۂ زیارتِ مدینه منورہ ﷺ ابوطاہر قدس سر ۂ اور دوسرے مشائخ حریین میں سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ اسی دوران حضرت سيد البشر عليه افضل الصلوة واتم التحيات كے روضة اقدى كومركز توجه بناكر فيوض حاصل کیے علمائے حرمین اور دیگر لوگوں کے ساتھ دلچیس سخت جتیں رہیں اور شیخ ابوطا ہر سے خرقہ جامعہ حاصل کیا' جو بلاشبہ تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع ہے' ای سال کے آخر میں فریضهٔ حج ادا کیا ٔ ۱۳۵۴ ه میں عاز م وطن جوااوراس سال بروز جعه ۱۲ جب المرجب صحیح سالم وطن پینچ گیا" ' وامّا بنعمة ربک فحدّث '' (اورایخ رب کی نعمت کاشکرادا کرو)اور خاکسار پراللہ تعالیٰ کاسب سے بڑاانعام یہ ہے کہ اس نے مجھے' خلعتِ فاتحیہ' سے نواز ااور اس آخری دور کا آغاز میرے ہی ہاتھوں کرایا اور مجھے اس طرح رہنمائی کی گئی کہ فقہ میں سے پندیدہ مالک کو یکجا کر کے فقہ حدیث کی نے سرے سے بنیاد رکھوں۔ اس طرح اسرار حدیث مصالح احکام ترغیبات اور جو پچھ حضور رسول مقبول علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور جن کی آپ نے تعلیم دی ہے ان تمام کے اسرار ورموز کا بیان ایک مستقل فن ہے جس کے بارے میں اس فقیر سے زیادہ وقع بات کسی اور سے نہیں بن آئی ہے اگر کسی کو اس فن کی عظمت و بلندی کے باوجود میرے بیان میں شبہ گز رہے تو اسے شخ عز الدین ابن عبد السلام كى كتاب " قواعد كبرىٰ" ويمينى جاہيے جس ميں انہوں نے كس قدر زور مارا ہے مگر پھر بھی وہ اس فن کے عُشر عشیر تک نہیں پہنچ یائے اور طریقۂ سلوک جو کہ خدائے بزرگ و برتر کے نزد یک بہت پسندیدہ ہاور جے اس دور میں رائج ہونائے وہ مجھے الہام کیا گیا ہے میں نے ا پنے دورسالوں''لمعات''اور''الطاف القدس''میں قلم بند کر دیا ہے میں نے قدیم علمائے اہل سنت کے عقائد کو دلائل و براہین کی روشی میں جس طرح ٹابت کیا اور جس طرح انہیں معقولیوں کے شکوک وشبہات سے پاک کیا ہے حقیقت سے ہے کہ اب ان پر مزید بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی اور مجھے کمالا ت اربعہ یعنی ابداع' خلق' تدبیراور تد لی جواس دنیا کے طول

وعرض میں موجود ہیں اور نفوس انسانیہ کی استعداد اور اُن کے کمال اور انجام کو جانے کاعلم عطا
کیا گیا ہے۔ یہ دونوں علوم اس قدر اہم ہیں کہ اس فقیر سے پہلے کوئی ان کی گردتک نہیں پہنچا
اور حکمتِ عملی جس کے ذریعے اس دور کی اصلاح کی جاسکتی ہے بچھے پوری طرح ودیعت کی
گئی ہے اس کے ساتھ مجھے کتاب و سقت اور آٹار صحابہ کے ذریعے اس حکمتِ عملی کو مشحکم
کرنے کی توفیق بھی بخشی گئی ہے اور جو پچھ پنج ہم علیہ الصلاق والسلام سے منقول ہے یا دین میں
جو پچھ اضافے کیے گئے ہیں یا تحریف کی گئی ہے اور جو پچھ سقت ہے یا ہر فرقے نے جوئی
چیزیں دین میں رائج کی ہیں ان تمام کی مجھے پر کھ عطافر مائی گئی ہے اگر میر اہر بن مو زبان بن
جائے تو بھی میں کمادھ اس کا شکر نہیں بجالا سکتا اور تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جو عالمین
کا پر وردگار ہے۔





جَامِعَ وَمِيمَهِ لاهوْدِ نَاشِقُ فريدِيكِ بِطال رَحِبُرُهُ فريدِيكِ بِطال رَحِبُرُهُ فريدِيكِ بِطال رَحِبُرُهُ تفییر تبیانُ القرآن کی ہارہ جلدوں میں تکمیل کے بعد فرید نکب سٹال کی جانب ہاذوق قاریکن کی سہُولت کیلئے مفتہ قِرآن طَالِمَ عِلْمَالِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ العالی کی مبئورہ وقصل تغییرا وزنرجہۂ دشہ رآن کی ایک جِلد میں جامع لنیص



وَعَمَانَاتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

تلخیص مرتب : مَولانا حَافظ مُرْعِ اللّٰهِ حَادری وُرانی زیدعلهٔ جو ایس کام کا آغاز کرچیکے هایں

چند خصفوصیات کیا متن قرآن جمید کاسلیس دواں زبان میں کمل ترجمہ، کیا تقارا بل سنت وجاعت کی تائید اور ترجید جمیع جامع دلائل، کیا عقارا بل سنت وجاعت کی تائید اور ترجید جمیع جامع دلائل، کیا آبیات قرآن علامه غلام رسول معیدی (مذالہ العالی) کے علی تحقیقات کا بہترین عجی ہی ا کیا آبیات قرآن جمید کی تعقیر میں احادیث و آثار کا مستند تذکرہ، کیا تحت تعت سیرواحادیث کے باضا بطہ جالہ جات، کیا تحت تعت مقررین، طلبہ اور جوام القاس کی حضورت کے عین مطابق، کیا مترت اور خوشی کے مواقع برعلی تعاون اور مجت کے اظہار کے لیے خواب عمورت تحقیر، بیدا کیا ایسی تفییر بوگی جس کی حضورت اجمیت اورا فادیت صدیوں تک باقی رہے گی۔ انٹ اِللہ العزیز

پيش كش: فريديًا كي طال الرجيزي ماردوبارارلا بور فين: 092-42-7312173 و 092-42-7224899 فين: 092-42-7224899

























## Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org